## خُطباتُ عَكِيمُ الأُمّتُ 2 وجلدولْ مع فتخب الهامي جوابراتُ



#### ازاقارات

حَدِّيْنَ الْمُحْدِّيْنِ الْمُعَلِّدُ الْمُحْدِّيْنِ اللَّهِ الْمُحْدِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْدِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْدِينِ اللَّهِ الْمُحْدِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللِّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ

### يبند فرموده

مفتی اعظم مولا نامفتی محرر فیع عثانی مرطله شیخ الاسلام مولانامفتی محرتقی عثانی مرطله ودیگراکا برین

### . من ورتب

حضرت صوفی محداقبال قریشی صاحبطه خدینهٔ مجاد مفتی اظم حضرت مولانا محشفیع صاحبه

#### جلد

عَقَائدُ...نمازْ...جُ رَصْنان ...روزه رُحُونة ... سِيرةُ النبي

> جلد (1) مِمْ وَعِقَالَ

شريعتْ كَاتْمراردرمُوز حَمَّتْ بِعرِفتْ كالمَتْحَاتِجَدُّ

#### جلد

تصنوف...أفلاق بالمنى تزكيه كادستنوراممل تصوف كى إصلاحات كآشر يحاث

#### جلدن

إِنْبَاعُ سَنْتُ الْقُولَ الْعِبَّادِ فَقِيمُ سَأِبِّلَ مُعَامِلاً ثُنِّ ... يَحْرُثُ رِئْبِاسَتُ تعويْداتُ وقبلياتُ لَقَالِف وقرائِف مُعالَمتُ وسِتُ

اِدَارَةُ تَالِينَفَاتِ اَشْرَفِتَنَ بِوكَ وَارِهِ مُسَانَ بَكِئْدَانَ

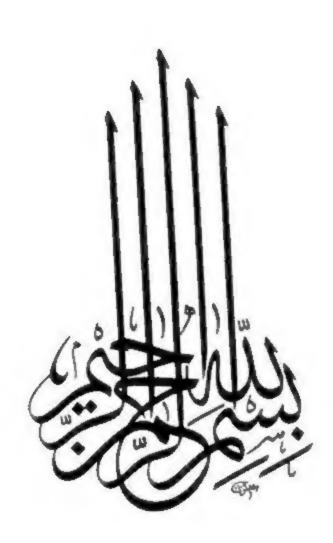

جُولُمِلِيَّةِ بِمُلِلْمِيْتُ

### خطبات عليم الأمت 32 جلدون معتنج الهامي جوابرات



عَقارُ... فماز... حج ... زكوة ... وَضَان ... احزت بسيةُ النبي ... إِتَاعِ سُفَّتُ تصرّون ..عِلمُ وعِرفانْ ... أوراد ووظائف ... فَقِيمُ سَأَلِ ... أَخْلاق .. مُعَاملاً تُ ... سِناسَتْ خَقُولَ العِبَادِ . مُعَاسِمُ رِثْ ... عَمَلِياتْ وَتَعُويْداتْ ... لطَالِف وَطَالِف

مفتی اظهم مولا نامفتی محمد رفیع عثمانی مدخله مفتی السلام مولا نامفتی محمد تقی عثمانی مدخله مفتی السلام مولانامفتی محمد تقی عثمانی مدخله مفتی السلام مولانامخد فی عشام حضرت مولانامخد فی صاح

إدارة تاليفات أشرفتك يوك فواره كلت ان كالبث أن 1061-4540513-4519240

## جو المراجية المرازميت

تاریخ اشاعت .....اداره تالیفات اشرفیدان ناشر .....اداره تالیفات اشرفیدان طباعت .....ملامت اقبال پریس ملتان

#### انتباء

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ میں سی بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

> قانوند مشیر قیصراحمدخان (ایْدوکشانکورشھان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الا مکان کوشش ہوتی ہے کہ پردف دیڈنگ معیاری ہو۔ اٹھ دللہ اس کام کیلئے ادارہ میں علیا می ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی فلطی نظر آئے تو برائے مبریانی مطلع فرما کر ممنون فرما تمیں تاکی آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزا کم اللہ

اداره تالیقات اشرقید چوک قواره ملتان امدای تناب کم خیابان مرسیده اسداه لیندی اداره اسلامیات آردوباز ار اگرای اداره اسلامیات آردوباز ار الهور داراله شاهت آردوباز ار الهور مکتب القرآن نیستان ازدوباز ار الهور مکتب القرآن نیستان ازدوباز ار الهور مکتب القرآن تصفرانی بازار پیاور مکتب در مانی تصفرانی بازار پیاور مکتب در می ازدوباز از این از ار می مرکز دو از این از این از این از این می مرکز دو این از این از این می مرکز دو این از این می می می از دو می می می از دو می می می داد از این می می داد از این می می در می دو این می می داد از این می می در می دو از این می می در می دو از این می می در می دو می در می دو می در می دو می در می

حلن

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K. 119-121- HALLIWELL BOA (ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLI 3NE. (U.K.)

### عرض ناشر

#### الحمدالله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى

امابعد! تحکیم الامت معزت تھا نوی رحمہ اللہ نے خواص وعوام کی دین ضروریات پر کثیر تعداویں کتب تھنیف فرما کی حتی کہ آپ کو ' سیوطی وقت' کے لقب سے یاد کیا جائے لگا۔ تصانیف کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریر ووعظ کے ملکہ ہے بھی خوب نواز ااور سنر وحصر میں مواعظ کا سلسلہ جاری رہا۔ نصف صدی سے زائد عرصہ گزرجانے کے باوجود آج بھی آپ کے مواعظ وملفوظات کی تا ثیر زندہ جاوید ہے کہ چر پڑھنے والا بھی پکار اشتا ہے کہ علوم ومعارف اور فلا جروباطن کی اصلاح پر ششمل میں وعظ وملفوظات کسی تبیس بلکہ الہامی جی کہ ''از دل خیز و پر دل ریز دائر اس تھیری جلد کے شروع جن و کھے جا سکتے ہیں۔

بارہ میں اکا بر کے تاثرات تیسری جلد کے شروع میں دیکھیے جائےتے ہیں۔ تحکیم الامت حضرت تھا ٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تمام مواعظ جو کہ تقریباً 350 ہیں اور 32

ضخیم جلدوں پرمچیط ہیں۔عصر عاضر کی معروفیات کے پیش نظر الل علم اور خواص حصر ات اور عامة السلمین کا ان سے استفادہ کرنا مشکل ہے، جبکہ ان مواعظ ہیں بیسیوں عنوانات پرعلم وحکمت کے ہزاروں موتی بھر سے ہوئے ہیں۔اللہ تعالی حضرت صوفی محمد اقبال قریشی صاحب مدظلہ ( خلیفہ مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفع صاحب رحمہ اللہ تعالی ) کو جزائے خیر سے نوازیں جنہوں نے بندہ کی ورخواست پرمواعظ کی 32 جلدوں سے ختنب جواہرات کی نہ صرف نشاندہی فرمائی

بكدائم عنوانات كي تحت ال كي تقيم بحى فريادى فجزاه الله خير الجزاء

نیز ہر جو ہرکے آخر میں وعظ کا نام اور جلد نمبر بھی وے دیا گیا ہے تاکہ باسانی مراجعت کی جاسکے۔ مواعظ سے ہاخو ذ'جواہرات حکیم الامت' کا بینا فع سلسلہ چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح حکیم الامت حضرت تعانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات کی 30 جلدوں کے جواہرات بھی زیر ترتیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسب سابق ادارہ کے اس جدید اشاعتی سلسلہ کو شرف قبولیت سے نوازیں اور ہمیں تمام مراحل میں اپنے اکا ہر کے نقش قدم پر چلنے کی تو نیق عطافر ما کمیں کہ دور حاضر میں تمام شرور فتن سے حفاظت کا بھی ایک مضبوط قلعہ اور سہارا ہے۔ در الامرادی

محمداتخق غفرلية ذيقعده 1431ه ببطابق اكؤبر 2010ء

## كلمات مرتب

الحمدالله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى المابعد الذي في الله برادر محتر م حفرت الحاج حافظ محمد المحق صاحب ملتانى مدخله كرارشاد كے مطابق خطبات و ملفوظات حكيم الامت كومختلف عنوا تات كے تحت عليحده كرديا، تاكه برموضوع پرعليحده جلدي شائع كردى جائيں باوجودتقر يباروزانه بلانا غه السام كومرانجام دين ميں علالت اورضعف كے سبب دوسال لگ گئے آج بفضله تعالى بخيروخو بي بيكام يا يہ يحيل كو پہنچا۔ المحمد الله طيبا مباركا فيه

حق سبحانہ وتعالی اس خدمت کو تبول فر ماکر زادِ آخرت وسر مایہ نبادیں اور ان کی اشاعت کے اسباب فر ماکر ناشر اور ناچیز کیلئے صدقہ جاریہ بنادیں آبین ان کی اشاعت کے اسباب فر ماکر ناشر اور ناچیز کیلئے صدقہ جاریہ بنادیں آبین موادج مع ہوگیا ہے کہ قار ئین حضرات اور علماء ومشائخ نیز جدید تعلیم یا فتہ حضرات بھی مطالعہ کے بعد اپ علم میں اضافہ اور ترقی محسوں کریں گے اور عمل کیلئے جذبہ ذوق وشوق پائیں گے دھزات مشائخ اپنی مجالس میں انہیں اجتماعی طور پر سنیں تو از حد نفع ہوگا۔

فقط والسلام خیرختام دعا ؤ ل کااز حدمحتاج بنده محمدا قبال قریشی غفرله ۱۲صفرالمظفر ۱۳۳۱ ه مطابق ۲۸ جنوری ۲۰۱۰ء

#### Mohammad Rafi Usmani



Muti & President Olinz Litorial Blankchi Pakistan Ex Member Council of Infamili Identity Pakistan

هعتوالبلس الفك الاستعامي جوثرتها بأكستان الاشلامية سابة

ELLS MICES OF STEE STORE ELLS

عزیز محترم جناب محمدا قبال قریشی صاحب وجناب حافظ محمداسحاق صاحب

السلام علیم ورحمة الله و برگانة
الله تعالیٰ آپ کو بمیشہ خیر وعافیت کے ساتھ درکھے۔
گرامی نامہ سے بیہ معلوم ہو کر بہت مسرت ہوئی کہ خطبات علیم الامت علی جو خطبات آئے ہیں، ان میں سے منتخب خطبات کو مہۃ ب کرکے میں جو خطبات آئے ہیں، ان میں سے منتخب خطبات کو مہۃ ب کرکے ''جواہرات علیم الامت'' کے نام سے چار جلدوں میں شائع کیا جارہا ہے۔
ان شاء الله اس سے طالبین کو ہر موضوع سے متعلق علیم الامت حضرت تھا توی رحمۃ الله علیہ کے خطبات تلاش کر تا بہت آسان ہوجائے گا۔ امید ظن غالب کے درجہ میں بیہ ہے کہ اس انتخاب میں بھی نچچلی تالیفات کی طرح اس بات کا الترام کیا جائے گا کہ علیم الامت حضرت تالیفات کی طرح اس بات کا الترام کیا جائے گا کہ علیم الامت حضرت تالیفات کی طرح اس بات کا الترام کیا جائے گا کہ علیم الامت حضرت قانوی رحمۃ الله علیہ کے الفاظ اور عبارتوں میں ادنی تغیر نہ ہو۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کار خیر کا آپ حضرات کو اجرعظیم عطا فرمائے ۔ لوگوں کو اس سے خوب خوب فائدہ پنچے اور اسے آپ حضرات کیلئے فرمائے ۔ لوگوں کو اس سے خوب خوب فائدہ پنچے اور اسے آپ حضرات کیلئے فرمائے ۔ لوگوں کو اس سے خوب خوب فائدہ پنچے اور اسے آپ حضرات کیلئے فرمائے ۔ لوگوں کو اس سے خوب خوب فائدہ پنچے اور اسے آپ حضرات کیلئے خرمات اور صدفۃ جارہ یہ بنائے ۔ آپین

والسلام المرتب على فيار ( الدر فيع الأن هداالله عدد) رئيس ولجامد وار العلوم كرا في

### JUSTICE MUHAMMAD TAQI USMANI

مخ تقيالعثماني

Member Shariat appel ate Bench Supreme Court of Pak s(an Deputy Chairman - slamic Figh Academy (OIC) Jeddah vice President Daluf-U dom Karach-14 Pakislan

قاضي مجلس التمييز الشرعي للمنكمة العليا باكستان فاشب كييس ، سجمع الفسقساء الاسلامي أيجسمة فائب كييس ، « والالعلوم كراتشي ١٤ بآسستان

السلام مسلم وهذا المدوم المراق الرق الرق المرق المدوم المراق المرق المر



### اجمالی فہرست

| ماسل         | رتباع سنت        |
|--------------|------------------|
| ۸۴           | حقوق العباد      |
| ITA          | فقهی مسائل       |
| <b>/*•</b> Λ | تعويذات وعمليات  |
| ۲۲۲          | لطا نَف وظرا نَف |
| ۲۳۲          | معاشرت           |

### فیرست مضامین

|                 | اتباع سنت                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| المالية         | غربا كى قدر حقيقى كرامت                           |
| ro              | تكاح ميس بمعمرى كالحاظ                            |
| ۳٩              | غم کے لحات میں اسوہ حسنہ                          |
| 174             | حضور صلى القدعلية وسلم كي آمد كامقصد مجالس ميلا و |
| <b>PA</b>       | بدعت کی ندمت مثالی طرز معاشرت                     |
| 1"9             | التاع حكمت                                        |
| ſΥ <sub>0</sub> | عارفين كي حالت                                    |
| ۳۲              | محبت رسول کے حقوق                                 |
| Ladan           | اطاعت رسول كاانعام درجات اتباع                    |
| ra              | التاع سنت كامعيار                                 |
| MA              | اشرافننس                                          |
| 12              | حقوق رسالت                                        |
| M               | شغل اوراستغراق                                    |
| L.d             | ا كابر كا ابتاع سنت                               |
| ۵۰              | حالت غم مين اسوه حسنه                             |
| ۵۱              | بدعت سے احر ازا تباع شریعت                        |
| ۵۲              | عيادت كاحقبرحالت كيليّ اسوه حسنه                  |

| عبدة النساء كا نكاح  مر النساء كا نكاح  مر النساء كا نكاح  مر النساء كرا النساء النساء على النساء على النساء كرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| حقیقت و دایت عظمت رمفان نبست مع الله اوب و تکلف کافر ق اوب و تکلف کافر ق اوب معلی کافر ق احمیر اعتدال معیابی کا ال اجاع علی الله اجاع کافر ق احمیر قاظمی کی متلی کافر ق احمیر قاظمی کی متلی کافر قاطمی کی متلی کافر قاظمی کی متلی کافر کافر کی متلی کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۳ | سيدة التساء كانكاح                                       |
| اوب و تکلف کافر آن مال اجاع کی کال ایش کال کی کال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۳ | رض ومحبتافعال مِن اعتدال                                 |
| تعلیم اعتدال محابی کمال اتباع عدم ترة فاطمی مختنی ماحد ال المدعلی مختنی محابری کمال اتباع عدم ترة فاطمی مختنی محابری کمال الدعلید و کلم الدعلید و کلم الدعلید و کلم الدعلید و کلم مختنی المسند کا ادب سنت کا ادب مختنی قریب چین المسنون ہے کہ و تمن کے شر کے تحقوق السنا م کے اقوال وافق ل وونوں متبوع چین محب ہوگی محالی تصد محتوق السین خلاف سنت عمل سحابی محبت کا ایک خلاف سنت عمل سحابی محبت کا ایک خلاف سنت عمل سحابی محبت کا ایک قصد محب اطلاعت رسول وو چیز ول سے مرکب ہے محتورات کا شاوی کی تقریبات عمل پرد ہے کوئیل پشت ڈالنا محب المحروف کے مدوود قود محب المحل کا مراب المحروف کے مدوود قود محب المحروف کے مدوود قود محب المحروف کا مراب المحروف کے مدود قود محب المحروف کے مدود قود کے مدود کے مدود کے مدود کے مدود کو مدود کے مدود ک                | ۵۵ | حقیقت ولایتعظمت رمضان نسبت مع الله                       |
| حصرة فاطم کی مثنی الله علیه و مثنی الله و مثنی الله علیه و مثنی الله و مثنی و مثن | PA | اوب وتكلف كا فرق                                         |
| الاوارسول الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله و | 04 | تعليم اعتدالمحابري كمال اتباع                            |
| اسوة رسول صلى الله عليه وسلم  است كا ادب  منت كا ادب  وثمن كثر سي تحفوظ رسيخ كيليخ قريب چينا مسنون به  حضور عليه العسلوة والسّلام كا قوال وافعال وونوس متبوع بين  منس كے حقوق پرسكون زندگی صرف شريعت پر چينے نفسيب ہوگی  علماء مشائخ كا ايك خلاف سنت عمل سحابت كى مجت كا ايك قصة  الماء مشائخ كا ايك خلاف سنت عمل سحابت كى مجت كا ايك قصة  الماعت رسول وو چيزول سے مركب به  اطاعت رسول وو چيزول سے مركب به  امر يالمحروف كے حدوودو قحود  امر يالمحروف كے حدوودو قحود  امر يالمحروف كے حدوودو قحود  الما على رضابت على الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله على الله على الله عليه وسلم الله على                  | ۵۸ | حصرة فاطمه ي مثلني                                       |
| سنت کا ادب رخمن کے شریح کیلئے قریب چھپنا مسنون ہے ۔ ۱۹۳ حضور علیہ الصلو قرد السّل م کے اقر ال وافع ل دونوں متبوع بیل ۱۹۳ حضور علیہ الصلو قرد السّل م کے اقر ال وافع ل دونوں متبوع بیل ۱۹۵ منائے کا ایک خلاف سنت عمل بی ابنی محبت کا ایک قصة ۱۹۳ علماء مشائخ کا ایک خلاف سنت عمل بی ابنی محبت کا ایک قصة ۱۹۹ منائخ کا ایک خلاف سنت عمل بی ابنی محبت کا ایک قصة ۱۹۹ میل عملت ۱۹۹ میل محبت دسول دو چیز ول سے مرکب ہے ۱۹۹ مستورات کا شادی کی تقریبات بی پردیکو پس پشت ڈ النا ۱۹۷ مستورات کا شادی کی تقریبات بی پردیکو پس پشت ڈ النا ۱۷۵ میل محب محبود وقود ۱۵۱ میل بردیکو پس پشت ڈ النا ۱۵۷ میل محبود وقود ۱۵۷ میل محبود و محب              | ۵۹ | نكارِح فاطمة ومعتى                                       |
| رشمن کے شربے محفوظ رہنے کیلئے قریب چھپنا مسنون ہے ۔  حضور علیہ الصلو قوالسّلام کے اقوال وافعال دونوں متبوع بیں ۔  منفس کے حقوق پرسکون زندگی صرف شریعت پر چینے ہے نصیب ہوگی ۔  علاء مشائخ کا ایک خلاف سنت عمل سحا ہی محبت کا ایک قصة ۔  آ داب رزق کھانے کے آ داب تعیم فریانے میں حکمت ۔  اطاعت رسول دو چیزوں سے حرکب ہے ۔  اطاعت رسول دو چیزوں سے حرکب ہے ۔  امر بالمحروف کے حدود وقیو د ۔  امر بالمحروف کے حدود وقیو د ۔  امر بالمحروف کے حدود وقیو د ۔  املی کا طرز مناظر ہ ۔  کا تاکم کا طرز مناظر ہ ۔  کا تاکم کھائے میں حضرت ضامی شہید کا اتباع سنت ۔  کا کھائے میں حضرت ضامی شہید کا اتباع سنت ۔  کا کھائے میں حضرت ضامی شہید کا اتباع سنت ۔  کا تاکم کھائے میں حضرت ضامی شہید کا اتباع سنت ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٠ | اسوة رسول صلى التُدعلية وسلم                             |
| حضور عليه الصلوة والسّلام كاتوال وافعال دونول متبوع بين المسكرة مقوق برسكون زندگی صرف شريعت پر چنے ہوگی الا الله على المشائخ كاايك خلاف سنت عملسحا بنگی مجت كاايك قصة الماع مشائخ كاايك خلاف سنت عملسحا بنگی مجت كاايك قصة الماعت رسول دو چيزول سے مركب ہے اطاعت رسول دو چيزول سے مركب ہے اطاعت رسول دو چيزول سے مركب ہے امر بالمعروف كى تقر بيات ميں پرد ہے كولي پشت دُالنا الله عمل وف كے حدود دو تحود الله على                | 11 | سنت كاادب                                                |
| نفس کے حقوق پرسکون زندگی صرف شریعت پر چینے سے نصیب ہوگی اللہ علما و مشائخ کا ایک خلاف سنت عمل سحابہ گی محبت کا ایک قصة الله و مشائخ کا ایک خلاف سنت عمل سحابہ گی محبت کا ایک قصة الله عند رسول دو چیز دل سے مرکب ہے مستورات کا شادی کی تقریبات میں پرد ہے کو پس پشت ڈ النا اللہ علم دف کے حدود دو قیوو امر یا کمعر دف کے حدود دو قیوو اللہ علم دف کے حدود دو قیوو مسلف کا طرز من ظرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 | وشمن کے شرہے محفوظ رہنے کیلئے قریب چھپٹامسنون ہے         |
| علاء مثائ کا ایک خلاف سنت عمل سحاب گی محبت کا ایک قصة ایم عملت اولیا مثائ کا ایک خلاف سنت عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 | حضور عليه الصلوة والستلام كاتوال وافعال دونو ل متبوع بيل |
| آ دابرزق کھانے کے آداب تعییم فرمانے میں حکمت  اطاعت رسول دوچیز دل سے مرکب ہے مستورات کا شادی کی تقریبات میں پردیے کوپس پشت ڈالنا  امر بالمعردف کے حدود دقیود دھزات صحابہ گاعشق رسول القد صلی القد علیہ دیم کم الے کا طرز مناظرہ  معانے میں حضرت ضامن شہید کا اتباع سنت  کھائے میں حضرت ضامن شہید کا اتباع سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 | نفس کے حقوق پرسکون زندگی صرف شریعت پر جینے سے نصیب ہوگی  |
| اطاعت رسول دو چیز ول ہے مرکب ہے مستورات کا شادی کی تقریبات میں پرد ہے کو پس پشت ڈالنا ہمریا گھر دف کے حدود دقیود امریا کمعر دف کے حدود دقیود حضرات صحابہ گاعشق رسول القد سلی القد علیہ دستم ملف کا طرز مناظرہ ما کمائے میں حضرت ضامن شہید کا اتباع سنت محائے میں حضرت ضامن شہید کا اتباع سنت محائے میں حضرت ضامن شہید کا اتباع سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 | علماء مشائخ كاليك خلاف سنت عمل. بسحابة كي محبت كاليك قصة |
| مستورات کا شادی کی تقریبات میں پر دے کو پس پشت ڈالنا ۱۵ مریا کمتروف کے حدودو قیود ۱۵ مریا کمتروف کے حدودو قیود دخترات صحابہ گاعشق رسول القد سلی القد علیہ دسلم مسلف کا طرز مناظرہ ۲۵ مسلف کا طرز مناظرہ ۲۵ مسلف کا حدود تا میں حضرت ضامن شہید کا اتباع سنت کھائے میں حضرت ضامن شہید کا اتباع سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 | آ دابرزق كهان كآ داب تعيم فرمان من حكمت                  |
| امر بالمعروف كے حدود وقيو و الله على ا | 4. | اطاعت رسول دوچیز وں سے مرکب ہے                           |
| حضرات صحابة كاعشق رسول القد سلى القد عليه وسلم<br>ملف كاطرز مناظره<br>كمائے بين حضرت ضامن شهيد كا اتباع سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۷. | مستورات کاشادی کی تقریبات میں پردے کوپس پشت ڈالنا        |
| سلف کاطرز مناظرہ<br>کھائے میں حضرت شامن شہید کا اتباع سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 | امر یالمعروف کے حدود و قیود                              |
| كمائي من حضرت ضامن شهيد كااتباع سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | حضرات صحابة كاعشق رسول التدصلي التدعليه وسلم             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷٢ | سلف كاطرز مناظره                                         |
| حضرت سيدة النساء رضى امتدعنها كى شادى كا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۷٣ | كمائي من حضرت ضامن شهيد كالتاع سنت                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷٣ | حفرت سيدة النساء رضى امتدعنها كي شادى كا حال             |

| 20       | وليمهاوراس كي حقيقت                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 4        | شر بعت برعمل كرنے والا با دشاہ ہےدوستوں كادل خوش كرنا بھى عبادت ہے |
| 44       | حقوق ننس ش حكمتز ما نه طاعون مين تيجه دسوال موقوف ريا              |
| <b>4</b> | ریل پرسوار ہوتے ہوئے کیا پڑھنا جاہیے                               |
| 49       | پردها بهتمام کی ضرورت لباس میں اتباع سنت                           |
| At       | ا بنی اصلاح مقدم ہے محبت کا تقاضدا طاعت ہے                         |
|          | حقوق العباد                                                        |
| ۸۴       | قرض كاضررابل وعيال كے حقوق                                         |
| ۸۵       | عهد کی پاسداری                                                     |
| PA       | جانورول كے حقوق                                                    |
| 14       | اصلاحرض                                                            |
| ۸۸       | حقوق البهائم                                                       |
| ۸۹       | حن العبد كي اقسام                                                  |
| 9+       | حكومت عا دله كي مثال                                               |
| 97       | خصوصی حقوق                                                         |
| 91"      | حقوق العباد کی حلافی کا طریقه                                      |
| 90"      | يحن تي                                                             |
| 90       | دوسرول كى راحت كاخيال                                              |
| 92       | كافركامالنى ايجادول سے تائيد ين                                    |
| 9.4      | ابميت حقوق العباد حقوق العباد                                      |
| 99       | ر بل کا کرایہ                                                      |

|      | and a second sec |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100  | وقف وميراث فيصله كاطريقه انل خانه كی خبر گيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+1" | بچول پرظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1+1- | الل الله كي حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1+0" | مسلمان اور حقوق انسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1+0  | حقوق المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1+4  | حقیق مفلسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1+2  | ذاتی حقوقانمیت حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I+A  | حقوق کی تکہداشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1+9  | ميراث ميں باحتياطيفضوليات سے اجتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11+  | حقوق محكوم پر حكايت عجيبخانگي معاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HP   | مسئلة في العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ()** | مسئيه مساوات مَر دوزنجقوق والدوپير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110  | ל הו ל נוב.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.4 | حققتحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114  | نكاح مِن تناسب عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IIA  | نکاح کا جواثر زوجہ پر ہوتا ہے اس سے بھی ہم کوسبق لیما جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IIA  | میاں بیوی میں بھی شکرر بھی ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119  | مرد بیوی کی با توں کا بہت <sup>ح</sup> ل کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11'+ | حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كى د واقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15.0 | حقوق العباد كاابتمام حقوق الله ہے زیادہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFI  | باپ کے مرجائے کے بعداس کاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| حقوق الله کی ادائیگی ذکرالته حقیقی ہےجقوق الله کی اقسام     |
|-------------------------------------------------------------|
| حقوق العباد حقوق اللدى فتم بيسجق العبدى الجميت              |
| حقوق العباد کی اوا میگی درویش میں داخل ہے                   |
| حقوق کی تین اقسام                                           |
| سفرریل میں زائداسباب لے جانے کی ممانعت مالی حقوق کی اہمیت   |
| غير مالى حقوق كاطريق معانى جقوق الله كي دواقسام             |
| بیوی کے الگ رہے کا مطالبہ اس کاحق ہےاولا و کے حقوق          |
| نفسكاحق                                                     |
| والدين كے حقوق كى رعايتجيمونى كوابى دينے كا تعكم            |
| حقوق العبادى چارىسىسرسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے حقوق    |
| احكام چندهبهنول كاحق                                        |
| شريعت ميں اعتدال کی تعلیم                                   |
| خشوع مستحب اورخشوع واجب مسجقوق كي رعايت                     |
| اصلی کام ترکیب مخصیل خلوص واحسان                            |
| فقهى مسائل                                                  |
| ارادہ ممل کا سبب غالب ہے                                    |
| ميلا دمنانے كا آسان طريقه                                   |
| برتنول کی واپسیا حکام چنده                                  |
| يدى مجتهد كاوا قعه تقريبات من كهانه كامسكه                  |
| تلاوت قرآن كامسكهميراث ميل مقرره حصےمال ميراث نبن كرنے رواح |
| صحت قرائت كاامتمامايك فقهي مسئله                            |
|                                                             |

| 100  | بدوعا سے ہلا کت میں تفصیل                           |
|------|-----------------------------------------------------|
| Ira  | ا حکام معجد وین سیکھنے کی ضرورت اجرت ونفقہ میں فرق  |
| 16.4 | معدمين بيت يخاع بن احكام نماز المام تقرف            |
| 102  | رسى مشائخ كاظلمفالى آنے جانے كامسله                 |
| 1009 | حكام كاظلم                                          |
| 10+  | عظمت مساجد نماز جمعه                                |
| ا۵ا  | الل علم كواحتياط كي ضرورت واب تعزيت مسئلة عشروز كوة |
| 100  | عشركامعرف                                           |
| 101  | تاویل سے نفرت                                       |
| 100  | حلہ ہے بیخے کی ترکیب                                |
| 104  | عشراورز کو قا کافرق قنوت نازله پژهناایک سوال کاجواب |
| 104  | جبشريف كے متعلق احكام                               |
| IDA  | دین احکام علماء نے بیس بنائے                        |
| 109  | مقدارمهر                                            |
| 14.  | ایک جاتل کی حکایت                                   |
| 141  | عاندی کا مسئلهمقام اوبجرمت سود                      |
| 144  | مستلددرود                                           |
| IYP  | اعدذكر نعمان لنا ان ذكره هو المسك ما كررته يتضوع    |
| 144  | نمازعیدگردین کے ثمرات                               |
| IYP  | مئله طلاق وميراث بهنول كاحصه ميراث                  |
| מדו  | مسائل نماز جمعه                                     |
|      |                                                     |

| 144 | شب برأت كى بدعات سنريش روز ه                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| MA  | بره صيا كامسجد من آيا كافر سے سود ليرا مغلوب العقل كاچنده |
| 149 | حق شفعهرائے دینے اور مسئلہ بتائے کی اجرت                  |
| 12. | نفلی حج کامسکله باطنی تصرفنکاح کیلئے تعویذ                |
| 141 | هج اور تجارتا حکام ومسائل نکاح سیکصنا ضروری ہیں           |
| IZT | ایام تعزیت کی صد                                          |
| 124 | تفقه في الدين                                             |
| 120 | فقهاء كى كمال فراست بلوغ كى تسميل چندمسائل                |
| 120 | احداث في الدين                                            |
| 124 | آج کل کے جمہد                                             |
| 122 | صدقة فطر                                                  |
| IZA | ا فمآء کی مہارت                                           |
| 149 | واعظكاتقرر                                                |
| IA+ | قريب المرك كيلية تكم                                      |
| IAI | خسوف اور نکاح حق العبد مقدم ہے مریض کے احکام              |
| IAT | انیت کے کرشے                                              |
| IAF | كسى كوكا فركبنااحتياط كي ضرورت                            |
| IAC | احكام بني ودعوتايك حكايت                                  |
| IAD | اقسام بليغ                                                |
| PAI | مسائل بتائے میں احتیاط تمازے عفلت                         |
| IAZ | اہل دین ہے دنیا کاسوالجمعیت قلب                           |

| IAA  | اہل زمانہ۔۔۔واقفیتثرط داخلہ جنت                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| IA9  | بغاوت کی سز ا                                                     |
| 19+  | شهادت قلب كانتكم                                                  |
| 191  | عظمت والدين                                                       |
| 191  | تکلیف دور کرنے کانسخہفضیلت طول قیام یا کثر ت جود                  |
| 191" | ملكيت جسمايمان كي حفاظت                                           |
| 197" | كمال كا تقاضهمئله استيجار على العبادة                             |
| 190  | مسا جد کا استحکام ضروری ہے، نقش و نگار ضروری نہیں بلکہ نا جائز ہے |
| 190  | فقبهاء وصوفياء                                                    |
| 197  | وجوب قربانيعيد گاه ميس نماز                                       |
| 194  | مداومت کی قشمیںقربانی میں ریا کاری                                |
| 19.4 | قربانی کی حقیقتعمره قربانی کی جائے                                |
| 199  | میت کی طرف ہے قربانیجرام جانور کی قربانیجانور کی خرید میں احتیاط  |
| Pee  | سروشت کی تقتیم                                                    |
| r+i  | كمال كامصرف                                                       |
| r+r  | ذری کے مسائل                                                      |
| ror  | نهایت اجم مسئلهزمانه اجتهاد                                       |
| r•a  | اجتهاد في الفرع باتى بــــــــاحكام المسجد                        |
| F+ Y | جمال شريعت كالممال شفقت                                           |
| Y+4  | چرم قربانی کامسئله قدرت خداوندی                                   |
| r•A  | مسائل طلاق                                                        |

| r- 9 | نيو ية كاحكم                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 11+  | ایک مسئلهدا زهمی کا ثبوت                                                 |
| MII  | خبر طعی کا تخکم                                                          |
| FIF  | جن اسباب كاترك كرناحرام بادني شئي مسكيين كوكس نيت سدويناج كزب            |
| rir  | مشتر کہ مال خرج کرنے کے چندشرا نط                                        |
| MA   | تر كە كى تقتىم مىں چند عظیم كوتا ہياں                                    |
| rin  | دین کانداق اژانا بھی کفر ہے کا فرینانا اور کا فریتانا میں فرق            |
| ria  | یمنی امر نبوی منطقه کاانکار کفر ہے رسومات کی حقیقت. رسم نبوت کے مفاسد    |
| riy  | باپ کی میراث بیل عورتوں کا حصہ ہے                                        |
| PIZ  | غدروم قد كافر سے بحی حرام ب                                              |
| MA   | بڑے مفسدہ کے خوف ہے چھوٹے مفسدہ کو گوارہ کرنا۔ حرام کو حلال سجھنا کفر ہے |
| 719  | مسلدوقف                                                                  |
| 170  | کیمیانا جائز ہے یزید پرلعنت کرنے کا حکم                                  |
| PFI  | وی اموریس الی رائے ویتا برا امرض ہے                                      |
| 271  | مضاربت فقها ء کی مرده میں احتیاط                                         |
| TTT  | باپ کے مرتے ہی اڑکیوں کا ترکہ لینے ہے انکار کرنا شربا معتبر نہیں         |
| trr  | مستعمل تكت كانتكم                                                        |
| rrr  | ختم تراوت کیس حافظ کو چنده وینا تا جا کزیے                               |
| rra  | نابالغ ورشے مال میں تمرع حرام ہے                                         |
| FFY  | تلاوت قرآن شريف پراُجرت ليماحرام ب                                       |
| rry  | فضول کاموں میں جان دینا ایک فضول حرکت ہے                                 |

| 112   | علماء كامقام بحكم ضيافت                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| rra - | طريقه طلاق نكاح ايك طلاق سے بھى مرجاتا ہے                          |
| 444   | نا موافقت مزاج کے ساتھ نباہ مشکل ہے                                |
| rr+   | بونت ضرورت أيك طلاق دى جائے                                        |
| 11-   | سلام میں پہل کرنا جا رانگشت حریر کا استعمال جائز ہے                |
| 444   | اغلاط العوام                                                       |
| 727   | مردار کی ہٹری بعدرطوبت خشک ہوجائے کے پاک ہے                        |
| rmm   | قول صحالی مجت ہے                                                   |
| FFFF  | ا تباع فقدا تباع وتی ہونے کامفہوم                                  |
| rra   | تقلید کی حقیقت کی مثال آئمہ مجتبدین پراجتہادتم ہونے کی دلیل        |
| rma   | می ذیب کے بارہ میں حکم کثرت رائے مطنق حجت نہیں                     |
| 44.4  | مجتهدين كاختما ف كأحكم                                             |
| 147   | شریعت کی شفقت جبر دفرض عین اور فرض کفایهسا دات کی عظمت             |
| ۲۳۸   | سجده شکر کی مما نعت کاسببمستورات کی آ واز کاپروه                   |
| rr-9  | عمی میں ایصال ثواب کے لئے اجتماع کی ضرورت نبیںاجنتماد کی مثال      |
| r~•   | مسكه ان                                                            |
| rel   | ليدُّران قوم كومسائل ني زنجي معلوم نبيس كھيت ٿيس نماز كا قصر       |
| trt   | ايك ليدْ ركا تيمّ                                                  |
| ran   | ا يك بيوه كاكلمه كفر                                               |
| trr   | ایک مسئلہاجتہا و ہرایک کے بس کی بات نبیلار دومیں خطبہ جمعہ کامسئلہ |
| tra   | شریت کی آس نیجری کا عابد کی حکایت                                  |

| rcz   |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | مساجد کے نقش ونگار بر کہ کے مال میں ضرورت احتیاط                       |
| rra - | تبحوید سیکھنا فرض ہے ۔۔۔۔ مجاول کی مروجہ بیج                           |
| 4144  | تمين سماله محقيق                                                       |
| 10.   | التدتع لی کوی شق رسول کہنا سخت گناہ ہے۔رضا کی بہن ہے نکاح              |
| 101   | مسئله زکوة عامی کو ہرصورت میں جمہد کی تقلید واجب ہے                    |
| rar   | استبلاء کافرموجب ملک ہے                                                |
| rar   | حضرت امام اعظم رحمة القدعليه كاعمل بالحديث مصافحه ممم سلام ب           |
| rar   | امورتكويديه من دعاجائز بمتحب اور واجب من فرق                           |
| tor   | بروے کی اختیاطار تکاب معاصی                                            |
| raa   | تَقُو يُ كاش                                                           |
| roy   | مقدمات زنابھی حرام ہیںبرا کام ہمیشہ حرام مجھ کرکیاجائے جرام مال کامسکد |
| 102   | خلاف ادبقیاس بھی جحت ہے                                                |
| ran   | نبيت كامنهوما تحاد كي مرفر دستحسن نبيس                                 |
| 109   | احكام اسلام كي شفقت أيك عجب واقعه                                      |
| ra9   | عوام کواہل اللہ کی گستاخی اور ہے اولی جا تزنبیس                        |
| 14.   | قرآن فروشی                                                             |
| PYI   | ا کے مسئلہعیدمیلا دمنا نا بدعت وصلالت ہے                               |
| rye   | بج کنوبات محرّ مه کے دوسر ہے تبر کات کا قبر میں رکھنا جائز ہے          |
| 244   | تعظيم رسالت كى جامعيت                                                  |
| 240   | بدعات کے لیے وقف نا جائز و باطل ہےمیراث میں غصب مع مستورات             |
| PYY   | زنا کی شہادت                                                           |

| 744  | احكام فقهفقهاء كي كمال فراست                         |
|------|------------------------------------------------------|
| 121  | معاملات                                              |
| 121  | اقسام معامله                                         |
| 121  | ا فما ميں احتياط                                     |
| 120  | نظم کی ضرورتدری معاملات کی ضرورت                     |
| 120  | مشتبررقم کی واپسی                                    |
| 1/24 | د وسروں ہے حسن ظنشان فارو قیری <u>لوے کی حق</u> تلفی |
| 144  | بالى احتياط                                          |
| r4A  | معاملات میں کوتا ہیفقه اور اہل علم                   |
| PA+  | سودي مال اورمحق كى حقيقت                             |
| PAI  | ر شوت کا حشر نیوند کے مفاسد                          |
| TAT  | حقوق تفس                                             |
| ME   | یا ہمی معاملہ ت ومعاشرت کے احکام کاخیر صد            |
| ra c | مشوره میں اختیار                                     |
| MAG  | کسب معاش میں حدود کی رعایت                           |
| PAN  | ميراث مين نبين ايك غاصب كاعلاج                       |
| MA   | تغيير منكر                                           |
| 19.  | گیار ہویں کے سائل کوحضرت حکیم الامت کا جواب:         |
| 191  | سفارش کی فقیقت                                       |
| rar  | یج فاسد کی تمام صور تیس سود میں                      |
| 191" | آج کل معاملات میں حلال وحرام کی کوئی تمیز نہیں       |

| 191          | معاملات اورحقوق کی چندمفید عام سب ایک کا تب کا کارنامه     |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>19</b> 17 | عورتوں کی ایک تامعقول حرکت                                 |
| 190          | آ داب ملاقات:                                              |
| 797          | صفائی معاملات بھی ذکر موت میں داخل ہے:                     |
| 191          | صدودمعاملاتاسلاف كي احتياط                                 |
| 199          | مشائخ وعله ء كوشفقت ميں اعتدال كي ضرورت                    |
| P***         | اولیا واللہ کی طبیعتوں میں برااتظام ہے                     |
| 1"**         | رئیس ضنع بلندشېر کے رسم چېلمختم کرانے کاوا قعہ             |
| P*+1         | مسلمانول میں صفائی معامل ت کا فقدان ہے آواب ضیافت          |
| P*+P'        | ایک دیندار ڈپٹی کی حکامت                                   |
| <b>t</b> • L | حعنرات محاب کی عجیب شان                                    |
| r-0          | ابل دین کا شفقت میں تبلو                                   |
| P+2          | آ فرت                                                      |
| P*A          | دوده والى رات كا داقعه دنيا و آخرت                         |
| P*+ 4        | ونيا كي حقيقت                                              |
| P1+          | ونيا بفقد رضر ورت موت كي يا د                              |
| 1711         | وعوت تذیرامور آخرت میل تفکر                                |
| 7"17"        | ایک قابل ممل بات کلام مارف بثوق قاء میں موت کی تمناج نز ہے |
| mim          | آخرت كومقدم ركھئےارادہ دنیا كی قسمیں                       |
| MILA         | طرزتعزیت میں نیکیوں کی قدر                                 |
| ria          | نفكرآ خرتعذاب قبر كاوا قعه                                 |
|              |                                                            |

| <b>1717</b>              | صدقات جاربير                            |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| P/Z                      |                                         |
|                          | موت کی یاد                              |
| يركات ١٢١٨               | ا اللي تقوي كي حالت مع الله كي          |
| 119                      | على ومعاويية                            |
| p=p=                     | صحابه كي سلى د نيا مين تعم البدل        |
| Jacki .                  | مغفرت کابهانه یز پیداورلعنت             |
| mrr                      | عبد صحابه میں ترتی کامدار               |
| TTT                      | محناهون بين ارضا خِلق                   |
| PTC                      | فكرع قبتالصال تُواب كاطريقه             |
| لم آخرت کے احوال         | اصلاح كانسخهمكان آخرتعا                 |
| MA                       | ز مین کی روٹی                           |
| mrq                      | چھوٹے عمل کا بڑاا جر                    |
| تمسلمانول كااصل مقصود    | وقت ایک نعمت عظمی ہے مرا قبہ کی حقیقہ   |
| غفلت كاعلاج تذكره آخرت ب | آ خرت سے ذہول پر مولانا جای کی تنبیہ    |
| mm.                      | آ خرت کی دونتمیںمرا قبہموت              |
| سرآتے ہیں۔               | منکرنگیرموت کے ایک مقررہ دفت کے بھ      |
| bu bu bu                 | حكايت قاضي يجيى بن المم                 |
| h.h.u.                   | حضرت دالبدبصرية كالمنكرنكير كوعجيب جوار |
| rra                      | حیات برزنجیه                            |
| PP 4                     | غفلت كاعلاج                             |
| آثرت كردور ب             | آخرت کے لئے تدابیر کی ضرورت             |

| TTA    | موت کو میا د کرنے کا طریق                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 779    | آ خرت کے ۋاب وعذاب کی ضرورت استحضارورسی معا د کاطریق حصول          |
| J=(~•  | حق تعالی شانهٔ کی ناراضگی ہے ڈرنے کی ضرورت بیماری ڈرمنے کی چیز ہیں |
| الماسا | كوئى مومن بشارت عندالموت ہے محروم نہيں اہل محبت كووحشت نہيں ہوتی   |
| 7"(")" | فكرة خرت كي ضرورت بتمام غلطي كي جرا                                |
| belebe | فضولیات وممنوعات کی بناغفلت ہے                                     |
| المالم | جنازه کی موجود گی میں غفلت                                         |
| rro    | حضرت عنمان رضی القدعنه کا قبر پررونے کا سبب                        |
| rra    | بر موں کا پیلفظ کہ ہم چراغ سحری ہیں صرف زبان ہی پر ہے              |
| PMY    | مناه بےلذت قوراً جموڑنے کی ضرورت                                   |
| PMY    | مرا تبه موت کی ضرورت                                               |
| rrq    | غفلت كالمل سبب                                                     |
| 200    | قريب المرك سے معاملہ کفن دفن میں تا خير متاسب نہيں                 |
| rar    | موت کی خبر دور دراز دینامنا سب نبیس. صاحب مداریکا عجیب مکته        |
| ror    | حضرت زین العابدین کی خشیت خداوندیایک دنیا دار عالم اور درویش       |
| raa    | حضرت على رضى الله عنه كى عجيب حكايت عدل                            |
| ron    | جنت میں حسد نہ ہوگا معنرت آخرت سے بیخے کاطریق                      |
| ro2    | حضرت ا کا برصوفیا ء کی عمد ولیاس اور عمد ه غذا میں نبیت            |
| POA    | عورتوں کا دنیا میں انہاک واهتغالروز اندمجاسینفس کی ضرورت           |
| 109    | حصرات مجتهدین کا خوف الٰبیعورتوں کے قبرستان جانے کا تھم            |
| 1-1-   | نا ابل کوعلم دین پڑھاتے کا انجام                                   |

|       | ر بروس المراس ال |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1741  | امورا ختياريد كي قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TYT   | بهم هروقت سفرآ خرت میں بین بوازم سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mym   | ول سے خیالات منانے کی عمدہ مذہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| יוציד | سغرآ خرت كاالارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 240   | شفاعت کبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FYY   | دکایت مفتی عنایت احمد صاحب مرحوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAY   | خوف شدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P14   | اشياء جنت كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rz.   | آ خرت کی دوحالتیں . اہل ایمان دوز خ میں امید وارنجات ہول گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121   | الل دوزخ میں باہم بھی عداوت ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 727   | جنت میں نیند کی خواہش نبیں ہو گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 720   | روزاندا ہے کا سہ کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r20   | بابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121   | سلطنت کی حیثیت لیڈر کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F22   | امارت وسيادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rza   | احماس ڈمہداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PZ9   | دين ميں قطعة و بريدمقام ادب اور تيميل تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAI   | قرآن اورجمہوری نفام. جکومت ذمدداری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PAP   | حصول اقتد اركيلي سعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸۵   | با ہمی جھڑے ۔۔۔۔۔ کثرت رائے کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PAY   | حاتم كي اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| MAZ          | مذ هب اور سیاست مشر وعیت جها د کی علت موجود و سیاست           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| MAA          | تعليم اعتدال بهوس اقتد ار                                     |
| PA9          | سلطنت كى ضرورت                                                |
| 1791         | اسلام اورجمهوريت                                              |
| rgr          | كثرة ورائح كاحشيت                                             |
| rgr          | با جهی مشاورت                                                 |
| rar          | مقصودسلطنت                                                    |
| 190          | خلافت صديقي كي افضليت                                         |
| rgy          | الل يورب ك زويك جمهورى معطنت بهتر ب                           |
| <b>179</b> 2 | قرآن پاک سے سلطنت جمہوری کا ثبات بیس ہوتا                     |
| <b>179</b> A | اسلام اور مالشابی اور فقیری کا فرق                            |
| 1799         | حضرت سلیمان علیه السلام کی وع سلطنت کی عجیب تغییر             |
| (***         | سلطنت تقرب الى القد كاسبب نبيلعلم كى دولتميل                  |
| [**]         | بدامنی میں صبر وسکون کی تعلیم                                 |
| Y+  Y        | معاملات ومعاشرت اور سیاسیات وین کا حصه بین کش ت رائے سے فیصلہ |
| ["+ ]"       | سركار دو عالم صلى القد عليه وسلم كمشور وفر مانے ميں حكمت      |
| L.+ L.       | بعض كتب نا قابل مطالعه بين                                    |
| P-4          | حضرات صحابيمًا حال                                            |
|              | تعويذات وعمليات                                               |
| (**A         | سحر کی اقسامایک عوامی منطیعورت کی شخیر کاعمل کرنا کیسا ہے؟    |
| (*+ q        | دعاكى طافت صحابه كرام كى حالت                                 |

| رازمحبوبيتممنوع تعويذد ظائف داوراد قابل قدر بين                  |
|------------------------------------------------------------------|
| تعبيرخواب                                                        |
| عمل تسخير                                                        |
| نبت رعمليات كالر                                                 |
| جن بھگانے کے لئے اذانمرض طاعون کاازالہ                           |
| مسئدا جازت عمليت تعويذ کي حيثيت                                  |
| وكيل كي مخالفت الى الشركي اجازت نبيس                             |
| زیارت نبوی غیرافتیاری چیزی ہے                                    |
| لطائف وظرائف                                                     |
| ضعیف اورضعیفه آمین کی اذ ان                                      |
| حقاظ جي کھائي اکبراور بير بل کالطيفه                             |
| جنت يس بور صيال                                                  |
| كا فربنا نايا بتانا بزها بے كے اثراتامراء وسلاطين ميں فرت موت    |
| حضور صلی الله علیه وسلم کے مزاح میں حکمت                         |
| مزاح سیاح                                                        |
| بزرگول كے مزاح ش حكمت                                            |
| حضرت شيخ البندى ظرافت                                            |
| ا یک حبشی کے آئینہ پانے پر حکایتمزاح رسول اکرم صلی انقدعلیہ وسلم |
| رسول اکرم صلی القد علیہ وسلم کے مزاح میں حکمت                    |
| بھوکوں کو ہیضہ کے تمنا کرنے کی حکایت                             |
|                                                                  |

|            | معاشرت                                  |
|------------|-----------------------------------------|
| רשיא       | مقام ادب                                |
| ~r2        | مدایا کے آواب                           |
| MA         | تدريس كاطريقه                           |
| erra Prins | الل الله كي حالت آواب مجلس              |
| لداده      | معاشرتی زندگی کاانهم سبق                |
| וייויו     | جديد معاشرت كي حالت                     |
| LLLL       | معاشرتی آ داب کے فوائد فقیران طرز زندگی |
| leled      | شادی کی فضولبات                         |
| ٣٣٥        | معاملات کی اہمیت                        |
| Lele, A    | خیرالقرون میں اسلامی معاشرت آ داب مجلس  |
| ۲۳۷        | ايك عابده كاواقعه                       |
| المرام     | مشوره کی اہمیت                          |
| 100        | رسو مات کی تباہی                        |
| rai        | مسئله استيذ ان                          |
| rar        | آ داب معاشرت                            |
| ror        | دومرول كو تكليف شدد يجيئ                |
| rar        | ضيافت كاادب وابعيادت اقسام رسوم         |
| ۳۵۸        | اقسام مجالس                             |
| ra9        | نديمب كاست                              |
| PY+        | مسكلها جازتايك قائدهمعاشرت بطور جزودين  |

| 4.41 | معاشرت جزودین ہے                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
| PAR  | عورتول كادستوراً فعمل نبي معاشرت امراء كي قابل رحم حالت |
| MAL  | الل الله كي معاشرت                                      |
| מאת  | شادی بیاه کی رسومات                                     |
| CYD  | عایت ادبسفارش کی تین صورتیں                             |
| ۳۲۲  | معاشرتی لا پروائی آجکل کے واعظین                        |
| 747  | سادگی علامت ایمان                                       |
| AFT  | عورتوں کی عادت                                          |
| 644  | اسلامي قوانين                                           |
| ~L.  | معاشرتی اوبحسن معاشرت                                   |
| اح   | بدوشع كااژ                                              |
| ۳۲۲  | خوني معاشره بالهمي محيت كاراز                           |
| 724  | مخلوق پرشفقت کاانعام مصیبت کامفہوم                      |
| ۳۷۳  | امورمعاشرت من غفلت فضول خرجی                            |
| r20  | مئله ملکیت                                              |
| 727  | اسلامی طرز معاشرت                                       |
| 144  | ک پالنانا جائز کیوں ہے اِ آن کل کی معاشرت کا خلاصہ      |
| 12A  | ضیافت ہے متعبق ضروری امر دین کے پانچ اجزاء              |
| r29  | عورتول کوآپیں میں مسنون طریقه پرسلام کی ضرورت           |
| rz9  | حضورا کرم سلی القدملیہ وسلم کے بیکار نے کے آ داب        |
| PAI  | استيذان كاحكماستيذان يس حكمت                            |

| CAT    | سونے والوں کی رعایت کا حکم                          |
|--------|-----------------------------------------------------|
| MAT    | آ داب گفت وشنید                                     |
| CVC    | عورتو ں کا کفران عشیر                               |
| ۳۸۵    | نظربد سے بچنے کاطریقہ                               |
| ۳۸۵    | بہنوں کاحق میراث نہ دیناظلم ہے                      |
| ۲۸٦    | مستورات كي زيورات عي محبت كاحال                     |
| MA     | گھر کا بگاڑ نا اورسنوار ناعور تول کے ہاتھ میں ہے    |
| r^4    | بحث میاحثہ میں بری مخبائش ہے                        |
| ۳۸۸    | راقم گنهگار لکھنے کی مثال                           |
| raa -  | تان کرسلام کرنے کی قدمت                             |
| PA 9   | حضرات سلف كانداق                                    |
| PA7    | استيذان كأعكم                                       |
| r'9+   | سفر میں ضروری سامان کی حاجت                         |
| r'91   | لارد و فرن كااسلامي وضع كويسندكرنا                  |
| ۳۹۲    | بے بردگ شرمندگی                                     |
| rgr    | جديد فيشول من اسراف كثير                            |
| (Lett. | الل زينت كى اقسام                                   |
| LdL    | غریب آدی کی فکر آرائش اسراف ہے                      |
| LdL    | تعليم معاشرت                                        |
| m90    | فتح بیت المقدس کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عالم |

| 794 | سادگی سے شادی کی ضرورت                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ~9Z | میز بان کے لیے ایک ضروری ہدایت                                              |
| r92 | حصرت امیرمعاوییٔ اورایک بدوی کی حکایت                                       |
| MAY | نظافت توشر ایعت میں مطلوب ہے                                                |
| 799 | بچول کی معاشرتمهمان کااکرام                                                 |
| ۵۰۰ | آج كل كے مصافحه كانلو باس معيارا بي قت نبيس                                 |
| ٥-٢ | مشكل الفاظ يولنے كامرض                                                      |
| ۵۰۳ | علوم محموده اور مذمومه کی مثال                                              |
| ۵۰۳ | اجزائے دیناولا د کی اصلاح کا فکرعورتوں کی تربیت                             |
| ۵۰۵ | تئبه کی مما نعت                                                             |
| D+4 | عيادت كي حقيقتا تفاق كي صورتين                                              |
| ۵۰۷ | جديد تعليم يا فتة حضرات كا حال                                              |
| ۵٠۷ | غيرقومول کي تقليد                                                           |
| ۵۰۷ | مرعميان عقل كي ايك حكايت                                                    |
| ۵۰۸ | مردوں کوحضرات انبیاء پیہم السلام اورمستورات کوسیدۃ النساء کی تقلید کی ضرورت |



# إنباع سُنت ف

ن زندگی کے ہر نشیب وفراز میں قائل ممل اسوہ حسنہ

اللہ سات کی اہمیت اور انوار و ہر کات

ہزئ بدعت کی خدمت اور اس سے بیٹ کی تا کید

ہزئ اتباع سنت کا معیار اور خیر القرون سے

تا ہنوز ہزرگان دین کے اتباع سنت پرمنی

ایمان افروز واقعات پرمشمل جواہرات

ایمان افروز واقعات پرمشمل جواہرات

### انتاع سنت حقيقي كرامت

حفرت جنیدر حمتہ القد علیہ کے یہاں ایک شخص آیا اور دل برل تک رہا۔ دل برل کے بعد کہنے لگا حفرت میں ہوں گرمیں نے کوئی کرامت بہیں دیجھی ۔ واقعی میشخص بھی کوئی بڑاہی کوڑ مغز تھا جس کواتنے عرصہ میں حضرت جنید آئے کہ مات نظر نہ آئے ورنہ ان کمالات کے سامنے کرامت کی کیا حقیقت تھی ۔ حضرت جنید گوجوش آگیا۔ فر مایا کہ اے شخص اس دی برس کے عرصہ میں تو نے کوئی کام خلا ف سنت جنید گست ہوتا ہوا و یکھا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت خلا ف سنت تو میں نے کوئی کام آپ کا بہیں دیکھا۔ فر مایا کہ پھر اس سے زیادہ تو جنید کی کرامت اور کی جا ہتا ہے کہ دس برس اس کا مہیں دیکھا۔ فر مایا کہ پھر اس سے زیادہ تو جنید کی کرامت اور کیا جا ہتا ہے کہ دس برس اس کے کہ دس برس اس کام بھی خلاف سنت تو میں ۔ (تعیم انعلیم جس) کا نہیں دیکھا۔ فر مایا کہ پھر اس سے ذیادہ تو جنید کی کرامت اور کیا جا ہتا ہے کہ دس برس اس سے ایک کام بھی خلاف سنت صادر نہیں ہوا۔ اس براس شخص کی آئے تھیں کھل گئیں۔ (تعیم انعلیم جس)

### غربا كى قدر

غریبول کی قدروہ کرے گا جو کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کا اتباع کر ہے۔
حضرت مولا نا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ یہ رہو گئے تو صاحبز ادے نے شکریب
میں بہت لوگوں کی دعوت کی ۔ مولا نانے اپنے ایک خاص خادم ہے فرمایہ کہ جب غریب
لوگ کھانا کھ چکیں تو ان کے سامنے کا بچا ہوا کھانا جو کہ سقول کو دیا جاتا ہے وہ سب
میرے پاس لے آنا کہ وہ تبرک کھاؤل گا اور خیال نہ کرنا کہ ان کا بدن صاف نہیں انکے
میرے پاس لے آنا کہ وہ تبرک اس لیے قرار دیا کہ اول تو وہ لوگ مومن ہیں۔
کپڑے صاف نہیں اور اس کو تبرک اس لیے قرار دیا کہ اول تو وہ لوگ مومن ہیں۔
دوسرے ان کی بیہ شان ہے کہ حدیث قدی میں خدا تھ لی فرہ تا ہے ''انا
عند المنکسوۃ قلو بھم'' اس لیے حدیث میں آیا ہے: ''یا عائشہ قربی
المساکین'' چن نچہ وہ کھانا حضرت کے پاس لایا گیا اور حضرت نے اس کو نہایت رغبت
سے کھایا تو کیا کی نے اس قتم کی قدر غریبول کی کرکے دکھائی ہے؟ (تجارت آخرت ن

نكاح ميس بم عمرى كالحاظ

خدا تعالی نے شاوی کا ایک نمونہ (لیعنی حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کی شادی) ہم کودکھلا دیا ہے کہاس میں ندمہمان آئے تھے نہ لال خط کیا تھا۔ ندڈ وم کیا تھانہ نائی نہ واسطہ ے پیغام پہنچا تھا پیغام خود دولہ صاحب لے کر گئے تنھے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی التدعنهما كے بھیجے ہوئے تھے اول حضرت فاطمہ زہرا سے حضرات یحین نے بیغام دیا تھالیکن ان کی عمرزیا دہ ہونے کی وجہ سے حضور نے عذر فر ما دیا۔اللہ اکبرُ صاحبو!غور کرنے کی بات ہے کہ حضور صلی التدعلیہ وسلم نے ہم کو کیسے کہرے امور برمطلع قرمادیا ہے لیعنی حصرات سیخین ے انکار فرما کرآ پ نے بیتا دیا کہ اپنی اولا دے لئے شوہر کی ہم عمری کالحاظ بھی ضرور کرو۔ جب دونوں صاحبوں کواس شرف ہے مایوی ہوئی تو دونوں نے حصرت علی رضی اللہ عندے کہا کہ حضور نے ہم دونوں ہے تو اس خاص وجہ ہے انکار فر مادیا ہے تم کم عمر ہو بہتر ہے کہتم پیغام دو۔ جولوگ سیحین پر حضرت علی کے ساتھ عداوت رکھنے کا الزام رکھتے ہیں ان کواس واقعہ میں غور کرنا جا ہے غرض حصرت علی تشریف لے گئے اور جا کرخاموش بیٹھ گئے آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جس غرض ہے تم آئے ہواور مجھے خدا تعالی کی طرف ہے تھم ہوا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تم ہے کردوں منظوری کے بعد حضرت علی چلے گئے ایک روز حضورصلی القدعلیہ وسلم نے دو حاراصحاب کو جمع کر کے خطبہ پڑھااور نکاح یڑھ دیا چونکہ حصرت علیجیس نکاح میں موجود نہ تھے اس لئے بیفر مادیا کہ اگر علی منظور کریں حضرت علی کو جب خبر ہوئی تو آپ نے منظور کیا اس کے بعد حضورصلی الندعلیہ وسلم نے ام ا یمن کے ساتھ حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر روانہ کر دیانہ ڈولہ تھانہ برات تھی۔ ا گلے دن حضورصلی القدعلیہ وسلم خود تشریف لائے اور حضرت فاطمہ زبرارضی اللہ عنہا ے پانی مانگا انہوں نے اٹھ کر پانی دیا آج ہم نے اس سادگی کو بالکل چھوڑ دیا ہے تکاح کے بعدا یک مدت تک دلہن منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی ہے جس کہا کرتا ہوں کہ بجائے منہ پر ہاتھ کے ہاتھ پر مندر کھنا جا ہے بہر حال جو کچھ بھی کہا جائے مند ڈھکا جاتا ہے اور وہ اس قدر یا بند بنائی جاتی ہے کہ نماز وغیرہ کیجہ بھی نہیں پڑھ کتی جس طرح بندے کوخدا کے ہاتھ میں ہوتا جا ہے تھا ای طرح وہ نائن کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور کس قدر بے حیائی ہے کہ عورتیں

مند و کیھ کرفیس دیتی ہیں۔ تو آج کل پابندی کی بیرحالت ہے اور حضرت فاطمہ نے اگلے ہی دن کام کیا اور چھر حضرت کلی سے فر مایا کہ پانی لاؤ۔ وہ بھی لائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ پانی لائی تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اب عور تیں اس فعل کو بالکل نا جائز بجھتی ہیں اس طرح کی اور بھی جہالتیں ہیں۔ (ضرورة الدین جس)

غم کے کھات میں اسوہ حسنہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹمی کر کے بھی دکھلا دی کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جزع فزع کیا نہ کسی کو اجازت دی صرف آنسو نکلے اور بیفر مایا کہ۔

انا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون (المصنف لابن ابي شيبة ٣٩٣:٣ بلفظ انا بفراقك لمحزونون)

(اے ابراہیم تیری جدائی ہے ہم بوے معموم ہیں۔

اورایک جگد شریف فر مار ہے۔ لوگ آ کر تعزیت کرتے رہے پس ہم کو بھی چاہئے کہ لی دیں اور ثواب بخش ہے بدونوں امر مسنون ہیں اور باتی سب لغو ہیں مثلاً دور دراز کے مہمانوں کا آنا دارد سویں بیں اور چالیسویں بیل شریک ہوتا پھر عدت کے فتم کے بعد اس عورت کو عدت ہے نکا لئے کیلئے جمع ہوتا کو بادہ کسی کو ٹھڑی بیل بند تھی کہ بیسب لل کراس کا تفل تو ڈیں گے۔ صلع بلند شہر کے ایک رئیس کا انتقال ہوا ان کے صاحبز اوے نے اس رہم کو تو ڈتا چاہا لیکن اس کی بیصورت اختیار نہیں کی کہ پچھ نہ کریں بلکہ یہ کیا کہ حسب رہم تمام برادری کی دعوت کی اور بہت سے عمدہ عمدہ مرغن کھانے پکوائے۔ بڑے لوگوں پرایک یہ بھی آفت ہے دعوت کی اور بہت سے عمدہ عمدہ مرغن کھانے پکوائے۔ بڑے لوگوں پرایک یہ بھی آفت ہے کہ جسب تک وہ تھی کی نہر نہ بہا دیں اس وقت تک ان کا کرتا پچھ تھی تہیں جاتا نے بال سیر بھر گوشت النداس سے بری ہیں ہیں جب ڈھا کہ گیا تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں سیر بھر گوشت میں سیر بھر تھی کہاں سیر بھر گھی کھانے ہیں ہیں جب ڈھا کہ گیا تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں سیر بھر گوشت بیس سیر بھر گھی کھانے ہیں ہیں جب ڈھا کہ گیا تو وہاں بہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں سیر بھر گھی کھی نیا ہے۔ بیل سیر بھر گھی کی بھی ایک میا جن بھی ہوں نہیں ہیں ہیں جب ڈھا کہا کہ صاحب تھی پچھیزیادہ کھانے کی چیز نہیں ہے ور نہ بین سیر بھر گھی کی بھی ایک نہر ہوتی جیسے دودھ شہدی نہر ہی جنت بیں ہیں۔

غرض جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ہاتھ دھلوا کر کھانا چنوا دیا اور سب کو بٹھلا دیا اجازت شروع سے پہلے کئے کہ صاحبو! آپ کومعلوم ہے کہ میرے والد ماجد کا انتقال ہو گیا ہے اور والعدما جد كاسماييسر سے اٹھ جانا جيے عظيم الشان صد ہے كاباعث ہوتا ہے طاہر ہے تو صاحبو! كيا السماف ہے كوائي تو ميراباب مر سے اور اوپر ہے تم لوگ جھے كولو نے كے لئے جمع ہوتم كو كي انساف ہے كارائيك تو ميراباب مر سے اور اوپر ہے تم لوگ ای وقت اٹھ گئے اور بيرائے ہوئی شرم بھی آتی ہے؟ اس كے بعد كہا كہ كھائے كيكن سب لوگ ای وقت اٹھ گئے اور بيرائے ہوئے اور موئی كدان رسوم كے متعلق عليحدہ بيٹھ كرغور كرنا جائے چنانچہ بہت ہے آدی جمع ہوئے اور باتنا قال ان كوم تو ف كرديا اور وہ سب كھانا فقر اور تقسيم كرديا ہيں۔ (مرورة الامنا وبالدين جس)

حضور صلى الله عليه وسلم كي آمد كامقصد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی میں عایت ہے کہ اپنے فیضان علمی وعملی وحالی سے اس میں امت کی تحکیل فر ماویں۔جوحاصل ہے اتباع کال کالیں حاصل عایت تشریف آوری کا ریبوا کہ امت اتباع کامل اختیار کرے۔(اللہورجہ)

### مجالس مبلاد

اور ہم نے تو اکثر مجالس میں میا دوالوں کو یہی دیکھا ہے کہ یہ مجت سے بالکل خالی ہوتے ہیں اس لئے کہ بڑا معیار محبت کا مجوب کی اطاعت ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

تعصبی الرسول وانت تظہر جبه هذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادق لا طعته ان المحب لمن یحب مطبع لو کان حبک صادق لا طعته ان المحب لمن یحب مطبع ('دیعیٰ تو رسول اللہ میں القد علیہ وسلم کی نافر مانی کرتا ہے اور ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے ای کی محبت کو تا ہوتی تو حضور کی ہوتی جائے جائے جان کی محبت صادق ہوتی تو حضور کی

مولد پرستوں کو ویکھا ہے کہ جلس میلا دکا اہتمام کرتے ہیں بانس کھڑے کر دہ ہیں ان پر کپڑے منڈھ رہے ہیں اور سامان روشن کا فراہم کر رہے ہیں اور اس در میان ہیں جو نمازوں کے دفت آتے ہیں تو نماز ہیں پڑھتے اور داڑھی کا صفایا کرتے ہیں کیوں صاحبو! کیا جہین رسول کی ایسی ہی صور تیں اور بہی ان کی حالت ہوتی ہے؟ کیا ہس حضور کا بہی جن ہے کہ پانچے روید یک مشائی منگا کر تقسیم کر دی اور بجھ لیا کہ ہم نے رسول کاحق اواکر وید؟ کی آپ لوگوں نے حضور کو نعوذ باللہ کوئی چیشہ ور پیرزادہ مجھ لیا ہے؟ کہ تھوڑی ہی مشائی پرخوش ہوج ویں تھوڑے سے نذرانہ پر

اطاعت كرتااس لئے كەمجة محبوب كامطيع ہوتا ہے۔)

راضی ہو جاویں تو بہتو بہنعوذ باللہ یادر کھو!حضورا بسے خبین سے خوش ہیں ہیں سیج محتِ وہ ہیں جو اقوال وافعال ضع انداز ہرشے میں حضور کا تباع اوراطاعت کرتے ہیں۔(السرورج ۵)

### بدعت کی مذمت

بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ غیر دین کو دین سمجھ کر کیا جاوے اور اس کو بیلوگ دین سمجھ کر کیا جاوے اور اس کو بیلوگ دین سمجھتے ہیں ہیں بیر بدعت واجب الترک ہے بیتو قر آن مجید سے اس کے متعلق کلام تھا۔ اب حدیث لیجئے حضورصلی ابقد علیہ وسلم ارشا دفر ماتے ہیں۔

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهورد (الصحيح للبخاري ١٣١٢) الصحيح لمسلم كتاب الأقضية: ١٠٤ سن ابن ماجة: ١٠٠ سنن أبي داود كتاب السنة باب ٥٠ مشكوة المصابيح ١٣٠٠)

''لینی جوخص به ارسال دین شل وه شنکا لے جواس شن بیل وه واجب الروب'۔
جولقریراً یت کے ذیل شل کی گئے ہوتی یہاں بھی ہا ورمرادی شے وہ ہوتو ف ملیک قدیم ہواور پھراس وقت معمول برند ہوئی ہو۔ باتی جس کا سبب جدید ہواور نیز وہ موقوف ملیک مورب کی ہووہ ہا تی جس کا سبب جدید ہواور نیز وہ موقوف ملیک مورب کی ہووہ مامنے شل والی ہوکر واجب ہا وردو مرک صدیت لیجئے مسلم کی روایت ہو۔ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تختصوا لیلة الجمعة بقیام من بین اللیالی و لا تختصوا یوم الجمعة بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومه احد کم. (لا تحتصوا یوم لیلة الجمعة یکون فی صوم یصومه احد کم. (لا تحتصوا یوم لیلة الجمعة المختوب الله علیه الله علیه الحد کم. (لا تحتصوا یوم لیلة الجمعة المختوب الله علیه الحد کم. (لا تحتصوا یوم لیلة الجمعة المختوب الله علیه الحد کم. (لا تحتصوا یوم لیلة الجمعة المختوب المحتوب المحتوب

" الله من الله من الله من الله عليه وسلم نے فر مایا ہے کہ شب جمعه کو اور را آوں میں سے شب براری کے ساتھ خاص مت کرواور یوم جمعہ کو ایام جس سے روز ہ کے ساتھ خاص مت کرواور یوم جمعہ کو ایام جس سے روز ہ کے ساتھ خاص مت کروگر یہ کہ اس دن میں کوئی تم میں پہلے ہے روز ہ رکھتا ہو'۔

ال حديث سے بيقاعده كلية نكالا كه جو تخصيص منقوله نه ہووه منبى عندے (السرورج٥)

### مثالي طرزمعاشرت

حضور صلی القدعلیه وسلم کے تبسم بیل حکمت وہ تعلی جس کی بناء پریکی عدید السلام کو حکم ہوا کہ

جارے بندوں کے سامنے ہنتے ہوئے رہا کروتا کہ تلوق دل شکت نہ ہو کہ جب رہے ہو کراتے فالف بیل آپ ہو کراتے فالف بیل اللہ علیہ وکر استے فالف بیل آپ اللہ عالیہ وکی حال ہوگا۔ ورن فاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کمالات بیل سب انبیاء سے زیادہ ہیں تو کیا آپ کو یکی علیہ السلام کے برابر خوف و مشیت نہ تعلیقیناً تھا گرآپ حکمت کی وجہ سے ضبط کر کے جسم فرماتے تھے۔ (نورانورج ہ)

#### ابتاع حكمت

اس پر میشبہ نہ کیا جائے کہ آپ ابی طبیعت سے پچھے کام نہ کرتے تھے۔ یہ سوال اس وقت ذہن میں آیا اس سے پہلے کبھی اس طرف التفات نہیں ہوا۔ اور اس کا جواب بھی ۲۵ برس کی عمر میں آج ہی عطاہوا۔

جواب یہ ہے کہ حضور صاحب طبیعت بھی تھے گرا تباع حکمت بھی آپ کی طبیعت بن گئی تھی ۔ اپنی طبیعات کوحضور کی طبیعات پر قیاس نہ کرو۔ ہمارے طبیعات طبعی محض ہیں اور آپ کی طبیعات حکمت کے موافق ہیں۔ اب جو کام طبیعت سے بھی صاور ہوتا تھا حکمت کے موافق ہوتا تھا حکمت کے موافق ہوتا تھا۔ المحمد مقد مال کے بعد آج ہے کم خاص ہوا۔

اشکال کا منتا ہے ہے کہ ہم نے حضور کی طبیعت کو اپنی طبیعت پر قیاس کیا کہ جس طرح بعض دفعہ ہم تقاضائے طبیعت سے ہنتے اور مزاح کرتے ہیں جس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی یوں ہی حضور بھی تقاضائے طبیعت سے بننے اور مزاح کرتے ہوں گے۔کوئی حکمت نہیں طبیعت سے ایسا کرتے تھے پھر یہ کہنا کیونگر صحیح ہوگا کہ آپ کے جسم میں یہ حکمت تھی اور مزاح میں یہ حکمت تھی ۔ کیونکہ حکمتیں افعال اختیار یہ میں ہوتی ہیں نہ کہ اضطرار یہ میں ۔ اور اگر آپ ہمیشہ ہرکام حکمت واختیار سے کرتے تھے تو پھر یہ اشکال اضلار ریہ میں ۔ اور اگر آپ ہمیشہ ہرکام حکمت واختیار سے کرتے تھے تو پھر یہ اشکال ہے کہ کی طبیعت سے پھر بھی نہ کرتے تھے اور یہ بظا ہر دشوار ہے۔

بحمالله! مير يجواب ساشكال الم بوكياكة پطبيعت يحرف يعض كام كرتے تح كروه طبيعت بالكل عكمت كرموافق كا ورخوداتها ع حكمت آپ كى فطرت وطبيعت بن كئ كل محمد كما قالت عائشة كان خلقه القران اى اتباعه و هو الحكمة (مسند الإمام أحمد ۲: ۱۹ ۴ ۱۳ السنن الكبرى للبيهقى ۲: ۹۹ ۴ ۴ السنن الكبرى للبيهقى ۱۹۲۱ ۱ السنن الكبرى للبيهقى ۱۸۳۸۱ التحاف السادة المتقين ۹۲۰۷ ۴ ۱۸۳۸ كنز العمال ۱۸۳۵۸ ما ۱۸۳۵۸ ما ۱۸۳۵۸ ما ۱۸۳۵۸ ما ۱۸۵۱۸ تفسير ابن كثير ۳۵۳۵ مى ۱۸۵۸ ما ۱۸۳۵۸ ما ۱۸۵۸ ما ۱۸۵۸ ما تفسير ابن كثير ۳۵۳۵ مى ا

(جیبا که حضرت عائشہ نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم کاخلق قرآن تھا۔مطلب بیہ که قرآن کاعملی نمونه آپ کی ذات بابر کت تھی۔قرآن کی اتباع کرنا جو کہ مقعود اصلی ہے وہی آپ کاخلق تھا)۔

خوب بجوادادر حضوری طبیعت کوانی طبیعت پرقیاس نہ کرو۔ مولانا ای قیاس کی نبست ارشاد فریائے ہیں۔
جملہ عالم زیں سبب کمراہ شد کم کے زابدال حق آگاہ شد
گفت ایک ما بشر ایش بشر ماؤ ایشاں بسیئہ خواہیم و خور
(تمام دنیا ای خام خیالی کی وجہ ہے گمراہ ہوگئ کہ انہوں نے اولیاء املہ کونیس پہچانا اور
کہنے گئے کہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی کھاتے پہتے ہیں اور ہم بھی کھاتے پہتے ہیں۔)
لیعنی کفارای سبب ہے تو گمراہ ہوئے کہ انہوں نے انبیا علیم السلام کواپنے اوپر قیاس کیا اور یہ بھی ادبی ہے۔
کیا اور یہ بھی ہمارے ہی جیسے آدمی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں۔
کیا اور یہ بھی ہمارے ہی جیسے آدمی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں۔
کار پاکال را قیاس از خود مگیر کرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
(نیک لوگوں کواپنے اوپر قیاس مت کروگر چہ لکھنے ہیں شیر اور شیر کیسال ہیں (حالا نکمہ شیرا کیس کور کر کے الکھنے ہیں شیر اور شیر کیسال ہیں (حالا نکمہ شیرا کیک درندہ کانا م ہاور شیر دودہ کو کہتے ہیں) (نورالنوری ۵)

### عارفين كي حالت

عارفین اپ خصوم کے مقابلہ جی جمیشہ جیتے ہیں۔ چنا نچہ مولا نامجر اساعیل صاحب شہید دہلوی نے جب بدعات ہے منع کرناشر وس کیا اور بیوی کی صحک ہے مورتوں کوروکا تواس کی خبر شاہ دولی کی خالہ یا بچوپھی کو پنجی جو بزی بوڑھی مورت تھیں اور شاہی خاندان جی سب پر حاوی تھیں۔ عالبہ بیز ماندا کبرشاہ ٹانی کا تھا اور گواس وقت شاہ دبلی کی حکومت دبلی ہے باہر بہت کم تھی گرتا ہم باوشاہت کا رعب باتی تھا تو ان بڑی ٹی نے مولا نا شہید کو بلوا بھیجا۔ مولا نا برش کی محرک ہے جا بار محلا تا ہو ہے کہ اور کی مولا نا محلات میں بلائے ہوئے جا جا باکرتے تھے۔ ان حضرات کا بیرنگ نہ تھا کہ امراء و ساملے سے اپنے شر مورڈ کریں بلکہ دین کی عزیب باتی رکھ کر سب سے ملتے تھے اور خاص کر مولا نا شہید تو امر بالمعروف کے برخ ہر بی بی عزیب بی کو اوب سے سلام کیا اور انہوں نے پر انی بوڑھیوں کے مولا نا کوا ندر بلالیا گیا مولا نانے بڑی ٹی کواوب سے سلام کیا اور انہوں نے پر انی بوڑھیوں کے بعد وستور کے موافق سلام کا جواب دیا اور دعا بھی دی کہ بحر در از ہوا قبال بیس ترتی ہو۔ اس کے بعد وستور کے موافق سلام کا جواب دیا اور دعا بھی دی کہ بحر در از ہوا قبال بیس ترتی ہو۔ اس کے بعد

مولا تانے در یافت کیا کہ جھے کوکس لئے یا دفر مایا بڑی بی نے کہاا ساعیل میں نے سنا ہے کہ تو بی بی کی صحتک کومنع کرتا ہے۔ مولا تانے فر مایا کسی نے غلط کہاا ماں میں منع نہیں کرتا بلکہ بی بی کے ابا جان منع کرتے ہیں۔ پوچھا یہ کیسے؟ فر مایا سنئے اور یہ کہہ کرمولا تانے خطبہ پڑھا۔

#### الحمدلله نحمده و نستعينه و نستغفره الخ

ایک اور ایسائی قصہ مولا تا کا ہے کہ ایک و فعہ بہت رات گئے مدرسہ سے تنہا نگے اس وقت چھوٹے میاں مولا تا گھر یعقوب صاحب بیدار تھے۔ ان کوفکر ہوئی کہ مولا تا اس وقت تنہا کہاں چلے۔ پھر حف ظنت کے خیال سے پیچھے یہ سے اس طرح ہو لئے کہ مولا تا کو فیر نہ ہو۔ اب و یکھا کہ مولا تا نے چیکے کی طرف رخ کیا ہے ان کو چیرت ہوئی کہ ادھر کیا کا م ہے۔ پھر و یکھا کہ دیلی کی ایک مشہور رغری مینا کے مکان پر تفہر کر مولا تا نے فقیروں کی طرح ایک صدا لوگئی۔ اس رات اس رغری کے بہاں پھی تقریب تھی۔ شہر کی ساری رغریاں وہاں جمع تھیں اور باہر کی رغریاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ مولا تا کی آ واز س کر گھر والے یہ سمجھے کہ کوئی فقیر ہے۔ رغری نے اپنے ماما ہے کہا کہ اس کو پچھ پھیے دے دے وہ پھیے لے کر باہر آئی اور

مولانا کودیے گی۔ مولانا نے فرمایا کہ اپنی بی بی ہے جاکہ کو کفقر کہتا ہے کہ میں ایک صدا

کہ کرتا ہوں۔ بغیر صداسنا نے پچھیس لیا کرتا۔ اس نے جاکر بیام پہنچایا۔ چونکہ تقریب کا

موقع تقااس نے کہاا چھافقیر ہے کہ دو کہا ندرا کرصداسنا نے پچھ دیرای کا لطف رہے گا۔
مولانا اندرتشر بیف لے گئے اور خطبہ پڑھ کر بیان شروع کیا اور زنا کی خدمت اور زنا کا روب
کی وعید بیان کی۔ اس کا ایسا اگر ہوا کہ تمام رنڈیاں روتے روتے ہے تاب ہوگئیں اور جب
بیان ختم ہوا تو سب قدموں میں گر پڑیں کہ ہم کو تو بکراہے اور جمارا آٹکا کی کرد ہے آپ نے
وہیں بیٹھے بیٹھے ان کے شناوس سے ان کے نکاح کرد یے اور کہا صاحبز اور نے آپ کو کیسا

وہیں بیٹھے بیٹھے ان کے شناوس سے ان کے نکاح کرد یے اور کہا صاحبز اور نے آپ کو کیسا
وہ بی بیٹھے بیٹھے ان کے آپ کیا صاحبز اور یا جمارہ نے اور کہا صاحبز اور نے میں گروشاہ
دلی کردیا نے رہائی ہو کہ اس جا بھی ہو ہے ہو۔ مولانا نے فرمایا محضرت کیا
دب میں اور آئ تم رنڈ یول کے مکانوں پر مادے مارے پھرتے ہو۔ مولانا نے فرمایا محضرت کیا
آپ اس کوذلت بچھے ہیں۔ والقہ! میں تو اپنی عزیت اس دن مجھوں گا کہ جبکہ دلی والے میرامنہ کالا کہ کہا کہ دلی والے میرامنہ کالا کہ بیا ہوں کہ بیا فات ہے کہا کہ بیا ہوں کہ بیا فات ہے کہا کہا کہ جبکہ دلی والے میرامنہ کالا ہو دین ہوں کہ بیا فات ہے ہوں کہ بیا فات ہے ہوں کہ بیا فات ہو ہوں کہ بیا فات ہو ہوں کہ بیا فریا ہا ہے۔

قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

مولانا محمد نیفقوب صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میری آئیسے کھلیں اور مجھے اپنی بات پر بڑی ندامت ہو کی کہ ہیں نے بد کیا کہا اور اس ندامت ہیں کی روز تک آئیسیں سے نہ کر سکا غرض مولانا کے بیان میں بد خاص بات تھی کہ سامعین متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ چنا نچک شاہی میں ہی بیان کا بہی اثر ہوا اور وہ بڑی بی تا نب ہو کمیں اور کہا بیٹا اساعیل! ہم تو بی بی کے ایا جان ہی کے خوش کرنے کوسخنگ کرتے تھے اور جب وہی اس سے ناخوش ہیں تو آئے۔ (نور النوری ہی)

محبت رسول کے حقوق

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حق جیں۔ محبت عظمت اطاعت کین اگر کوئی شخص تین وحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حق جیں۔ محبت ہی کوحق سمجھے تو میں کہنا ہوں کہ خود محبت ہی ایک ایسان میں کہنا ہوں کہ خود محبت ہی ایک ایسان کے اور حقوق کو سسلزم ہے عظمت کو بھی لیعنی اطاعت کو بھی لیعنی ایک ایسان ہے کہاور حقوق کو سسلزم ہے تعلمت کو بھی اطاعت کو بھی لیعنی جب سی محبت ہوگی تو عظمت بھی ہوگی اطاعت بھی ہوگی۔ محرف یہ یاد کر لیا

ہے کہ ہم عاشق ہیں رسول کے۔بس اپنے زعم میں اور کسی بات کے مکلف ہی نہیں رہے بلکہ اگر کیج بھی ہوسوز وگداز اور اس سے چیخنا جلانا ' رفت کا طاری ہوتا ہے تا رپیدا ہوتے ہوں اور گو طاہر نظر میں یہ کمال معلوم ہوتا ہے گر مختفین کے نزدیک خود یہ ضعیف محبت ہے اور ضعیف اس وجہ سے کہ کل محبت کا ہے قلب اور بیعلامتیں ہیں ضعف قلب کی ۔ تو جب قلب ہی ضعیف اس وجہ سے کہ کل محبت کا ہے تو جب قلب میں سے ہی ضعیف ہوگی۔ اس کو محبت کا النہیں کہیں گے محبت کا مل نہیں کہیں گے محبت کا مل وہ ہے کہ رگ رگ عشق سے چور ہو گر پھر بدحواس نہ ہو۔ (انر بعی نی الربی نی الربی ج

اطاعت رسول كاانعام

جولوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کیساتھ رہیں گے جن پر اللہ تق لی نے انعام فر مایا ہے بعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء وصالحین کے سہتھ (جنت میں جول گے۔ اور بیلوگ الی تھے رفیق (اور اچھے دوست) ہیں۔ ساتھ جونے کے یہ معنی نہیں کہ سب کے سب ان کے درجہ میں ہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ ان کے قریب جول گے اور ان سے زیارت ومل قات کیا کریں گے۔ بھی ہم حضور صلی انلہ علیہ وسلم کی زیارت ومل قات کیا کریں گے۔ بھی حضور صلی انلہ علیہ وسلم کی تشریف لایا کریں گے۔ بھی حضور صلی انلہ علیہ وسلم کی تشریف لایا کریں گے۔ اس وقت ہم خوش ہوکر رہے ہیں گے۔

امروزشاہ شاہان مہمال شدست مارا جبریل باملائک دریاں شدست مارا ( آج بادشاہوں کے بادشاہ ہمارے مہمان ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ ہمارے مہمان ہیں )

آ مے ناز کوقطع کرتے ہیں کہ اپنے عمل پر ناز نہ کرنا۔ ڈالک الفضل من اللتہ۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے مخصل ہوگا۔ اس کے بعد صل پر تکمیہ کوتو ڑاوکھی ہا متدعلیما کہ فضل پر تکمیہ کوتو ٹراوکھی ہا متدعلیما کہ فضل پر تکمیہ کرکے یہ بے قکر شہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانے ہیں کہ فضل کس پر ہوگا کس پر نہیں ہوگا۔ جس کو دومرے مقام پر صراحت کے ساتھ بتلا دیا گیا ہے۔ (الغالب للطاب ج۲)

#### درجات اتباع

جس فخص كوطريق كى طلب بي بيجا بتاب كرسول التدسلي التدعليدوسلم كالتبع بوجاؤل

پھرا تباع کے دو درجے ایک بیاکہ فتو کی علماء پڑھل کرتا رہے۔جس کووہ جائز کہیں اس کو جائز جانے اور جس کووہ نا جائز اور حرام کہیں اس سے بیچے۔ بیچی ایک درجہ اتباع کا ہے کہ مباحات شرعیہ برعمل کرے۔ کوحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان مباحات کو نہ کیا ہواور رہیجی نجات کے کئے کافی ہے۔ میں غلوبیں جا ہتا کو پیضمون میری نظر میں بہت اہم ہے جس کو میں بیان کرنا جا ہتا ہوں اور ایسا اہم ہے کہ میں اس کی بناء پر اپنی حالت کونظر ثانی کامتاج سمجھتا ہوں مگر میں صدود ہے تجاوز نبیں کرنا جا ہتا کہ مہا جات بڑعمل کرنے کونا کافی کہدووں۔ ہر گرنبیں! بلکہ میں صاف کہنا ہوں کہمماحات پڑمل کرنا بھی اتباع میں داخل اور نجات کے لئے کافی ہے۔ ووسرا درجدا تباع کابیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات واقعال کا اتباع کیا جائے۔ ید کال اتباع ہاوراس کے لئے ضرورت ہے حضور صلی الندعلیہ وسلم کے اخلاق وعادات و افعال وطریق عمل کےمعلوم کرنے کی پھراس میں بھی تین درجے ہیں ایک عبادات میں ا تباع۔ دوسرے معاملات میں اتباع۔ ان میں تو جہال تک ہو سکے حضور صلی القد علیہ وسلم کے طرزعمل كالتاع كرے اور حضور ملى الله عليه وسلم كے طریق عمل كى تلاش كرے كيونكه ال كاتعلق التدتع لی سے ہاور مخلوق سے ہاور ایک بیاکہ ماکولات ومشروبات میں اتباع کیاجائے کہ جو حضور صلی القدعلیہ وسلم نے کھایا وہی کھائے۔ جوحضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بیا وہی ہے جوآپ نے بہناوی سنے۔اس میں جس قدر سہولت ہوسکے اتباع کیا جائے میانف نہ کیا جائے کیونکہ اس میں مبالغہ کرنا بعض اوقات ہم جیسے ضعفاء کے ل ہے ، ہر ہوتا ہے اور بیا تو یاء کا کام ہے۔ حضرت خواجہ بہاءالدین کی بہی تحقیق ہے جس کا قصہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں حدیث بڑھی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیضے ہوئے آئے کی روٹی نہ کھاتے تھے بلکہ آئے کو پیس کو پھونک ہے بھوسااڑا دیا جاتا تھا جواڑ گیا وہ اڑ گیا باتی کو گوندھ کر یکالیا جاتا تھا۔ خواجہ صاحب نے قرمایا کہ آج سے ہمارے واسطے بھی ای طرح آٹا کوندھا جائے اور چھلنی میں نہ جیمانا جائے شام کو جوروثی اس طرح کھائی گئی سب کے پیٹ میں در دہو گیا۔حضرت شنے نے فر مایا کہ ہم نے بڑی گستاخی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مساوات کا قصد کیا اوراینے کواس سنت برعمل کرنے کا اہل سمجھا ہم اس کے اہل نہ بتھے اس لئے تکلیف ہوئی۔ آئندہ سے جارے واسطے چھنا ہوا آٹائی بدستور یکا یا جائے۔

سبحان التدكيسا ادب تھا كوئى ہے ادب ہوتا تو سنت پراعتراض كرتا كرا چھاسنت پر عمل كيا تھا عمل بالسنت ہے بير خرار ہوا مگر حضرت شخ نے ہم جيسوں كى تعليم فرما دى كہ ہم اس سنت كے الل نہ ستھے كيونكہ ہمارے قوى ضعيف ہيں اور حضور صلى الله عليه وسلم كے قوى ہم سنت كے الل نہ ستھے كيونكہ ہمارے قوى ضعيف ہيں اور حضور صلى الله عليه وسلم مناسب تھا۔
سے زيادہ قوى شخصاس لئے۔ بير طريقة حضور صلى الله عليه وسلے تو جتنا بھى ہو سكے اتباع كر ب غرض ماكولات و مشروبات و ملبوسات ہيں اگر ہو سكے تو جتنا بھى ہو سكے اتباع كر ب جيسے كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كدور غبت ہے كھايا ہے اس طرح آب و وست كا كوست كا كوشت مرغوب تھا۔ وغيرہ و غيرہ و غيرہ و غيرہ و تعرف اور شنا اور ہنا اور ہنا اور کاوش كی ضرورت ان امور ہيں ہے جن كاتفاق الله الله ہيں الله تعلق الله تعلق

انتاع سنت كامعيار

کی کوعمہ ہ غذا کا شوق ہے اس نے سے حدیث چھانٹ کی کہ حضور صلی القدعلیہ وہلم کے عمہ ہ کھانا کھایا ہے چنا نچرا کی فارس نے آپ کی دعوت کی تھی اور عمہ ہ گوشت پکایا تھا۔

کس کو عمہ ہ لباس کا شوق ہے اس نے وہ حدیث یاد کر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی بادشاہ نے ایک جبہ بدید کیا تھا جس کی آسٹین وغیرہ میں رہم کی گوٹ تھی اور آپ نے وہ جبہ زیب تن فرمایا تھا کسی کوروسا کی خوشا مدکی عادت ہے اس نے تالیف قلوب نے وہ جبہ زیب تن فرمایا تھا کسی کوروسا کی خوشا مدکی عادت ہے اس نے تالیف قلوب کے واقعات یاد کر لئے کسی میں بخل ہے اس نے سیحد بن ابی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ مال تقسیم فر مایا اور ایک محض کو نہ دیا جس پر حضرت سعد بن ابی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ مال تقسیم فر مایا اور ایک محض کو نہ دیا جس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا۔ یارسول القدانی اراہ مومنا فقال ادمسلماً اسی طرح ایک محض لگی پہنتا ہے وہ اس از ارکی حدیث یاد کئے ہوئے دوسرا پا جامہ پہنتا ہے وہ احادیث از اربیس تاویل کرتا ہے اب سیسب احادیث کتابوں میں موجود ہیں اور اس میں شکہ نہیں کہ حضور سے سیسب افعالی صادر ہوئے ہیں گران کو یاد کر لینے کا نام اتباع سنت نہیں۔

سے سیسب افعالی صادر ہوئے ہیں گران کو یاد کر لینے کا نام اتباع سنت نہیں۔

دیکھوالیک باغ میں پھل بہت تم کے ہیں۔ ایک درخت اٹار کا بھی ہے ایک درخت ا امرود کا بھی ہےا یک دوناشپاتی کے بھی ہیں گریہ بتاؤ کہ اس کوکس چیز کا باغ کہا جائے گا۔ نقیناً جس پھل کا خلبہ ہوگا اور جو پھل زیادہ ہوگا اس کا باغ کہا ئے گا اگر آم زیادہ ہیں تو اس کوآم کا باغ کہیں گے ایک امرود کے درخت سے اس کوامرود کا باغ کہیں گے ایک امرود کے درخت سے اس کوامرود کا باغ کوئی شہر کے گا۔

ای طرح یہاں مجھوکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تو بہت ہیں ہر تسم کے واقعات آ پ کوا حادیث ہیں ہوسکتا۔ آپ کا طرز ٹابت نہیں ہوسکتا۔ آپ کی طرز وعادت وہ ہے جوغالب وستم ہو پس غالب حالت اور دائی حالت کو دیکھواور اس کا اتباع کرویہ اتباع حقیقی ہوگا اتفاقی واقعات کے اتباع کا نام اتباع سنت نہیں پھر علما ء کو تو علم سے اس کا پہتہ ہے گا کہ غالب حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیاتھی اور عوام کو چاہیے کہ کتب واقعات و سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ غالب واقعات کی قتم کے ہیں۔ جو غالب واقعات و سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ غالب واقعات کی قتم کے ہیں۔ جو غالب عادت ہواس کواصل قر اردواور دومرے کوعارض برجمول کرو۔

بلکہ اتباع سنت میہ کے حضور کی عاوت غالبہ کا اتباع کیا جائے اور اس کے لئے مطابعہ سیرت نبویہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ سیرت نبویہ بیس میرارسالہ شرالطیب مفصل ہے۔ اگر آئی فرصت نہ ہوتو حیوۃ السلمین کا مطالعہ کرلیا جائے اس میں رسول التصلی التدعلیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ ہے۔ اس لئے جوش محبت میں میداعلان بھی کر دیا ہے کہ ختم ماہ رہیج الاول تک جس کی فرمائش آئے گی اس سے محصول ڈاک بھی نہ لیا جائے گا۔ دالعالب للطالب ج ۲)

### اشراف نفس

ایک واقعہ مجھے یاد آیا بگرام میں ایک بزرگ عالم متوکل ہے ایک ون ان کے یہاں فاقہ تھا گرد نے چرہ اور آواز ہے یہاں فاقہ تھا گرد نے چرہ اور آواز ہے پہال فاقہ تھا گرد نے چرہ اور آواز ہے پہال کہ شخ کوفاقہ کاضعف ہے۔اس نے ووچارسطریں پڑھ کرکتاب بند کردی اور یہ کہا کہ میری طبیعت آج اچھی نہیں آج سبق موقوف فر ماد ہے ۔استاد نے سبق کا نانمہ منظور فر مالی اور شاگر دوہاں ہے اٹھ کراپنے گھر کے اور تھوڑی دیر میں ایک خوان سر پر مسطح ہوئے آئے جس میں عمرہ عمدہ کھانے تھے، وہ خوان استاد کے سامنے چش کیا کہ یہ ہدیدا سے وقت آیا کہ جھے اس کی ضرورت تھی سے ہدیدا سے وقت آیا کہ جھے اس کی ضرورت تھی

عمرا یک عذراس کے قبول ہے مانع ہے وہ یہ کہتم جس وفت اٹھ کر چلے ہو میرے ول میں بیرخیال آیا تھا کہتم کھا تا لینے گئے ہواور حدیث میں آیا ہے:

ما اتاک من غیر اشراف نفس فحذہ و ما لا فلا تتبعہ نفسک ا می "جوہدیا بغیرانظار کے لیے مت ڈالو۔"

"جوہدیا بغیرانظار کے لی جے اسے بول کرہ جوانظار ہے آئے اپ نفس کوال کے پیچے مت ڈالو۔"

اور بید ہدیا شراف النفس کے بعد آیا ہے۔ اس لیے اس کا قبول کرنا ظاف سنت ہوہ شاگرہ بھی ان بزرگ کی صحبت کی برکت ہے تہم تھے۔ اس نے شخ پراصرار نہیں کیا۔ اگر جم بھیے ہوتے تو اصرار کرنے لگتے اور عاجزی کے ساتھ منہ بنا بنا کرخوشا مدکر ہے کہ جس طرح بھی ہواب تو قبول ہی کر لیجئے اور اس ہے بڑھ کریے کہ آئ کل کھی نا کھانے میں اصرار کیا جاتا ہے کہ اور کھا ہے تھوڑا ساتو اور کھا لیجئے ، اب انکار کیا جائے تو ان کی دل شین ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ وہ تو اصرار کر کے زیادہ کھا کرا پ گھر آ رام سے سور ہیں گے اور ہم کو زیادہ کھانے سے رات بھر بے چینی رہے گی ، ند نیند آئے گی نظیعت صاف ہوگی اس لیے میں ایسے اصرار کو قبول نہیں کرتا۔ (امل العبادة نے ہے)

#### حقوق رسالت

جناب رسول مقبول صلی الندعلیہ وسلم کے حقوق جو قرآن میں آئے ہیں اور وہ مثل حقوق الہیہ کے تین ہی حقوق ہیں۔

الماعت المعبت سلعظمت

چنانچ پخضراً وخدما مع بعض فروع کے ان کوع ضربا ہوں۔ مثلاً ایک نوع حق محبت کی سیب کہتی تعالی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے کی شخت ممانعت فرمائی ہے۔ ارشاد ہے "وَ مَا سَکَانَ لَکُمُ اَنْ تَوْ دُوْا وَسُولَ اللّٰهِ الایة و غیر هامن الایات" (تنہیں رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کو ایڈ انہیں دینی چاہیے) اس پر ایک تفریع کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ احاد یث میں وارد ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پراُ متوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو ہماری بدا عمالیوں سے جبکہ ملائکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوں گے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل دکھتا ہوگا تو اس سے سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوں گے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوں گے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوں گے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوں گے آپ سلی

عظمت كم تعلق آب كاير ق وارد م كر "الاتَّقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ"

(الله اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم ي ببلي تم سبقت ندكيا كرو) اوراس باب من فرات مين الله الله الله على الله عليه وسلم كي آواز من بلندمت كرور "آب سلى الله عليه وسلم كي آواز من بلندمت كرور "آب سلى الله عليه وسلم كي آراز الله عليه وسلم كي آسك في الله على الله عليه وسلم كي آسك الله عليه وسلم كي آسك في الله عليه وسلم كي آسك في الله على الله على

وَلَا تُجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعُضَكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَاتَشْعُرُونَ. "لَحِيَ مَعْمُولِي طور ہے آپ کو پکارومت، کھی ایسا نہ ہو کہ تنہارے اعمال غارت ہوجاویں۔"آگے فراتے ہیں

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ اَكُثَرُهُمْ لَايَعْقِلُونَ. وَلَوُ اللَّهِمُ لَكَانَ خَيْراً لَهُمُ.

'' 'لیعنی جولوگ حجروں کے پیچنے ہے رسول التدملکی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ ان ہیں اکثر بے عقل ہیں ۔''

واقعہ بہ ہواتھا کہ کچھ دیہاتی ہے وقوف آئے تھے۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زنانہ جس شریف رکھتے تھے مگر انہیں بیہ علوم نہ تھا کہ کون سے قطعہ جس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک آومی ایک ایک ججرہ کے مقابل کھڑے ہوکر پکارے کہیں توسن لیس کے۔ اس پر حق تعالی نے انہیں آیت بالا جس ڈاٹنا اور اس کی میہ اصلاح فرمائی کہ 'وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْ اَ حَتَّى تَخُوجَ اِلْيَهِمُ لَكُانَ حَيْرُ اللّهُمْ '' یعنی اگر ذرا دیر اور 'وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْ اَ حَتَّى تَخُوجَ اِلْيَهِمُ لَكُانَ حَيْرُ اللّهُمْ '' یعنی اگر ذرا دیر اور کھم ہرے دہتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بی با ہرتشریف لے آئے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یعنی انہیں کیا حق ہے کہاں طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں۔

اس مقام پر بیس حضرات سامعین سے تفریعاً و تفریحاً ایک سوال کرتا ہوں کہ جب حجرہ کے باہر سے آپارتا کب جائز ہوگا، بیس کے باہر سے آپارتا کب جائز ہوگا، بیس فق کی بیس و بتا آپ سے لوچھتا ہوں ، بیتوعظمت کا کچھمعمون تھا۔ (اسرارالعبدان ع

# شغل اوراستغراق

اولیہ ءامتدا سے ہوئے ہیں جن ہے ہاو جود کمال عشق کوئی امر خلاف عقل اور دین کے صادر نہیں ہوا شیخ عبدالحق ردولوی ہاو جود غایت استغراق کے فرماتے ہیں کہ۔ منصور بچه بود که از قطرہ بفریاد آمد اینجامردانند که دریابافر وبرندوآروغ ترنند منصور بچه تھا که ایک قطرہ (شراب عشق) سے شور وغل کرنے نگا۔ یہاں ایسے (بہادر)مرد ہیں کہ دریا کے دریا بی جاتے ہیں اور ڈ کارتک نہیں لیتے۔

حفرت شیخ علی احمد صابر صاحب بارہ سال تک مراقبہ بین مشغول رہے پجھ ہوش نہ تھا حق کہ چیز کے یہاں سے مزاج پری کے لئے ڈوم آیا تو آپ کو خبر دی گئی کہ شیخ کے یہاں سے ڈوم آیا کہ چیزا چھے ہیں کہا جی ہاں! خیریت سے ہیں اور اس کی بید خاطر کی کہ آپ گولر چھکے بلانمک کے کھایا کرتے ہے اس روز فرہ یا کہ آج گولروں میں نمک ڈال ویٹا اس بیچارے کو زخم پرنمک چھڑکا گیاوہ تو ہزی بڑی خاطروں کا خوگر تھا اس نے واپس ہوکر شیخ سے بڑی شکایت کی کہ حضرت انہوں نے تو آپ کو بھی زیادہ نہیں ہو چھانے اس کو ترکش کے کھایا کہ شیخ اچھے ہیں اس کو تن کر شیخ زیادہ نہیں ہو چھانے اس کو تن کر شیخ ایسے جھانے اس کو تن کر شیخ کے اور فرہایا ان کی محبت ہے کہ ایسی حالت میں جھاکو یا در کھا۔

وقت کی نماز وقت سے ٹلی نہیں عوام الناس اہل کمال کو کیا جا تیں وہ تو بھٹکڑوں کو جانے ہیں وقت کی نماز وقت سے ٹلی نہیں عوام الناس اہل کمال کو کیا جا تیں وہ تو بھٹکڑوں کو جانے ہیں جو نماز بھی نہ پڑھیں ۔ استغراق محمود وہ ہے جو سنت کے دائر ہ سے خارج نہ ہونے دے۔ غرض انبیا علیم السلام کی تو بڑی شان تھی اولیاء امتدا سے ایسے گزرے ہیں جن کا دین غالب تھا عشق پراوران کو استغراق میں بھی دین سے خفلت نہ ہوتی تھی ۔ (نیرامار للرجال ج

#### ا کابر کا انتاع سنت

غدر کے موقع میں مولا نا ٹانوتو ی رحمہ اللہ نے ایک بجیب ذہانت ہے بچاؤ کیا۔ بعض لوگوں نے آپ سے شکامت کر دی تھی کہ یہ بھی عذر تھا نہ بھون میں شریک ہے تو تین دن تک آپ کی ارد پوٹی رہے۔ آپ کی ایک ہے تو تین دن تک آپ کی آپ دو پوٹی رہے۔ آپ موتو ف نہیں ہوا ابھی کچھ دنوں اور چھے رہئے۔ تلاش جاری ہے اور دار نٹ موتو ف نہیں ہوا ابھی کچھ دنوں اور چھے رہئے۔ فر مایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع تین ہی دن غارات رہیں رو پوٹی رہے۔ تھے۔ بس اسنت بڑمل کر لیا ہے اس سے زیادہ مدت تک مخفی رہنا زائد علی السنت ہے۔

سبحان الله! اتباع سنت اسے کہتے ہیں کہرو پوشی میں بھی اس کالحاظ رہا کہ سنت سبحان الله! اتباع سنت کو تحصر بجھتے ہیں کمال سنت کو تحصر بجھتے ہیں کمال اتباع سنت کو تحصر بجھتے ہیں کمال اتباع سیہ کہ جومولا ٹاکے تعل سے ظاہر ہوا۔

غرض تین دن کے بعد آپ اعلانیہ پھرتے تھے کی مرتبہ کھریر دوڑ آئی ۔ گرآپ اپنی فراند سے نئے جاتے تھے۔ آی دفعہ مولا ٹاچھتے کی مسجد ہیں تھے کی نے مخبری کر دی اور فور آگئ ۔ مولا ٹا اس وقت جہاں بیٹھے تھے اس جگہ ہے ذرا کھسک کر بیٹھ گئے ۔ پولیس کے افسر نے صورت سے نہ بہچاٹا کہ بہی مولا ٹا محمہ قاسم ہیں ۔ کیونکہ لباس مولا ٹاکھ قاسم ہیں ۔ کیونکہ لباس مولا ٹاکھ عالم اند نہ ہوتا تھا۔ عامیانہ لباس بہنتے تھے اس نے سمجھا کہ یہ کوئی عالم نہیں معمولی آ دمی عالم نہیں معمولی آ دمی ہے۔ تو اس نے مولا نا می جا تھے؟ تو آپ ہے ۔ تو اس نے مولا نا می طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ ابھی تو یہ بیل تھے دیکھ لو ۔ یہ کہہ کر اپنی جو تے ہاتھ میں لئے پولیس افسر کو معلوم ہوا کہ جو تے ہاتھ میں لئے پولیس کے درمیان سے نکل گئے ۔ بعد میں پولیس افسر کو معلوم ہوا کہ جس سے میں نے باتیں کی تھیں وہی مولا نا محمہ قاسم صاحب تھے۔ وہ مولا نا کی ذبائت پر جس سے میں نے باتیں کی تھیں وہی مولا نا محمہ قاسم صاحب تھے۔ وہ مولا نا کی ذبائت پر جس سے میں نے باتیں کی تھیں بولا اور صاف نے بھی گئے۔

حالت غم میں اسوہ حسنہ

آپ کا ہرفعل و تول و حال جمارے واسطے اسوۃ حسنہ ہے بجز اس کے جس کا آپ ک ذات کے سے معلوم ہو گیا ہے پس رونا ذات کے سے مخصوص ہونا حق تق لی کے یا آپ کے ارشاد سے معلوم ہو گیا ہے پس رونا مطلقا خلاف سنت نہیں بلکہ وہ رونا خلاف سنت ہے جس میں تو حہ ہولیتنی بیان اور بین ہو۔ بی آپ نسو بہالینار ولیناا چھا ہے اس سے دل کا غبارنگل کرتیلی ہوجاتی ہے۔ چنا نچہ تجر بہ ہے۔ ایک حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کی موت پر حضور صلی القد علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یارسول القد علیہ وسلم ہو مایا منع کر دو ۔ گر حضور صلی القد علیہ وسلم نے خود منع نہیں فرہ یا۔ حالانگہ آپ کواطلاع دی کہ علیہ اس خوص نے دو تین بار آکرا طلاع دی کہ میں نے منع کی بار آکرا طلاع دی کہ میں نے منع کی بار آکرا طلاع دی کہ منہ پرخاک ڈالو یعنی جانے دو ۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے خود اسی واسطے نہیں منع فر مایا کہ اس حکمت پرنظر تھی کہ اس سے تسلی ہوجاتی ہے ۔ (آداب الماب جو)

مر اہل اللہ اس کے ساتھ دعا اور دوا بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے جمع بین الاضداد کر کے دکھلایا ہے۔ وہ تجویز کو بھی قطع کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی دعا بھی الحاح ہے کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں تھم ہے

ليعزم المسئلة وان الله يحب الملحين في الدعا

اور دوا کے ساتھ پر ہیز بھی کرتے ہیں کیونکہ رسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا
کی ہے۔ تو ظاہر میں تفویض وقطع تبویز کے ساتھ اس کا جمع ہونا دشوار معلوم ہوتا ہے۔
خصوصاً دعا بالا لحاح کا۔ کیونکہ دعا میں تو طلب ہے اور طلب تبویز ہے مگر محقق کی نظر
وسیع ہے دہ سب کو جمع کر لیتا ہے اس لئے کہ دعا الحاح ہے کرتا ہے۔ مگر دل سے ہرشق
پر داختی رہتا ہے کہ جو پچھ ہوگا ہم اس پر داختی ہیں۔ (الا جرائیل جو)

#### بدعت سے احتر از

حاجی صاحب کے سامنے ایک بڑے تبحر عالم نے کہا کہ میراارادہ ہے کہ ترک حیوانات کے ساتھ چلہ کھینچوں۔ حضرت نے ارشاد فر مایا کہ مولا نا تو بہ سیجئے بدعت ہے۔ حالانکہ بیسائل بہت بڑے عالم اور محدث تنے۔ محران کی نظر اس پرنہ پنجی محر حاجی صاحب نے فوراً فر مایا کہ یہ بدعت ہے۔ حالانکہ حاجی صاحب اصطلاحی عالم نہ نتے محر عالم کر نتے (اماجرانہیل جو) کہ یہ بدعت ہے۔ حالانکہ حاجی صاحب اصطلاحی عالم نہ نتے محر عالم کر نتے (اماجرانہیل جو)

### انباع شريعت

مولوی جمال الدین صاحب بھوپال بی مدار المبام ہے گویا وزیر ریاست تھے۔
وزارت اس وقت تو ضابط بی کی رہ گئی ہے۔ اس زمانہ بیس تو واتعی سلطنت تھی۔ کیونکہ پہلے
اسے ضابطے نہ تھے اور پھر خود ایک بڑی رئیسہ نے ان سے تکاح بھی کر لیا تھا۔ غرض ان
کا بہت بڑا مرتبہ تھا کر تھے بڑے تن پرست۔ یہاں تک کہ وہ رئیسہ بوجہ انظامات ریاست
کے پر دہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک دفعہ سجد میں نماز پڑھنے گئے مولوی جمال الدین عالم تو تھے
بی نماز پڑھانے کے لئے لوگوں نے آگے کھڑ اکر دیا۔

اتفاق ہے ایک ولائق مولوی صاحب بھی موجود تھے انہوں نے ہاتھ کھڑ کر چیجے ہٹادیا کہ تم نماز نہیں پڑھا کے ہے۔ ہٹادیا کہ تم نماز نہیں پڑھا کے تم اس قابل نہیں اور کوئی پڑھائے مگر مجال کس کی تھی کہ وزیر صاحب کے

سامنے اور کوئی پڑھانے کے لئے بڑھے بالمفوص ایسے موقع پر۔ جب کوئی نہ بڑھا تو وہ آپ خود جا کرمصلے پرکھڑ ہے، ہو گئے کہ جم پڑھا کیں گے اور یہ کہا کہ تمہاری بیوی پردہ نہیں کرتی ۔ اور تم اس کوگوارا کرتے ہو۔ ابغذا تم ویوٹ ہواور دیوٹ کے پیچھے نماز پڑھنا کروہ تح کی ہے۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے یہ کہ اور اللہ اکبر! وزیرصاحب جماعت جس شریک رہے۔ نماز پڑھ کر بھی پچھ نہیں ہولے بلکہ وہیں ہے۔ اور اللہ اکبر! وزیرصاحب جماعت جس شریک رہے۔ نماز پڑھ کر بھی پچھ نہیں اور کے باس۔ وہ اس وقت اجلاس جس تھیں آپ نے ب وھ کرکھ کی الاعلان اس کونخاطب کرے کہا کہ تمہارے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے میں بدنا م ہوا۔ لوگ جھے دیوٹ کہتے ہیں اور میرے چھے نماز نہیں پڑھتے ہے ۔ تم نے جھے بھی ذکیل میں بدنا م ہوا۔ لوگ جھے دیوٹ کہتے ہیں اور میرے چھے نماز نہیں پڑھتے ہے ۔ تم نے جھے بھی ذکیل کیں۔ یا تو وعدہ کرد کے جس پردہ جس پردہ جس پردہ جس بردہ جس کے میں اور میرے جھے نماز نہیں پڑھتے ہے ۔ تم نے جھے بھی ذکیل کیا۔ یا تو وعدہ کرد کے جس پردہ جس بردہ جس بردہ جس کے میں اور میرے جھے نماز نہیں پڑھتے ہے ۔ تم نے جھے بھی ذکیل کیا۔ یا تو وعدہ کرد کے جس پردہ جس بردہ ج

#### عيادت كاحق

جناب رسول الندسلى التدعليه وسلم ايك بيماركى عميادت كيلئے تشريف لے سئے۔ ديكھا كەاس كو بخار ہے فرمايالا بام طهور انشا الله تعالى ليمنى پجھرج نہيں۔ بيہ بخارتمہارے حق ميں مطہرے۔

القدا كبر! عيادت كاخل بھى حضورصلى الله عليه وسلم ئے ديادہ اداكر نے داراكون ہوگا۔ عيادت كى غرض اصلى تسليه ہادت اس سے بردھ كركيا ہوگا۔ كہ جس شےكودہ ضرر بجھتا ہوال كوحضور صلى القد عليه وسلم نفع كافراد ميں داخل كرديں۔ يہ توايت لى ہے كہ طبیعت ميں اس قدرت لى اس سے ہونی جا ہے كہ مرض بھى ندر ہے كيكن اس تسليه كى اس يمار نے قدرن كى وہ ايك ضعيف الايمان بردھا تھا كہتا ہے كہ مرض بھى ندر ہے تقع على شيخ كبير تزيرہ القبور. (ہر گرنبين بلكه يہ تو ساتھا كہتا ہے كلامل حمى تقع على شيخ كبير تزيرہ القبور. (ہر گرنبين بلكه يہ تو ساتھا كہتا ہے كلامل حمى تقع على شيخ كبير تزيرہ القبور. (ہر گرنبين بلكه يہ تو ساتھا كہتا ہے كورا كے وقر ميں بہنجادے كا ) فر وہ القبور، (ہر گرنبين بلكه يہ تو ساتھا كہتا ہے كورا كے وقر ميں بہنجادے كا ) فر وہ القبور ہى سى۔ (المبد يبن با)

### ہرحالت کیلئے اسوہ حسنہ

حق تعالیٰ نے فر ، یالقد کان لکم فی رسول الله اسوة حدد (تمہارے لئے جناب رسول الله اسوة حدد (تمہارے لئے مونہ جناب رسول الله عليه وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہیں آپ ہمارے لئے نمونہ ہیں تو جس طرح آپ تولا نمونہ ہیں ایسے نی فعلا بھی آپ نمونہ ہیں خوشی ہیں بھی نمونہ ہیں اور غی ہیں بھی خوشی آپ نے کی یعنی نکاح کیا اور غی بھی کی ۔ اللہ میاں نے سب واقع کر کے اور غی میں بھی خوشی آپ نے کی یعنی نکاح کیا اور غی بھی کی ۔ اللہ میاں نے سب واقع کر کے

د کھلا دیا تا کہ امت کومعلوم ہو کہ جیسے رسول نے کیا ہے جم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے چٹانچہ جب آپ کےصاحبز ادوحفرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو نہ کوئی ججمع ہوانہ کوئی رویانہ چلایا آنسو البنة خود آپ کے بھی نگلے اتنی اجازت تھی آپ نے بہ بھی فر مایا تھا

انا بفراقک یا ابواهیم لمحزونون (جامع المسانید 576:2) (اے ابرائیم ہم تیری جدائی سے ضرور ممکین ہیں) یہ تو آ ب نے تمی کر کے دکھلائی اور شادی کر کے اس طرح دکھلائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوااس میں نہ تائی خط کیر آیا نہ ڈومنی آئی خود دلہا صاحب آئے اور انہوں نے خواستگاری کی اس میں نہ نشانی تھی نہ انگوشی نہ خط نہ شکر انہ نہ تائی کورو ہیے دیا (الاتمام احمیۃ الاسلام ج۱۲)

#### سيدة النساء كانكاح

خیال فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت فاطمہ ہے انکاح کیااور کر کے دکھلا دیا کہ نکاح اس طرح ہونا چاہیے۔اس میں کوئی بھیٹر انہیں ہوا۔حصرت علی کو بلایااور کسی کوئیں بلایا جوموجود تھے ان کے سامنے نکاح پڑھ دیا۔

دارو کیونکہ اللہ بخش کی دوا کیا ہوغریب ایک جیل خانہ سے چھوٹی تھی اب دوسرا جیل خانہ موجود ہے جھوٹی تھی اب دوسرا موجود ہے جیسے قید بول کوآ گرہ ہے جھانسی بدل دیتے ہیں۔غرض مائیوں بٹھلانے میں دنہن کوتعدیم ہوتی ہے کہ تھجلی اٹھے تو تھجلانا نہیں بیٹنا ب پا خانہ نہ کرنا اگر وہ بیٹنا ب کرنا چاہے تو کہتی ہیں ریکیسی بے حیاہے کہ لوٹا لے کرچل پڑی ۔ (الاتمام احمرہ الاسلام ۱۲۶)

#### رضاءمحبت

رسول التدسلی التدعلیہ وسلم کی رضاء محبت وہی مطلوب ہے جواس حیثیت ہے ہوکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الد علیہ وسلم الد علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علی بیال اگر پہلی حیثیت کے ساتھ دوسری حیثیات بھی جمع ہوجا کمیں تو نوزعلی نور ہے در نصر ف اس دوسری حیثیات کافی نہیں مثلاً ابوطالب کو حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی گر وہ صرف اس حیثیت سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی سے بہت محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بہت محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وہ مت و کہ آپ عاقل کامل تھے اور اب بھی بعض مصنفان بورپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقبل و ہمت و استقدال وغیرہ کی تعریف بہت شدو مدے ساتھ کرتے ہیں۔ ان حیثیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ورضا شرعاً کافی نہیں جکہ ضرورت اس کی ہے کہ دسول ہونے کی حیثیت ہے آپ کے مساتھ محبت کی جائے اور اس بی حیثیت سے آپ کی رضا شرعاً مطلوب ہے۔ (ارضا الحق جو ا

### افعال ميں اعتدال

آج کل بعض لوگ پیروں کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ اناج نہیں کھاتے ہیں کہ فلاں بزرگ اناج نہیں کھاتے ہیں کہ کہ کہ ان بیس کے کہ سب کچھ کھا وے گر حلال روزی کھا وے اور اعتدال سے کھا وے - ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانے ہیں سب کے ساتھ بیضتے اور سب کے ساتھ بیضتے اور سب کے ساتھ ایک کہ کھاؤیہ سب کے ساتھ اگر کم کھاتے ہے اور کوئی ہدیدلاتا تو حاضرین سے فرمایا کرتے کہ کھاؤیہ خدا کے واسطہ سے آئی ہے اس میں واسطہ کی وجہ سے نور ہے۔

خوب کھا وَاورخوب کام کرو۔حضرت کا تو بیمعمول تھا اورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہی عالت تھی گر آپ باوجود بیکہ ہروفت فکر آخرت میں مصروف رہتے تھے۔ گریہ کیفیت آئی غالب نقی جو کھانے اور بینے اور بینے بولئے سے بھی روک دے۔اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی جو کھانے اور بینے اور بینے بولئے سے بھی روک دے۔اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہمارے حق میں بھلائی کی درنہ ہم تو مرجاتے اور وہی حال ہوتا جو حضرت کیجیٰ علیہ السلام کا تھ کہ مارے خوف کے روتے روتے آپ کے دخسار مبارک کا گوشت تک گل گیا تھا۔ (وحدۃ ایب ج۵۰)

#### حقيقت ولابيت

حضرت حاجی صاحب کے ایک مرید صاحب کشف تھے۔ یہ خیال ہوا کہ نماز الی پڑھنا چاہیے جس میں کوئی خطرہ نہ آ وے۔ فقہاء نے نکھا ہے کہ اگر کسی خفس کو بغیر آ نکھ بند کئے حضور قلب نہ ہوتو آ نکھ بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے ورنہ کروہ ہے چنا نچہ انہوں نے آ تکھیں بند کر کے اس طرح نماز پڑھی کہ کوئی خطرہ نہیں آنے پایا۔ جب فارغ ہوئے تو بہت خوش ہوئے کچر متوجہ ہوئے نماز کی ہیئت مکشوف ہوئی۔ ویکھانہایت حسین وجمیل ہے۔ بہت خوش ہوئے ہم ہر عضو کو دیکھنے گئے اتفا قا آ تکھوں پرنگاہ پڑی دیکھا تو آ تکھیں نہیں ہیں۔ بہت پریش ہوئے۔ حضرت ہے آ کرعرض کیا۔ تمام واقعہ نصل نہیں عرض کیا۔ گرکیا ٹھکا نا ہے حضرت کی فراست کا نی البدیہ فرمایا کہتم نے نماز آ تکھیں بند کر کے پڑھی ہوگ ۔ پھر فرمایا گوتم نے اس طرح نماز پڑھی کہ خطرات نہ آئی افضل ہے اور آ تکھیں بند کرنا سنت کے خلاف فرمایا گوتم نے اس طرح نماز پڑھی کہ خطرات آ کیں افضل ہے اور آ تکھیں بند کر کے نماز تو تکھیں بند کر کے نماز تو تکھیں بند کر کے نماز تو تکھیں بند کر کے نماز کھی ہوگ ۔ پڑھیا گوخطرات نہ آئیں افضل ہے اور آ تکھیں بند کر کے نماز کوخطرات نہ آئیں افضل ہے اور آ تکھیں بند کر کے نماز کوخطرات نہ آئی فضول ہے کو فکہ خلاف سنت ہے۔ (روح القیم جالا)

#### عظمت رمضان

ہمارے ایک فاری کے استادر حمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے سے کہ جیسے رمضان کے جانے کاغم ہوتا ہے اس کے آنے کی خوشی ہونی چاہیے تو اگر جانے پر خطبہ الوداع پڑھتے ہوتو اس کے آنے پر بھی ایک مرحبا کا پڑھنا چاہیے کہ مرحبا مرحبا یا شہر رمضان خصوصاً جب کہ بیہ و یکھا جائے کہ اظہار سرور کی تو شریعت میں اصل بھی ہاور اظہار نم کی کوئی اصل نہیں نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے مستخد ہو جانے کا ارشاد فر مایا ہے جانے کے وقت کوئی حسرت ورنے فا بر نہیں فر مایا۔ (اکمال العدة جو ۱۲)

### نسبت مع الله

بزرگی نسبت مع الله کانام ہے جس کی پوری حقیقت کا بعض دفعہ فرشتوں کو بھی پہتہ ہیں

لكتا \_البيته اس كي ظاہري علامت بيہ ہے كەحضور صلى الله عليه وسلم كے ساتھوتمام افعال اقوال حرکات میں زیادہ تشبہ ہولیعنی جس طرح نماز ادا کرنے میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بوری متابعت کی کوشش کی جائے اس طرح آپس کے برتاؤ روزمرہ کی باتوں میں سونے میں جا گئے میں ۔غرض ہر ہر بات میں حضورصلی القدعلیہ وسلم کے اتباع کی کوشش کی جائے اور میہ انتباع مادت ہوجائے کہ بے تکلف سنت کے موافق افعال صادر ہوئے لگیس اور عادات کو ال عموم میں اس لیے داخل کیا گیا کہ حدیث میں "ماانا علیہ و اصحابی" (جس راستے یر میں (حضور صلی القدعلیہ وسلم )اور میرے صحابہ ہیں ) آیا اور ماعام ہے۔عبادت اور عاوت دونوں کوتو بزرگی اورنسیت کی علامت میہ ہے اور کم کھانے یا کم پینے کواس میں پجھے دخل نہیں۔ ووسرے کی خص کی نسبت رہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ رہ بہت کھا تا ہے یا کم کھا تا ہے تو قطع نظر بزرگ کی علامت ہونے سے خود اس کا تھم بھی مشکل ہے کیونکہ تم کھانا ہے ہے کہ بھوک ہے کم کھائے تو ممکن ہے کہ جس کوتم بہت کھانے والاستجھے ہواس کی بھوک اس خوراک ہے دونی ہوتو وہ تو کم کھانے والا ہوا۔ ایک شخ ہے ان کے مریدوں نے ایک دوس مے مرید کی شکایت کی کہ حضرت رید بہت کھا تا ہے ٔ جالیس پچاس روٹیاں کھا جا تا ہے۔ مینے نے اس کو بلاکر کہا کہ جمائی اتنائبیں کھایا کرتے "خیر الامور اوسطھا" (تمام کاموں میں میانہ روی بہتر ہے ) اس مرید نے کہا کہ حضرت ہرایک کا اوسط الگ ہے ہے جے کہ میں اتنی مقدار کھا جاتا ہوں کیکن بے تلط ہے کہ میں زیادہ کھا تا ہوں کیونکہ میری اصلی خوراک اس سے بہت زیادہ ہے جب تک مریدنہ واقعااس سے دونی کھایا کرتا تھا۔ (تفاضل ادا ممال ج ١٨)

### ادب وتكلف كافرق

احادیث میں آیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے کر کھڑے ہوجاتے سے لیکن پھر چھوڑ دیا نما کنا نعرف من کو اہد صلی اللہ علیہ و سلم لیحن قیام اس وجہ سے ترک کردیا کہ ہم نے جانا کہ آپ کونا گوار ہے آجکل لوگوں میں تکلف بہت آگیا ہے اوراس کانام ادب رکھا ہے صحابہ سے زیادہ کون ادب والا ہوگا۔ گریہ تکلفات ان میں نہ سے اور لطف بھی ای میں ہے یکہ بعض جگہ بے تکلفی اس درجہ کو پہنے جاتی ہے کہ صورہ سے ادبی اور گستاخی معلوم ہوتی ہے کہ مورہ کے گرم وہ کھی جوب ہے۔ (النفس جو)

# تعليم اعتدال

حضور صلى التدعليد وكلم كوصحاب كا تول معلوم بوا تو آپ ئے قرمایا: اَمَّا اَنَا فَاقُومُ وَارِقُد واَصُومُ وَاَفطرِ وَاَتَزَوَّ حُ النِّسَاءَ هٰذَا مِن سُنْتِى وَمَن دَغِبَ عَن سُنْتِى فَلَيسَ مِنِّى اَو كَمَا قَالَ:

(حالانکہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہول اور دوزہ بھی رکھتا ہوں اورافطار بھی کرتا ہوں اور میں مستورات ہے شادی بھی کرتا ہوں ، پیمیری سنت ہے جومیری سنت ہے دوگر دانی کرے وہ مجھے ہے نہیں )

اب فلاہر بین بھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکثیر عمل ہے منع فرہ دیا تحرش ہوئی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلیل عمل ہے منع فرما دیا ہے کہ ویک کہ مبالغہ فی العمل کامآ ل تعفل ہے۔ ہمارے موانا نامجر یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم ہے فرمایا کرتے تھے کہ محنت میں زیادتی نہ کرنا یہ کامل اور عاقل کی تعلیم ہے اور انا ٹری تو یوں کہتا ہے کہ جتنی محنت ہو سکے کرلو مگر مولا نافر ماتے تھے کہ اگر سبتی کودی دفعہ کہ جو جی جا ہے تو ایک دفعہ کا شوق باتی رکھ لوجی کھانے میں اطباء کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی بھوک رکھ کر کھ نا چاہئے ورندایک دفعہ کو نوٹ کر کھانے گا انجام یہ ہوگا کہ دوسرے وقت بھوک مرجائے گی۔ پھراگر دوسرے وقت بھوک مرجائے گی۔ پھراگر دوسرے وقت اگر ہے بھوک کھالیا گیا تو معدہ کا تاہی ہوجائے گا۔ گراستی کو ایک ایک نوٹ کھنا چاہا تو صاحب سہار نیوری کے پی ایک بدہ خصی کا مریض آ یا آ پ نے اس کے لئے نوٹ کھنا چاہا تو وہ کہتا ہے کہ اس کے پینے کی تنجائش ہوتی تو اور کھانا ہی نہ کھا تا اس کھر حجائے سے بیتو وہ کھاتے تھے بیتو وہ کہتا ہے کہ اس کے پینے کی تنجائش ہوتی تو اور کھانا ہی نہ کھا تا اس کھر حجائے سے بہ کہ کھاتے تھے بیتو میں ایک صاحب تھے وہ کھاتے تھے بیتو وہ کھاتے تھے بیتو

### صحابه كي كمال انتباع

صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کوتو اتباع کا اتنا اہتمام تھا کہ انہوں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے کھانے تک کی حدیثیں بھی ضبط کی ہیں مثلا ہی کہ:

#### انَّى آكلُ كما يأكل العبد

كه مين تواس طرح كھا تا ہوں جس طرح غلام كھايا كرتا ہے۔

موتم بھی ایسے بی کھا و جس طرح غلام کھا تا ہے۔ ویکھوتو ہم سب خدا کے غلام ہیں اور ہر وقت خدا کے سما منے ہیں تو اس طرح سے کھا تا چاہئے ، جیسے آتا کے سما منے غلام۔ حدیث میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم اگر و بیٹہ کر کھاتے ہتے ایک اس میں بوی مصلحت سے کہ بیٹ رانوں سے ل کر وب جاتا ہے کھا تا حد سے ذیا دہ نہیں کھا سک جس سے پیٹ بھی نہیں بڑھ سکتا جیسا بعض حریصان بندہ شکم کا بڑھ چاتا ہے ، چنا نچا کی ہر جی تھان کا پیٹ بہت بڑھ کیا تھا ایک مرید نے کہ اس کا کیا سبب ہے فر مایا کہ کتا مرکز پھول جاتا تو میر انفس بہت بڑھ کی چونکہ مرید نے کہ اس کئے پھول گیا۔ غرض بعض لوگ بہت ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ شریعت کو تو سط مطعوب ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوکر و بیٹھ کر کھا گو۔ نیز اوکر و بیٹھ کر تواضع اورانکسار بھی ہے۔ بعض لوگ فرعون کی طرح بیٹھ کر کھا گے۔ نیز اوکر و بیٹھ کر تواضع اورانکسار بھی ہے۔ بعض لوگ فرعون کی طرح بیٹھ کر کھا تے ہیں۔

حضرت انس فر ائے بیں کہ ایک درزی نے حضور صلی اندعایہ وسلم کی دعوت کی اور کدو
کا سان پکایا تو بیس نے دیکھا کہ آپ بیا لے بیس جابجا ہے کدوکو تلاش فر ما کرنوش فر ماتے
تھے اس بیس علاء کا اختلاف ہے کہ وہ کونسا کدو تھا گر محققین نے دونوں کو عام کہا ہے تو
دھزت اس رضی انقد عنہ فر ماتے ہیں فلم ازل احب اللہاء من ہو منی لیحنی اس دن
سے بجھے کدو ہے محبت ہوگئ نیس کہا فلم ازل احل اللہاء

بلکہ بیں اس دن سے کدو کھانے لگا تو صحابہ کی بیرحالت بھی کہ جس چیز کی طرف حضور صلی القد علیہ وسلم کی رغبت و کیجھتے ان کا دل بھی اس کو چاہئے لگتا تھا۔

مسلمانو! آگریہ بات نصیب نہ ہوتو عقلاً تو پسند کرنا چاہئے اوراس کا اتباع تو کرنا چاہئے تو حضرت فاطمہ رضی القد عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ کوئی رسم وغیرہ مبین کی اور بیر کمیں اس وقت موجود ہی شخص بہتو بعد میں لوگوں نے نکالی ہیں اور خوشی میں تو سمیں ہوتی ہیں۔ (عض الج ہایہ ج) سمیں ہوتی ہیں۔ (عض الج ہایہ ج)

حضرة فاطمه كي منكني

حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كا تكاح كيانه ال يس متكني على مديني دنشاني

تھی۔ متنی آپ کی بیتی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے خود جا کر پیغام دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ والم نے منظور فر مالیاندال بھی مضائی کھلائی گی نہ کوئی جمع ہوا۔ اور ور حقیقت متنی چیز کیا ہے، صرف وعدہ ہے جو زبان ہے ہوا کر تا ہے۔ اس کے ساتھ مشائی کھٹائی وغیرہ کی کیا ضرورت ہے اگر خط بیں لکھ کر وعدہ بھیج دیا جائے تب بھی ہے تک کام ہوسکتا ہے۔ اس کے ساتھ جس قدر بھی زوائد ہیں سب زائداز کار ہیں۔ اس بی پرانی تاویل ہے کہ اس سے وعدہ کااستیکام ہوجاتا ہے۔ فرائد ہیں سب زائداز کار ہیں۔ اس بی پرانی تاویل ہے کہ اس سے وعدہ کاانتہ کام ہوجاتا ہے۔ اور جو خیل کہ بات ہوں جو خفس اپنی زبان کا پہا ہے اس کا ایک مرتبہ کہنا تی کائی دائی ہے۔ اور جو زبان کا پہانہیں وہ متنی کر کے بھی خلاف کر بے تو کیا کوئی تو پ لگا دے گا۔ چنا نچ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصلحت سے یا کسی لا لی ہے ہے متنی چھوڑ الیتے ہیں اس وقت وہ استحکام کس ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصلحت سے یا کسی لا لی ہے شرف بیتا ویل سیح نہیں ،صرف دھو کہ ہے۔ کام آتا ہے اور جو کچھڑ جی ہوا دہ کسی کام آتا ہے خوش بیتا ویل سیح نہیں ،صرف دھو کہ ہے۔ کام آتا ہے اور جو کچھڑ جی ہوا دہ کسی کام آتا ہوئی تو یہ ہوئی۔ (منازید اصوں جو کہ

### نكاح فاطمة

اب نکاح سنے ناس کے لئے کوئی مجمع کیا گیا نہ کوئی خاص اہتمام ہوا، حال تکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آسان کے فرشتے کو بھی بلا لیتے ، صرف چند آدمیوں کو بلایا۔ ان جس حضرت انس اور حضرت طلح اور حضرت فریق القد تعالی عنبم اورا یک دواور صحابی متصاور بیسکر جیرت ہوگی میں الدتعالی عنبہ ورود دند منصہ آپ کی غیبت میں نکاح معلق برضاء علی رضی اللہ عنہ کردیا گیا۔ جب حضرت علی رضی القد تعیالی عنہ کو خبر مینجی تب آپ نے تبول کیا۔

### خصتي

پھر زمستی سنے۔ حضرت فاطمہ توام ایمن کے ہمراہ حضرت علیٰ کے یہاں پہنچوادیانہ پاکی تھی نہ رتھ تھا نہ تھاری تھی اپنے پاؤں چلی کئیں۔ پھرا گلے دن خود حضور سلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس شریف لے گئے اوران سے کہا تعور اپانی لاؤ۔ حضرت فاطمہ خوداٹھ کر پانی لائمیں پھر حضرت علیٰ سے پانی منگایا۔ جس سے معلوم صاف ہوا کہ حضرت فاطمہ کا پانی لاٹا حضرت کی محاصرت کی مناوی کے حضرت کی مال بھرتک منہ پر ہاتھ دہتے ہیں شادی کے حضرت کی مال بھرتک منہ پر ہاتھ دہتے ہیں شادی کے دمان ہیں تو بھی وہ اپنی منہ سے بانی تک بھی ما تک ہیں خون جاروں طرف سے خل کے جائے کہ ہے زمانہ میں تو بھی وہ اپنی منہ سے بانی تک بھی ما تک ہیں خون جاروں طرف سے خل کے جائے کہ ہے

ہے کہ ہے ہے۔ اُن کا زمانہ آگیا بلکہ شادی ہے پہلے ہی ہے ہے ہیں ہیں اس بیچاری پر آ جاتی ہیں اول سخت قرنطینہ جس رکھی جاتی ہے جس کو آپ کی اصطلاح جس مائیوں بیٹھنا کہتے ہیں۔
ایک کو تفری جس بند کر دی جاتی ہے جہاں ہوا تک اس کوئیس پیٹیجی سارے گھر ہے ہوان بند ہو جاتا ہے اپنی ضروریات جس دوسرے کی مختاج ہو جاتی ہے۔ اپ آپ پاخانہ بھٹا ہہ کوئیس جائی ہی خرور یات جس دوسرے کی مختاج ہو جاتی ہے۔ اپ آپ کی سزائیس بھٹا ہہ کوئیس جائی ہی مہاں تک بھی غنیمت تھا کہ ان رسموں کی بدولت و نیا کی سزائیس مجھٹنیں ۔ لیکن غضب مید ہے کہ اس قر نطینہ جس نماز تک نہیں پڑھتی کیونکہ اپنے منہ ہے پانی نہیں ، بنگ سکتی اور اوپر والیوں کو اپنی ہی نماز کی پر واہ نہیں اس کی کیا خبر لیس کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ وہ نماز جو کہ مرتے وقت بھی معاف نہیں ، چنانچہ کتاب جس لکھا ہے (من زید اصوی ن ۲۰) غرض حضور مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسکے دن حضر سے فی طمہ ﷺ کی کو اور ولہا دلین ورنوں سے فر مایا پانی لاؤ دونوں اٹھ کر پانی لائے ۔ بیساری با تھی قصہ کہائی ہیں۔ یا اس دونوں سے فر مایا پانی لاؤ دونوں اٹھ کر پانی لائے ۔ بیساری با تھی قصہ کہائی ہیں۔ یا اس دونوں سے فر مایا پانی لاؤ دونوں اٹھ کر پانی لائے ۔ بیساری با تھی قصہ کہائی ہیں۔ یا اس دونوں سے فر مایا پانی لاؤ دونوں اٹھ کر پانی لائے ۔ بیساری با تھی قصہ کہائی ہیں۔ یا اس

اسوهٔ رسول صلی الله علیه وسلم

قرآ ك شريف ش ہے: لَقد كَانَ لَكُم في رَسُولِ اللَّهِ أُسوَةً حَسَنَةً.

جس کے معنی یہ بیں کہ جن تحالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ذات مبارک ہیں ایک اس کے موافق دوسری چیز تیار ہو۔
اچھا نموند دیا ہے نیموند دینے سے کیاغرض ہوتی ہے ہی کہ اس کے موافق دوسری چیز تیار ہو۔
ہیں نے ایک ہزرگ محقق کا اس کے متعلق ایک اطیف مضمون سنا ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کی اور ہماری مثال ایس ہے جیسے کسی نے درزی کو ایک اچکن سینے کو دی اور نمونہ کیلئے علیہ وسلم ہوئی اچکن بھی دی کہ اس تا پ اور نمونہ کی ایک کل و کے درزی نے ساری اچکن نمونہ ایک سل ہوئی اچکن ہیں قصور نہیں کیا۔ فرق کیا تو صرف کے موافق تیاری غرض طول بھی ہر اہر سلائی بھی یکسال غرض کہیں قصور نہیں کیا۔ فرق کیا تو صرف یہ کیا کہ ایک آسٹین ایک بالشت چھوٹی بنا دی جب وہ اچکن لے کر مالک کے پاس پہنچ گا تو مالک اے کیا کہا گردرزی جواب میں مالک اے کیا کہا گر گر نہیں اس ساری اچکن تو کیا آ ہے کہہ سے صرف ایک آسٹیں میں ذرائ کی ہے تو کیا آ ہے کہہ سے عرف ایک آسٹیں میں ذرائ کی ہے تو کیا آ ہے کہہ سے تیں کہا لک اس کو پند کرے گا ہرگر نہیں اس سارے کپڑے کی قیمت رکھوائے گا۔

خوب یا در کھے کہ تی تعد کی نے احکام نازل کے جو یا لکل کھمل قانون ہے اوران کا ملی نمونہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بنایا سواگر آپ کے اعمال نمونے کے موافق ہیں تو صحیح ہیں ورنہ غلط ہیں۔ اگر نماز آپ کی حضور صلی الله علیہ وسلم کی نماز کے موافق ہے تو نماز ہے ورنہ کچھے تھی ہیں۔ اگر قرار ہے درنہ التی معصیت ہے۔ ویکھے ذکر آپ کا حضور صلی الله علیہ وسلم کے ذکر کے موافق ہے تو ذکر ہے ورنہ التی معصیت ہے۔ ویکھے نماز میں کو فی بچائے دو کے ایک سجد و کر التی و دوبارہ پڑھنا ضرور کی ہے۔

کوئی قرآن شریف بحالت جنابت پڑھے تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوتا ہے (اس قبیل سے یہ بھی ہے کہ اسائے النی تو قینی ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی نام رکھنا جا ترنہیں ) اگر آب روزہ رکھیں تو وہی روزہ صحیح ہوگا جوحضور سرورعالم سلی القدعلیہ وسلم کے موافق ہوگا بذاحج وہی جوگا جوحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے جج کے موافق ہوا گرجے میں کوئی احرام نہ باند ھے تو وہ جج بچن میں سارا مال خلاف تعلیم خرج کردے تو زکو ق سے فارغ نہیں ہوسکتا۔ (منزعة الحوی جوم)

سنت كاادب

ایک حکایت ہے، خواجہ بہاءالہ ین نقشبندی کی کہ آپ کی نظر سے بیصہ بیٹ گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے سے اور بغیر چھانے ہوئے ۔ بس بیطر بیقہ تھ کہ آٹے بیس چھونک مارکر بھوی اڑا دی جورہ گیا اس کی روٹیاں پکالیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھانے کا طریقہ نتھا۔ جب آپ نے بیصہ بیت و خدام سے فر مایا کہ سنت بیہ کہ جو گاٹا ہے چھانا فلاف سنت ہے ۔ پس آئ سے چھانا نہ جو دے ۔ چنانچہ آپ کے جھم کے بھو جب ایسا ہی کیا گیا اور بے چھنے جو کے آئے کی روٹی پکائی گئی ۔ گراس کو جو کھایا تو سب کے بیٹ بیس درد ہوگیا۔ اب وقت ہے استحان کا کوئی ہے ادب تو بہتا کہ اچھا اتباع سنت کیا۔ جس سے نکلیف ہوئی گروہ لوگ نہایت مودب شے کہنے گئے کے در حقیقت ہم نے ہا اور بی کی محضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا کہ بڑمل میں کمال حاصل کرنا چا ہا اور ہم نے کا مل اتباع سنت کا دعویٰ کیا اتباع سنت کا دعویٰ کیا اتباع سنت کا دعویٰ کیا ہولیکن چھنا ہوا ہو، ہم کو حضور مصلی اللہ علیہ وسلم کے بیا تھ ہوا کہ اور ہی کی ہوا ہو، ہم کو حضور مسلی اللہ علیہ وسلم سے ایک در جے نیچے رہنا چا ہے ۔ پس آٹا تو جو ہی کا ہولیکن چھنا ہوا ہو، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک در جے نیچے رہنا چا ہے سبحان اللہ کیا احترام ہے۔ اب مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک در جے نیچے رہنا چا ہے سبحان اللہ کیا احترام ہے۔ اب مسلمانوں

سے یہ بات کم ہوتی چلی جاتی ہےاور یہ تو دقیق ادب تھااب تو بہت موٹے موٹے موقع پر استخفاف (خفیف جانٹا) کرتے ہیں ،اور تحقیر کرتے ہیں۔

خلاصہ بیر کہ خواجہ بہا والدین نقشبند گئے بیادب کیا کہ سنت میں کسی طرح کی کمی نہیں نکالی بلکہ خودا ہے اندرضعف سمجھا۔ (اجابة الداعی جا۲)

وشمن کے شریعے محفوظ رہنے کیلئے قریب چھینامسنون ہے

حضرت مولانا محمد لیفقوب صاحب کوقر آن و حدیث ہے تیرن اور اخلاقی تعلیم کے استنباط كابراا ملكة تفارا مك روز فرمايا كه ديجموحديث يهايك قاعده ثابت موتاي كماكركوني محض کسی کے شرے بھا گے اور بیرجا ہے کہ میں ہاتھ نہ آؤل تو بہت دور نہ جا و سے نز دیک ہی تهمیں حصیب جاوے اس لئے کہ ڈھونڈ جب پڑتی ہے تو دور دور تو دیکھنے جاتے ہیں اور یاس کوئی نہیں دیکھتااوراس قاعدہ کوہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے سمجھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ معظمہ سے تشریف لے گئے ہیں تو تین میل پر جا کرغار تور میں جھیے ہیں حارا تک تمام عالم رحمن اوراونٹنیاں الیمی تیزموجود کہا گر دھاوا فر ماتے تو کم ہے کم مدینہ طبیبہ کی آ دھی منزل یرتو قیام فرماتے کیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون دانشمند ہوگا آپ تین میل جا کر حیوب کئے لوگوں نے دور دور ڈھونٹر ااور قریب کسی نے نہ ڈھونٹر ااور جب لا جار ہو گئے تو ایک قا کف کو لائے اس زمانہ میں قیافہ شناس غضب تھے اس قائف نے غارثور لا کر کھڑا کردیا کہ اس سے آ سے نہیں مجئے ۔ حضرت ابو بمرصد این اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جن سے حصرات شیعہ بہت خفا ہیں بلکہاس میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جن حضرات کی خاطر بیلوگ حضرت ابو بمرصد نین سے خفا میں اور وہ حضرت علی کرم انند و جہہ ہیں بیلوگ ان سے نا راض ہیں حضرت ابو بمرصد نین ہے اس واسطے کہ انہوں نے اسکاحت کیوں نہ دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہدے اس واسطے کہ انہوں نے اپناحق کیوں نہ وصول کیا۔ ایک جاال متعصب شیعی کی حکایت ظرافت آمیز یا دا گئی که نماز کے داسطے سنیوں کی مسجد میں گیا دہاں لکھا دیکھلے

حایت سرادت اسیزیادا می که مهار سے داسے سیون می جدیس سیاد ہاں مھادیھی چراغ مسجد ومحراب منبر د کیھے کر بہت خفا ہوئے کہ ہم تو تمہار ہے داسطے جان کھیا تے پھرتے ہیں اورتم کو جب د کیھتے ہیں ان ہی کے ساتھ ہیٹھا و کیھتے ہیں اورغصہ میں چھری لے کرچڑ ھے گیا اور حضرت علی کرم اللہ و جہد کا اسم مبارک چھری ہے چھیل دیا تو یا اپنے نز دیک ان کو وہاں ہے ملیحدہ کردیا خدا ہی وے جہل ہے ایک محبت ہے بھی خدامحفوظ رکھے اور ایسی عداوت ہے بھی مامون رکھے غرض ایسے وقت بھی حضرت صدیق اکبڑنے ساتھ نہیں چھوڑ اتھا کوئی ان سے یو چھے کہ اگر ابو بکڑ مثمن تنے تو کیا ایسے وفت وثمن کو ساتھ رکھا کرتے ہیں القصہ جب وہ اوگ غار برآئے اور حضرت ابو بمرصد بین نے ان کو دیکھا تو عرض کیا کہ پارسول اہتد <del>صلی</del> الله عليه وسلم أكريه لوگ اينے قدموں كوديمين تو جمكو ياليں مےحضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔ لاُ قَنْحُوَٰ وَانَّ اللَّهُ مُعَنَا حَعْرات شیعه مِن ایک فخص اس کی تغییر میں کہتے ہیں کہ مطلب اس کا رہے کے شور وغل مت کرواول تو حزن کے معنے شوروغل کے نہیں دوسرے آ کے إِنَّ اللَّهُ مَعَنا کے کیامعنے ہول کے بیاتو جیدتو جب سیح ہوکہ جب اللہ تعالی کو بھی ( نعوذ بالله ) دخمن قرار دیں اور معنے یہ کئے جاویں کہ شوروغل مت کرواللہ میاں ہمارے ساتھ ہیں و وین لیس کے سبحان اللہ کیا احجماحق اوا کیا ہے رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن گر دا نا الحاصل ان لو کوں نے ا دھر ادھر تلاش کیا ادھر حق تع لی کی یہ قدرت ظاہر ہوئی کہ اس وقت غار کے منہ بر کمڑی نے ج لا تن دیا اور کبوتر نے اغرے دیئے۔ انہوں نے قائف سے کہا کہ تو احمق ہوا ہے اس غار میں تو کسی طرح جانبیں کتے اس لئے اس کے منہ پر مکڑی کا جالا ہے اور کبوتر نے انٹرے وے رکھے ہیں کبوتر وحثی جانور ہے سیانٹرے بیجے ویرانہ میں ویتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ تو مجنون ہے قائف نے کہا کہ پچھے کہو و اللہ آ کے نہیں بڑھے حق تعالیٰ نے عقلوں بران کی ایبا پر دو ڈال و یا کہ اتنا ہننے کے بعد بھی اتنا نہ ہوا کہ علی سبیل الاحمال بى غار كے اندر و كھے ليتے اگر چه اختال بعيد تفاليكن جو خص كى شيئے كو تلاش كيا كرتا ہے تو ایس ایس جگہ بھی دیکھتا ہے جس بیں بالکل احمال نہ ہو سکے جیسے کسی بنٹے کی تھالی کھوگئی تھی تو اس نے سب جگہ و یکھاحتی کہ گڑھے کے اندر شاید اس میں نہ ہو حالا نکہ اس میں کسی درجه بھی احتمال نہ تھ تو احتیاطا غارجی بھی دیکھ لیتے لیکن عقل اوروہم اور خیال سب قو تیں حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں جس طرف حاجیں ان کو پھیر ویں۔ ویکھ بھال کر علے کئے غرض اس قصہ ہے بیڈ لکا اگر چھپنا ہوتو قریب جگہ چھپنا جا ہے۔(الوکل جا ۲) حضورعليهالصلوة والستلام كاقوال وافعال دونون متبوع بين

حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر نورصلی اللہ عذبیہ وسلم اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھا تھے تھے چلنے پھرنے کی بیرحالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گے نہ چلتے تھے بلکہ پچھ صی بڑا گے ہوتے تھے اور پچھ برابر میں ہوتے تھے اور پچھ چھے ہوتے تھے اور یکی کا آگے اور کس کا چھے چینا بھی کسی خاص نظم اور تر تبیب ہے نہیں تھا جبیہا آج کل با دشاہوں اور بڑے بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ جب چلتے ہیں تو ہا قاعدہ کھیلوگ ان کی عزت وشان بڑھانے کوان کے آگے پراجمائے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے بیچھے ہوتے ہیں سو بینہ تھا بلکہ جس طرح بے تکلف احباب ملے جلے جیتے ہیں کہ بھی کوئی آ گے ہو گیا اور بھی کوئی آ گے ہو گیا اس طرح جیتے تھے لباس کی بیشان تھی کدایک ایک کپڑے میں کئی کئی پیوندلگا کر مینتے تھے آرام کرنے کی بیرجالت تھی کہ ثاث کے اویرا ٓ رام کرتے تھے۔معاشرت کی بیرحالت تھی کہاپنا کاروبارخود کرتے تھے بإزار ہے ضرورت کی چیزیں جا کرخر بدلاتے تھے۔غرض بیسب افعال جوحضورصلی امتدعلیہ وسلم کے منقول ہیں تو کس لئے کیااس لئے ہم سنیں ادر پرواہ بھی ندکریں ۔صاحبو!جس طرح حضور صلی الله علیہ وسلم کا قول متبوع ہے اس طرح آپ کافعل بھی متبوع (جنگی پیروی کی ج نے ) ہے جب تک تصیص کی کوئی دلیل نہ ہو۔ ارشاد ہے۔ لَقَدُ کانَ لَکُمْ فِی رَسُول اللَّهِ أُسُوَّةً حَسَنَةٌ (تمهار ع ليّ الله تعالى كرسول صلى الله عليه وسلم كاندرا حجى اورعده عادتیں ہیں ) تو بیا فعال بھی سب اتباع ہی کیلئے ہیں کہ ہماری بھی وہی وضع ہو وہی جال ڈ ھال ہو وہی معاشرت ہو۔ایک صحافیؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور برنو رصلی اللہ عليه وسلم كوكهانا كھاتے ديكھاتو كانپ اٹھا كەحضورصلى الله عليه وسلم تواضع كى كس حيثيت سے بیٹھے ہیں۔ایک بارحضور صلی القدعلیہ وسلم سے کوئی باہر کا اپنجی ڈرگیا تو آپ نے فر مایا کہ مجھ سے مت ڈرومیں ایک غریب عورت کا بیٹا ہول جو کہ سوکھا گوشت کھاتی تھی۔حضورصلی ابلد علیہ وسلم کے ان حالات کود کیجئے اور پھرا پنے کوتو معلوم ہوگا۔

> بہل تفاوت رہ از کیا ست تا بکیا (راستے کا فرق دیکھوکہ کہاں سے کہاں تک ہے)(اہمل للعدماء٢١)

## نفس کے حقوق:

پر آپ خوائخواہ کیوں مشقت میں پڑتے ہیں۔ایک صدیث میں ہے کہ ایک صحافی راتوں کوسوتے نہ تھے اور دن کوروزہ رکھتے تو حضور سلی المتدعلیہ وسلم نے ان کواس سے منع فر مایا اور ارشاد فر مایا ان گنفسک علیک حفاقہ و نم و صبم و افطر ہذا حقاً و لعینیک علیک حفاقہ و نم و صبم و افطر ہذا من سنتی فیمن رغب عن سنتی فلیس منی (تمہار کے نشس کا بھی تم پر تن ہے تہماری آئکموں کا بھی تم پر تن ہے تہماری بوگی کا بھی تم پر تن ہے۔)

رات کو پچھ دفت نماز میں کھڑے رہو پچھ سورہو دن میں بھی روزہ رکھو بھی اسلہ روزہ رہو ہی ہے۔ اور جومیر ے طریقے سے اعراض کرے وہ بچھ سے پچھ داسطہ نہیں رکھتا اگر مشقت میں ہر حالت میں فضیلت وثواب ہے تو حضور صلی الندعلیہ وسلم نے ان صحافی کو مشقت سے کیوں منع فر مایا ظاہر میں یہ بچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحافی کو کھیر عمل سے منع فر مایا یہ غلط ہے بلکہ آپ نے تقلیل عمل سے منع فر مایا یہ غلط ہے بلکہ آپ نے تقلیل عمل سے منع فر مایا یہ غلط ہے بلکہ آپ نے تقلیل عمل سے منع فر مایا ہے کے دکھیر کا انجام تقلیل ہی ہے۔ (اتبر للتیسیر نے ۱۱)

يرسكون زندگى صرف شريعت پر چلنے سے نصيب ہوگى:

تو ہمی جوئی لب نان در بدر وزعطش وزجوع کششش خراب یک سبد پرنان ترابرفرق سر تابزانوئے میال تعر آب ایک ٹوکرارو ٹیول کا تیرے سر پر رکھا ہے اور تو ایک روٹی گئڑے کے لئے در بدر مارا پھرتا ہے زانو تک یانی میں کھڑا ہے اور بھوک ادر بیاس سے خراب ہوتا ہے۔

آپ کے پاس تی کے اسب و ذرائع سب سے زیادہ موجود ہیں گرائے گھرے بخیر ہوکرآپ دوسروں کے در پر گداگری کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ شریعت کی بسروسہولت کے بین خلاصہ یہ جنونہ مونے ہیں جو اس مخضر جلسہ میں اجمالاً ظاہر کئے گئے ہیں اس سے آپ کو بخو فی معلوم ہوگی ہوگا کہ مشقت و پر بیٹانی میں پڑنا مطلقاً می ہدہ نہیں اور نہ ای میں مطلقاً تو اب ہے بلکہ شریعت نے ہم کومشقت و پر بیٹانی سے ہر طرح بچانا جا ہا ہے ۔ بس مجاہدہ وہ مشقت و پر بیٹانی سے ہر طرح بچانا جا ہا ہے ۔ بس مجاہدہ وہ مشقت و پر بیٹانی سے ہر طرح بچانا جا ہا ہے ۔ بس مجاہدہ وہ مشقت و پر بیٹانی سے ہر طرح بچانا جا ہا ہے ۔ بس مجاہدہ وہ مشقت و پر بیٹانی سے ہر طرح بچانا جا ہا ہے ۔ بس مجاہدہ وہ مشقت و پر بیٹانی سے ہر طرح بچانا جا ہا ہے ۔ بس مجاہدہ وہ مشقت و پر بیٹانی سے ہر طرح بچانا جا ہا ہے ۔ بس مجاہدہ وہ مشقت و پر بیٹانی ہوگا کہ جو۔ (انعیر للحیسیر بڑا)

حدیث میں حضرت زینب کی ری کا قصد موجود ہے کہ انہوں نے اپنی نماز کی جگہ ایک ری با ند دور کھی تھی کہ جب نیند کا غلبہ ہوتا اس ہے سہارالیتیں تا کہ نیند جاتی رے تو حضور صلی التدعليه وسلم في اس كوكاث و الا اورقرها بإعليكم من الاعمال ماتطيقون فان الله لا یمل حتی تملوا کام اتنای کرو جتنا ہو سکے اللہ تعالی تمہاری عبادت ( تواب دینے ) ے نہیں تھبرائیں کے بلکتم ہی (مشقت ہے ) تھبراجاؤ کے اور حضرت عبداللہ بن عمروکا قصه بھی موجود ہے کہ د ہ را تو ل کونو افل پڑھتے اور دن مجرروز ہ رکھتے تنعے تو حضور صلی التدعلیہ وسلم نے منع فر مایا اور ارش دفر مایا تم ونم وسم وا فطر۔ کہ تنجد بھی پڑھواورسویا بھی کر واور روز ہ بھی رکھوا ورافطار بھی کروایک بات تواہل سلوک ہے بیا کہنی تھی دوسرا مسئلہ بیہ بتلانا ہے کہ اگر کوئی مشقت و پریشانی تم کوچش آئے تو اس کواینے لئے عقوبت ہی ندمجھو جب کہ قصد کوان میں دخل نہ ہو بلکہ قصد واختیار آئی ہوتو ہے خیال نہ کرو کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اس لئے میہ عقوبت چیش آئی بلکه اس کو پسرورحمت مجھو کیونکہ القد تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان مع العسسو یسوا. که مشقت کے ساتھ اسر بھی ہے۔ رہایہ کداس سے مراد عمر غیر اختیاری ہال کی دلیل بیہ ہے کہاس ہے او برجس عمر کا ذکر ہے وہ غیرا نقتیار ہی تھا چنانچہ ووضعنا عنک وزرك الذى انقض ظهرك ش عسر كاذكر بـاور كام بي كحضور سلى الله عليه وسلم برجونقل وتی وغیرہ کا تھاوہ غیرا ختیاری تھا تو اس عسر کے متعلق ارشاد ہے کہاس کے سیر بھی ہے اور اس میں معیت یسر ظاہر ہے کیونکہ اس سے رفع درجات ترقی اجر ہوتا ہے لیس بريريشاني اورمين وتبض وغيره كوعتوبت نه جمو بلكداس كورجت مجمو النسير للتيسيوح اس

## علماء مشائخ كاايك خلاف سنت ثمل:

حضور صلی الله علیہ وسلم نے ججرت کی ہے تو آپ نے اہل مدیدہ کوتاریخ ہے اطلاع نہ
دی تھی کہ آپ کس دن مدیدہ پہنچیں گے ۔ صحابہ جرروز مدید ہے باجرآپ کے اشتیاق میں
آتے تھے اور دو پہر کے قریب واپس ہوجاتے تھے ۔ جھے اس واقعہ ہے آج کل کے علاء
اور مشائخ کا طرز دیکھ کرافسوں ہوتا ہے کہ ان میں بیوعرف اور رسوم خلاف سنت کیوں ہیں
کہ پہلے اپنی آمد کی تاریخیں مقرر کرتے ہیں تا کہ اس تاریخ پران کا شاندار استقبال ہو پھر
کہیں موٹرے آتے ہیں کہیں گاڑی میں ہے گھوڑے کھول کرالگ کئے جاتے ہیں اور آدمی
گاڑی کو کھینچتے ہیں اور علماء مشائخ ہیں کہ ان باتوں سے خوش ہیں زبان سے منع بھی نہیں کیا
جاتا یہ سب وہ تکلفات ہیں جو پورپ سے منقول ہیں جھے شکوہ ہی نہیں ہے بلکہ افسوں ہے
آخر خلاف سنت ان رسوم اور تکلفات کو اپنے لئے کیوں گوارا کیا جاتا ہے پھر بعض وفعہ ان
تکلفات میں جانیں تک ضائع ہوج تی ہیں ۔ رت حفیق المشکو ح ۱۲)

## صحابه كل محبت كاايك قصة

محابہ کی مجبت کا اندازہ اس سے سیحے کہ ایک مرتبہ ایک سحابی نے پختہ مکان ڈاٹ دار کسی صلحت سے بنالیا کہ وہ صلحت ضرورت کے در ہے میں نہی گوانہوں نے کی در ہے میں نہی گوانہوں نے کی در ہے میں نہی گوانہوں نے کی در ہے میں خروری سمجھا ہوا تفاق سے حضورصلی القدعلیہ وسلم کا گزرایک مرتبہ اس طرف سے ہوا۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میں فرمایا اور نے موض کیا کہ یارسول اللہ فلال شخص کا ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیر مایا اور داپس تشریف لے آئے۔ جب صاحب مکان حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام عرض کیا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیرلیا وہ دوسری فوانہوں نے سلام عرض کیا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اور سے بھی منہ پھیرلیا۔اب تو ان کو بہت فکر موف نے اور سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سے بھی منہ پھیرلیا۔اب تو ان کو بہت فکر موف نے محلوم نہیں ہاں اننا ضرور ہوا تھا کہ حضورصلی القدعلیہ وسلم تمہارے مکان کی طرف تشریف کو معلوم نہیں ہاں اننا ضرور ہوا تھا کہ حضورصلی القدعلیہ وسلم تمہارے مکان کی طرف تشریف

بتلا دیا تھا اس پرحضور صلی القدعلیہ وسلم نے پچھ نہ فر مایا تو نہیں کیکن اس وقت سے خاموش ہیں ۔ ویکھئے اس حدیث میں کہیں تصریح نہیں کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے مکان کی بابت پھھ بھی فر ما یا ہواس لئے صاحب مکان کے پاس اس یقین کا کوئی ؤر بینہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبیدگی کی وجہ ریدمکان ہی ہے۔ آج کل کی عقل کا توجس کا نسبت کسی قول ہے۔ آزمودم عقل دوراندیش را بعدازی دیواند سازم خولیش را ( عقل دورا ندیش کوآ ز مالیا جب اس ہے کام نہ چلاتو اینے کو میں نے دیوانہ بنایا ) بیانتوی ہوتا کہ یو جھ لیتے ہی وجہ ناراضی کی ہے یا کھے اور۔ اگر میں تو خیراس کوگرادیں بلكهآج كل تواس يرجعي اكتفا نه كياجا تا بلكه يوحيها جاتا كه حضور سلى الغدعليه وسلم اس ميس خرا بي كيا ہے۔ بیتو فلاں فلاں مصلحتوں برجنی ہے۔ جبیبا کہ آئ کل درجمته الانبیا کے ساتھ ان کے احکام خداوندی پہنچانے کے وقت اور منکرات پر تنبیہ کرنے کے وقت معاملہ کیا جار ہاہے تو می بہکرام بھی ایسا کر سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس حکم کے اسرار دریا فت کرتے جیسا کہ آج کل دریافت کئے جاتے ہیں اورحضور صلی امتد علیہ وسلم کوتو اسرار کی اطلاع بھی تھی علما ،کوتو اسرار کی خبر بھی نہیں بیتو قانون کے عالم ہیں نہ کہ اسرار قانون کے عالم تو اس صورت میں علماء ہے اسرار کا در یا فت کرنا ہی غلطی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہیں آپ کوتو اگر بالفرض اسرار کی اطلاع نہیمی ہوتی تو خداتی لی ہے یو چھ کر بتلادیتے لیکن ان سی بی نے ان سب کونظرا نداز کر کے وجہ تھی تعین کی بھی ضرورت نہیں بھی بلکہ جس ہیں ذیراسا بھی احتمال سبب غضب ہونے کا ان کوہوا اس کوخاک میں ملادیا لیعنی اسی وفت جا کرمکان کوز مین کے برابر کر وبإله شايدة ي كل يح عقلاءا س حركت كوخلاف عقل بتلادي كمحض احتمال برا تنامال ضائع كرديايه لیکن اگر خلاف عمّل ہوتا تو حضور صلی امتدعلیہ وسلم اس کے سرانے پر نا خوش ہوتے ۔غرض انہوں نے فوراً مکان گرا دیا اور پھر حضور صلی القدعلیہ وسلم کواطلاع مجمی نہیں کی بلکہ اپنی قسمت پر بھروسہ کر کے بیٹے رہے کہ جس طرح حضورصلی القدعلیہ وسلم نے اتفا قامکان کودیکھ لیا تھا۔ای طرح میرے گرانے کی اطلاع بھی حضور صلی الله علیه وسلم کی خوشنوی میری قسمت میں ہے تو اتفاق حضور صلی القد ملیہ وسلم کو ہوجاوے گی ۔ کیونکہ جانتے تھے کہ اطلاع تو جب کروں جب حضور صلی الله عديدوسم برمكان كراف كالم محماحسان جوتوبيض اين بي بحلائي ببرالصه جاس

#### آ دابرزق

اگر کھاتے ہوئے اتفاق ہے کوئی لقمہ اس کے ہاتھ سے گر جائے تو یہ کیا کرے گا ماہر ہے کہ اس کوا ٹھا ہے گا۔ اور صاف کر کے کھا جائے گا۔ علی ہذا یہ بھی سوچو کہ ہا دشاہ کے سامنے کس انداز سے بیٹھ کر کھائے گا کیا ای طرح جیسے اپنے گھر جی بیٹھ کر کھا تا تھا بھی نہیں بلکہ نہایت اوب سے بیٹھ کر کھائے گا تو جب شاہان و نیا کے سامنے ان تین باتوں کا لحاظ ضروری ہیں ، آج کل کی تہذیب نری لفاظی رہ ضروری ہیں ، آج کل کی تہذیب نری لفاظی رہ گئی ہے جس جی اصل حقیقت کا نام ونشان بھی نہیں ہے بہتر ہے کہ اس جی ہی مکی حکم عین بدل و یا جائے کہ اس بھی مملی حقیقت کا نام ونشان بھی نہیں ہے بہتر ہے کہ اس جی ہی مگر عین اور وہ النوب ہے کہ اس جی مگر میں میں ہی جگر عین الم ونشان بھی نہیں ہے بہتر ہے کہ اس جی ہی جگر عین بدل و یا جائے کہ اس جی مسل می کے مطابق پڑے۔ (صوورہ النوب ہے کہ اس جی ا

# کھانے کے آ داب تعلیم فر مانے میں حکمت

حضور سلی التدعلیہ وسلم نے کھانے کے آواب کی تعلیم جوفر مائی اس کی وجہ بیہ ہے کہ جس طرح بالحنی حالات کا اثر کا ہری اعضا پر پڑتا ہے بول بی ظاہری بئیت کا اثر بھی انسان کی اندرونی حالت تک پہنچتا ہے اگر ظاہری بئیت پر جونت و تکبر برستا ہے تو ول تک بھی اس کا چھیٹنا ضرور پنچ گا اور یہ ملکہ بدول میں ضرور پیدا ہوتا شروع ہوگا اور اگر فلا ہری حالت منکسرانہ ہے تو دل میں بھی انکسارو خشوع و تذیل کے آثار تمایاں ہوں گا درسب اس کا بیہ ہم کہ جب کی خص نے اپنے فل ہرکو اتباع سنت سے آراستہ کیا اور راوسنت پرگام زن ہواتو اس نے کی قدر قرب کا قصد کیا اور وعدہ ہے کہ مین تقویب اللّی شہراً تقویت اللیہ اس نے کی قدر قرب کا قصد کیا اور وعدہ ہے کہ مین تقویب اللّی شہراً تقویت الله فراعاً ومن تقویب اللّی شہراً تقویت الله باعاً (مسد احمد ۲۰۱۳، کنز الله مالی کی طرف بہت ساہر حتا اللہ کا تو بہت ساہر حتا اللہ کی خراب اس کے خوا کا قرب اس نے زیادہ ہوگا کہ قرب باطنی میسر ہوجائے تو لازم آگیا کہ درتی ظاہر ہے کہ خدا کا قرب اس سے زیادہ ہوگا کہ قرب باطنی میسر ہوجائے تو لازم آگیا کہ درتی ظاہر ہے کہ خدا کا قرب اس سے زیادہ ہوگا کہ قرب باطنی میسر ہوجائے تو لازم آپ کو رہ اس جو یہ بحا کم تشکاں گر آب جو بیداز جہاں آپ ہم جو یہ بحا کم تشکاں تصور وہ قالوں ہو جو بیداز جہاں آپ ہم جو یہ بحا کم تشکاں تشکیاں گر آب جو بیداز جہاں آپ ہم جو یہ بحا کم تشکاں تو میں کا کہ کوروزہ التو ہو ہو کا کہ کا کہ کوروزہ التو ہو ہو ہو کا کہ کوروزہ التو ہو کی کوروزہ التو ہو کیا کہ کوروزہ التو ہو کوروزہ التو ہو کی کوروزہ التو ہو کوروزہ ک

### اطاعت رسول دو چیز وں ہے مرکب ہے

جانا چاہی کہ اس مقصود یعنی اندورسول سلی اندعلیہ وکلم کی اطاعت کی تخصیل کاطریق دو چیز دل سے مرکب ہے ملم ہے اور علم ہے مراد ملم دین ہے اور عمل کی تخصیل کے لئے ایک اور شئے کی بھی ضرورت ہوگی وہ کیا ہے ہمت اور ہمت بڑھانے کا طریق جو تجربے ہے نافع ہموت کو یا دکرتا ہے۔ بیایک چھوٹی تی بات ہے کیکن ہے بڑے کام کی بات گر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ موت کو یا دکرتا ہے۔ بیایک چھوٹی تی بات لئے یا نہیں کرتے اور بعضے خود اصلاح ہی حالت یہ ہے کہ موت کے نام ہے گھبراتے ہیں اس لئے یا نہیں کرتے اور بعضے خود اصلاح ہی اس سے گھبراتے ہیں اس لئے موت یا نہیں کرتے کہ ہیں اس سے اصلاح نہ ہو جائے۔ صاحبو! گھبراؤیا ڈروموت بھی ضرور آئے گی اور اصلاح بھی واجب ہو چی ہے خواہموت کویا دکرویا نہ کرواس کی یا دے یہ واجب آسان ہوجانا۔ اطاعت کی دو تشمیس ہیں ایک تو ضابطہ کی اور ایک دل سے اور خوشی سے غور اطلاع ہی دوسری نوع ہے اس لئے کہ اطبعوا کا ہا خذ طلوع کے اور طوع کے معنی رغبت ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والوائلہ ورسول الذصلی الشد علیہ وسلم کی اطاعت رغبت اور خوشد لی ہے کرویعنی ہرامر دین کے اندر رغبت اور اس سائنہ علیہ وسلم کی اطاعت رغبت اور خوشد لی ہے کرویعنی ہرامر دین کے اندر رغبت اور

مستورات کاشادی کی تقریبات میں پردے کوپس پشت ڈالنا

خوشد لي بوكسل اوركراميت نه بور (اطاعة الاحكام ج٣٧)

مستورات تقریبات میں ایک منہ کہ ہوتی ہیں کہ پردہ بھی ہیں رہتا۔ بہتی اور کمیوں کے لئے تو روائ ہی ہیں رہتا۔ بہتی اور کمیوں ہے اس طرح کدائی میں ہے کہ بعبیال نہیں اضمیں اور پردہ نہیں کرمیں وہ آنے والا پردہ کر لیتا ہے۔ بیتر کیب اس معنی پرتو بردی عقل کی بات ہے کہ پچاس شخصوں کو انصنا اور پردہ کرنا مشکل ہے بجائے اس کے ایک ہی کو کرنا پڑتا ہے گرکوئی تقلندان سے بوجھے کہ کیا وہ کپڑ االیا ہوتا ہے جس میں پچھنظر نہ آوے اور پردہ کے لئے کافی ہوجاوے ، اگر وہ کپڑ االیا ہوتا ہے جس میں پچھنظر نہ آوے اور پردہ کے لئے کافی ہوجاوے ، اگر وہ کپڑ الیا ہوتا ہے جب بڑ الی کر چلنا کسے ہے ، راہتے کسے و کھنا ہے اور پائی ڈالنے کو گھڑو کی تک کسے بین کی جاتا ہے جبکہ بھی جس پڑھی اور تمام دیکھنا پڑا ہوتا ہے۔ بیتو بہت ہی موفی بات ہے جب وہ پائگ پیڑھی اور تمام سامان پھیلا پڑا ہوتا ہے۔ بیتو بہت ہی موفی بات ہے جب وہ پائگ پیڑھی اور داستے کود کھتا

ہے تو بیبیوں کو کیے نہیں ویکھا پھر جب اس کا دیکھنا گوارا ہے تو اس تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے کہ کپڑا منہ پر ڈالے بس زمانہ تقریب تک اس سے پردے بالکل ہی کیوں نہ اٹھا دیا جائے بیتو کمیوں کے ساتھ برتاؤ ہے اورا براغیرامہمان وغیرہ سے بھی گوتصد پردہ کا ہوتا ہے مگر طوفان ہے تمیزی میں پردہ وردہ کی تحقییں رہتا کسی کا سامنا پڑاتو بڑا پردہ ہے کہ کسی کی کمر کے پیچھے سرچھیا لیا فیصل اس حدے زیادہ ہے تمیزی ہوتی ہے۔ (دواء العبوب ج ۲۳)

### امر بالمعروف كےحدود وقيود

جابل کوامر بالمعروف جائز بین کونکدوہ اصلاح سے زیادہ فسادر کے گاجیے کہ میں ایک جاتم ہالل نے جھے امر بالمعروف کیا کہ تم عمامہ کیوں نہیں باندھتے بیسنت ہے۔ میں نے کہا تم بیاجامہ کی جگرتی کیوں نہیں باندھتے بیسنت ہے۔ اس پر تو بڑے چپ ہوئے سوچ کر کہنے لگا کہ جھے عذر ہے میں بوڑھا ہوں لئی میری جسم پر تھر بی نہیں ڈھلک جاتی ہے۔ میں نے کہا میں جواں ہوں عمامہ سے جھے گری گئی ہے۔ اس جواب پر تو بڑے جھلائے کہتے گے۔ خدا کر سے تمہارے وہائے میں اور گئی ہے۔ اس جواب پر تو بڑے جوال نے کہتے گے۔ خدا کر سے تمہارے وہائے میں اور گئی ہے۔ اس جواب پر تو بڑے مر بالمعروف سے پہلے مخاطب کی حالت بھی دریافت نہ کریں اور ایک سنت ذائد کے ساتھ اس تحق کے ساتھ اس محق کے ساتھ اس جواب کو اس طرح جواب امر بالمعروف کے بیاب امر بالمعروف کیونکر جائز ہوسکتا ہے۔ اور میں نے جواس کو اس طرح جواب وسوال کی نہیں ہے دیا اس کا خشاء اس کی جہالت ہی تھی ورنہ میری عادت اس طرح جواب وسوال کی نہیں ہے دیا اس کا خشاء اس کی جہالت ہی تھی اس کی تخی پر غصر آگیا۔ (الحدود والفیود ج ۲۵)

# حضرات صحابة كاعشق رسول التدسلي التدعليه وسلم

محابر و حضور صلی الله علیه وسلم کے عاش تھے فوراً چھوڑ ویا۔ صحابر ایسے جال نار تھے کہ جب حضور صلی الله علیه وسلم کی مرضی کسی امر کے متعلق ان کومعلوم ہوجاتی فوراً اس کی تقبیل کرتے تنے نفع و نقصان کی فررا پرواہ نہ کرتے تنے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک صحابی کے مکان کی طرف گزرے حدیث جس آتا ہے فرای قبة مشرفة ، کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے وہاں کوئی قبہ بلند دیکھا، وریا فت فرمایا کہ بید کان کس کا ہے صحابے تنے بتلا دیا الله علیہ وسلم ایک میں آتا ہے صحابے تنے بتلا دیا کہ قلال صحابی کا ہے ہیں آتی بات ہوئی تھوڑی دریا ہی وصحابی حاضر خدمت ہوئے تو حضور

صلی القدعلیہ وسلم نے منہ پھیرلیا ، انہیں یہ کہاں گوار ہ تھ کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم کارخ پھرا ہو اد پیصیر بس ہے تاب ہو گئے کسی نے خوب کہا ہے

ریستان، ال جہاب ہوئے کی مے حوب اہماہے از فراق تلخ ہے گوئی سخن ہر چہ خواہی کن ولیکن ایس مکن فراق کی ہاتھی کرتے ہواور جوجا ہوسوکر وگریدنہ کرو۔

صحابہ سے دریا دفت کیا کہ آج حضور سلی امتد علیہ وسلم کارخ مجھ سے پھر ابوا کیوں ہے کہ ہم کواور تو پچھ معلوم نہیں البتہ آج حضور سلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مکان کی طرف گزرے سے بلند تبدد کھے کر دریا فت فر مایا تھا کہ یہ س کا گھر ہے۔ بس آگر حضور سلی القد علیہ وسلم کو وہ بلند تبدد کھے راہ واہوتو ممکن ہے۔ باتی اور کوئی بات ہماری سجھ میں نہیں آتی وہ بھی الیے عاشق سے تبدنا کوار ہوا ہوتو ممکن ہے۔ باتی اور کوئی بات ہماری سجھ میں نہیں آتی وہ بھی الیے عاشق سے کہ یہ بھی تحقیق نہ کیا کہ یہ سبب واقعی ہے یا محض احتمال ہی احتمال ہے اس وہم پر کہ اس قبری سے شاید آپ کونا کواری ہوئی ہوئو را جا کرا ہے ڈوعادیا۔

بہر چہ از دوست دا انی چہ کفرآل حرف وچہ ایمال بہر چہ از دوست دا انی چہ نشت آل نقش وچہ زیبا بہر چہ از باردور افتی چہ زشت آل نقش وچہ زیبا لیمن جن کی وجہ سے دوری ہودہ قابل ترک ہے خواہ وہ کھی ہو۔
اس کے چندروز بعد پھرآ ہا گار راس مکان کی طرف ہواتو آپ نے وہ قبدند دیکھا دریا فت فر مایا کہ یہاں ایک بلند قبر تھا اب کیا ہوا صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے مالک کوآپ صلی اندعلیہ وسلم کی تا گواری کا اختال ہوا اس لئے ڈھادیا۔ دالیاب لاولی الالیاں ج ۲۵)

#### سلف كاطرزمناظره

سلف کا مناظرہ آئ کل کا سامناظرہ نہ تھا کہ جرخص کی بینیت ہوتی ہے کہ دوسرے کو لا جواب کر دوں۔ان کی نبیت بیتھی کہ بحث کرنے سے حق واضح ہو جائے خواہ کسی کی طرف ہو چانچہ دونوں قبال پر شغق ہو چانچہ دونوں قبال پر شغق ہو گئا اور دونوں قبال پر شغق ہوگئا اور دونوں قبال پر شغق ہوگئے ۔حضرت ابو بکر ایک طرف تنے اور تمام حضرات ایک طرف کٹر ت رائے پر فیصلہ بیس ہوا۔ دونوں فریق حق کے طالب تھے اور جانے تھے کہ حق وہ ہے جو وحی ہے تابت ہودونوں منے خورکیا اور سوچ کر دحی کا تحکم نکال لیا اور اس کی وسب نے مان لیا۔ دائے محفل سے فیصلہ بیس کیا۔ وہ لوگ خدا کے احکام کے تب تھے اپنی رائے کے تب نہ نہ سنے۔ (المصالحون ہے ۲۷)

### كهانے ميں حضرت ضامن شهيد كااتباع سنت

مولا نا گنگوہی (قدس مرہ) فر ماتے تھے کہ حضرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید رحمتہ امتد علیہ نے ایک بارفر مایا کہ بھائی بزرگوں نے تو برلقمہ اور ہر گھونٹ برالحمد للہ کہنے کی ترغیب دی ہے اور مہی ان کامعمول بھی ہے گرہم کوتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قعل ہے حبت ہے کہ بس ایک بارشروع کھانے میں ہم اللہ کہد لے اور ایک بارفراغت کے بعد الحمد لله الذی اطعمنا وسقانا و جعلنا من المسلمين) (الصحيح لمسلم كتاب الذكروالدعاء ٦١٣) سب تعریف ہا اللہ ہی کے لئے جس نے ہم کو کھلایا اور بلایا اور مسلمانوں میں سے کیا) کہدلیا مولانا کنگوبی نے فرمایا کہ حافظ صاحب نے بید کیا اچھی بات فرمائی اتباع سنت اس کا نام ہے مگر ہم لوگوں نے تو تحض نام ہی یا د کرلیا ہے بس اتباع سنت اس میں ہے کہ اس زیانہ کے متعلق جو پچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے وہی کیا جائے اور اپنی طرف ہے چھے زیادتی نہ ایجاد کی جائے شعبان کے مبینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک تو بیرثابت ہے کہ پندرھویں رات کو پچھاور راتوں سے زیادہ بیدار رہا جائے۔ دوسرے میہ ٹا بت ہے کہ پندر حویں تاریخ کوروز ہر کھا جائے اس روز ہ کا بہت تُو اب ہے اور حکمت اس دن کے روز و کی اور اس کی رات کے قیام کی ہے جھے میں آتی ہے کہ نصف شعبان کا وقت مقدار و کیفیت وغیر و میں رمضان کے وقت کے مماثل ہوتا ہے چنانچیاس کے بعد رمضان تک دن کی زیادتی کی میں تمایاں فرق نبیس ہوتا چند منٹوں ہی کا تفاوت ہوتا ہے نیز موسم میں بھی کچھزیادہ تغیر نہیں ہوسکتا پندرہ دن میں کوئی معتد بہ تفاوت نہیں ہوا کرتا جیسی گرمی ۱۵ شعبان کو ہوگی بس قریب قریب اس کے کیم رمضان کو ہوگی تو اس دن کے روز ہ کی اور اس کی رات کے قیام کی ترغیب میں بہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہاس دن کا روز ہ رکھ کر اور اس کی رات کو جا گ کرامتخان کرلو که بس رمضان کاروز ه مجی ایسایی ہوگا اورتر او یح کی نماز بھی ایسی بی ہوگی جیسے اس رات کا جا گنا پھر گھیراتے کیوں ہو بیں اس حکمت کا دعویٰ تونہیں کرتا تکر مجھے بیت کمت معلوم ہوتی ہے اور کو بیت کمت مقصود نہ ہو گراس دن کے صیام اور رات کے قیام پر بیافا کده مرتب تو ضرور ہوتا ہے کہ اس سے رمضان کے صیام وقیام کانمونہ معلوم ہوکراس کی ہمت بندھ جاتی ہے اور مجھے میں حکمت معلوم ہوتی ہے۔ (الاسعاد والا بعادج٢٦) 

# حضرت سيدة النساءرضي اللهعنها كي شادي كاحال

ہر کام میں التداور رسول التد سلی التدعلیہ وسلم کے موافق چلوالی معیشت رکھوجیسی التداوررسول النصلي الله عليه وسلم نے پسندي ہے شادي ايك رو بي جيے حضرت فاطمه رضي القدعنها کی ہوئی تھی نہ وہاں مثلی تھی نہ ہری تھی نہ بارات تھی۔ نہ دخصتی متعارف تھی۔ بس متکنی بیٹی کہ حضرت علی رضی القدعنہ نے خود جا کرحضورصلی القد ملیہ وسلم سے درخواست کی اور بارات اورشادی پتھی کہ حضور صلی انقدعلیہ وسلم نے خود نکاح کر دیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی القد عنداس وقت موجود بھی نہ بتھے حضور سنی القد علیہ وسلم نے نکاح کواس پرمعلق کیا کہا گرعلی قبول کرلیں تو نکاح ہے۔ بعد میں حاضر ہوکرمنظوری ظا ہر کر وی۔ دیکھتے یہ بارات کیسی تھی کہ دولہا بھی موجود نبیں ہے۔ ایک جزوتو نکاح کا ایک جلسہ میں ہوااور دومراجز ولینی قبول نکاح دومرے وقت میں ہوا۔حضرت علی رضی امتدعنہ کویے خبر بازار میں پینچی وہاں انہوں نے تبول کیا اور رخصتی بیے ہوئی کہ حضورصلی اہتد علیہ وسلم نے ام ا یمن رضی الندعنها ہے فر مایا کدان کوعلی رضی الندعنہ کے گھر پہنچا آؤوہ ان کو پیادہ ہاتھ پکڑ كر پہنچا آئيں نہ ڈولانہ پاکئي تھي نہ گھوڑانہ جوڑا کچھ بھی نہ تھا۔ جہیز پہ تھا دو جا در يمانی جو سوی کے طور پر بنی ہوئی تھیں اور دونہا لے جن میں اُسی کی جیمال بھری ہوئی تھی اور جا ور گدے دوباز ووبند جاندی کے اورا یک کملی اورا یک تکیه اورا یک بیالہ اورا یک چکی اورا یک مشکیز ہ اور یانی رکھنے کا برتن بیتنی کھڑ ااور بعض روا نیوں میں ایک پلنگ بھی آیا ہے بید دونوں جہان کی شنرادی کا نکاح ہے آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ کون عزت دار ہے اس شادی میں جو کھی جو جاتا کم تھا۔ بارات میں فرشتے ہوتے ہیں اور جہیز میں سونے جا ندی کے بہاڑ ہوتے غرض جو پچھ بھی ہو جاتا بعید نہ تھا کیونکہ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سب کھے تھا جتنا آپ جا ہے فوراُ موجود ہوجا تا اور اگراس ہے کسی کے دل کو اطمینان نہ ہوتو وہ ای بات میںغور کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطان دین ہوئے کے ساتھ سلطان ونیا بھی تو تھے اسے اموال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ دونوں ہاتھ کھر کھر کر رک سونا تقسیم کیا کرتے تھے تو کیا صاحبزادی کے واسطے بردی سے بردی مقدار چاہتے تو فراہم نہ ہوجاتی ۔ بات یہی ہے کہ جس کی نظر اللہ اور ماعنداللہ (جواللہ کے پاس ہے) پر ہے اس کی نظر جس سونا چا ندی تو کیا دنیا و ، فیبا بھی پھوئیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور اپنے گھر کوشوں اور خاص لوگوں کے لئے دنیا کو پہند ہی نہیں کیا اور ایک دینار بھی رکھنا بھی گوارا نہیں کیا جسیا کہ کتب حدیث بیس صاف صاف فہ کور ہے۔ (زم الکر و بات نام)

#### وليمهاوراس كي حقيقت

ولیمدی سنے اس پر بہت ہی زورویا جاتا ہے کہ بیت بالسنة کا یعنی وہ فعل جو صدیمے

الیا یہ بھی معلوم ہے کہ سنت کہتے کس کو جی سنت نام ہے باخیت بالسنة کا یعنی وہ فعل جو صدیمے

سے ثابت ہو۔ ولیمہ بیشک صدیمے سے ثابت ہے گر لاتقر بواالصلوٰ قاکی مشل نہ کرو کہ نقس ولیمہ

کا ثبوت تو حدیمے سے لے لیا اوراس کی کیفیت جو صدیمے میں آئی ہے۔ چھوڑ دی جس طرح

کہ نقس ولیمہ ثابت بالحدیمے ہونے کی وجہ سے اختیار کرتی ہواسی طرح اس کی کیفیت اور

طریقہ بھی کیوں نہیں اختیار کرتی اگروہ ثابت ہے تو یہ بھی ثابت ہے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ولیمہ کی کیفیت سننے حضور صلی الله علیہ وسلم نے ایک سفر میں حضرت صفیہ رضی

علیہ وسلم کے ولیمہ کی کیفیت سننے ۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے ایک سفر میں حضرت صفیہ رضی

الله عنہا ہے تکاح کہا ہے تو ہو جو دہی الاکرر کھ دیا اور سب نے حضور مسلی الله علیہ وسلم

کے پاس سفر میں جیسیا پر کھوٹو شیم ہو چھے تھا لاکرر کھ دیا اور سب نے حضور مسلی الله علیہ وسلم

کے پاس سفر میں جیسیا پر حضور مسلی الدعلیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ ولیمہ کا جو ہوت کی کویا وہ ہے اس کویا وہ ہا الاغیاء کیفیت کا شورت کی کویا وہیں۔ کیا کوئی الیا کرسکتا ہے۔ یہ صدی ہے تو فعلی ہے قولی صدیم کے لیج

ويترك الفقراء (الصحيح المسلم كتاب النكاح: ١٩٨)

لیتی برا کھانااس ولیمہ کا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے تربیوں کو چھوڑ دیا جائے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب و لیمے اچھے ہی نہیں بعضے برے بھی ہوتے ہیں۔ جب براہ تو منع کرنے کے قابل ہے یانہیں۔ آج کل کا ولیمہ ایسا ہی ہوتا ہے اگر کوئی غریب مختاج مائے تو کہددیتے ہیں پہلے جن کے واسطے پکا ہے ان کوتو کھا لینے دوتم کو بعد ہیں سلے گا۔ اس و لیمہ کی برائی ہیں نے حدیث سے سنے۔
برائی ہیں نے حدیث سے سن دی پھر علاء اگر منع کریں تو کیا الزام دوسری حدیث سے سنے۔
نھی دسول الله صلی الله علیه و سلم عن طعام المعتبارئین. (سی ابی دانود ۳۵۵۳)

یعنی منع فر مایا حضور صلی الله علیہ و سلم نے ان دو شخصوں کے کھانے سے جو آپس
ہیں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں یعنی بخشا بخش سے کہلاتے ہوں۔ اب دیکھ لوکہ
برادری کے کھانے ایسے ہی ہوتے ہیں یانہیں۔ اگر ایک نے گوشت روثی دیا ہے تو
دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہریائی دے تیسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ فرینی ہو
چوتھا شیر مال اور بڑھا تا ہے۔ حدیث کے ہموجب ایک کے بیمال بھی کھا تا نہ چاہے
دیکھو بیان تقریبوں کی حالت ہے جن کومسنون بتاتے ہیں۔ (ماج الکبری ہو)

شریعت برمل کرنے والا بادشاہ ہے

خدا کی تم جو خص شریعت کے موافق میں رہا ہووہ بادشاہ ہے کو ظاہر میں سلطنت نہ ہواور جو تحقی شریعت سے ہٹا ہوا ہووہ پنجرہ میں مقید ہے۔ کو ظاہر میں بادشاہ ہو مسلمان تم بع شریعت کو چونکہ یقین ہے کہ میں سید ھے راستہ پر ہوں اس لیے اس کو ساری مصببتیں ہمل معلوم ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمجھتا ہے کہ چند دن کی مصببتیں ہیں پیرختم ہوجا کیں گی۔ کف رکو بید دولت نصیب نہیں کیونکہ وہ ہمجھتا ہے کہ چند دن کی مصببتیں ہیں پیرختم ہوجا کیں گی۔ کف رکو بید دولت نصیب نہیں کیونکہ وہ اس کو ای خیاں اور باطل کا خاصہ یہی ہے کہ اسے کیونکہ ان کو اپنی نجات کا کسی صحیح دلیل سے یقین ہی نہیں اور باطل کا خاصہ یہی ہے کہ اسے اطمین ن وسکون بھی حاصل ہوتا ہی نہیں ہاں کوئی جہل مرکب میں جتلا ہوتو اور بات ہے گر اس کوئی جہل مرکب میں جتلا ہوتو اور بات ہے گر اس کوئی جہل مرکب میں جتلا ہوتو اور بات ہے گر اس کوئی جہل مرکب میں ہوتا۔ ( تعظیم العلم جے 2)

# دوستوں کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے

حضرت مولا نافتح محمر صاحب حضرت حاتی امداد انتدصاحب کی حکایت بیان فرات عظم سختے کہ میں حضرت رحمة انتدعلیہ کے پاس بیشا ہوا تھا بہت دیر تک بیشا با تیس کرتار ہا۔ ہاں آخر جب بہت دیر ہوگئی تو میں اشحا اور عرض کیا کہ حضرت آج میں نے آپ کی عبادت میں بہت حرج کیا مضرت فرمانے گئے کہ مولا تا یہ کیا فرمایا کیا نماز روزہ ہی عبادت ہے اور

دوستول کا جی خوش کرنا عبادت نہیں۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھتے تھے اور حد جواز تک جس مشم کی ہا تیں صحابہ رضی اللہ تقی کی عنہم فریاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک رہے گرعوام الناس کیا سمجھیں۔

در نیابد حال پختہ آجی خام پی سخن کوتاہ باید والسلام ( تجربہ کار آ دی کی حالت کو خوں کی شان کوتار میں کا اسلام کی شان کی میں اسلام کی میں اسلام کی میں اعتراض کرنے سے اپنی زبان کوتھا ہے رکھای میں بھلائی وخیریت ہے ) ( نفاضل ارا مال ج ۲۷)

# حقوق نفس میں حکمت

حضور صلی القدعلیہ وسلم بھی سرمہ لگاتے تھے کیوں اس لیے کہ آ نکھ سالم رہے تا کہ راستہ چل سکیں' مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہو سکیں' بیت القد کے حج کو جاسکیں' تو آئکھ کا بھی حق ہے اور اس مرتبہ والا یہ کہتا ہے:

نازم بچشم خود کہ جمال دیدہ است فقم بپائے خود کہ بکویت رسیدہ است (جھاوا پی آئھ پر ناز ہے کہ انہوں نے تیرے جمال کو دیکھا ہے اور اپنے ہیروں پر رشک کرتا ہوں کہ وہ تیرے کو ہے میں پہنچے ) (اشرف العلوم ج۲۷)

# ز مانه طاعون میں تیجہ دسواں موقو ف رہا

ایک دفعہ کھنو ہیں دیکھا کہ ہر کھانے پرالگ الگ فاتحد دی جارہی ہے پھر وہاں بیان کی فرمائش ہوئی تو ہیں نے اس بیان ہیں کہا کہ فاتحہ ومولود کے سنت اور بدعت ہونے کا امتخان بہت آسانی سے اس طرح ہوسکتا ہے کہ جومولوی صاحب مولود پڑھیں یا فاتحہ دیں ان کو پچھود یا نہ جائے ان سے خوب مولود پڑھواؤاورا لگ الگ ہررکائی پر فاتحہ دلواؤ گرنڈ رانہ پچھونہ دو نہ مٹھائی کا دہرا حصہ دو پھر دیکھنا وہ خود ہی اس کونصول اور بدعت کہنے لگ چنا ہو ہونے بعض لوگوں نے اس پڑھل کیا تو ای روزشام کو آ کرایک فاتحہ خواں صاحب کہنے لگے جنا نچیا جو نہیں گے۔ کہ واقعی بیتو ایک فضول ساقصہ معلوم ہوتا ہے کہا لگ الگ فاتحہ ہوایک ہی کافی ہے ہیں نے بیل کہا کہ اب تو معلوم ہوتی جائے گاصاحبو! ہیں بچ کہتا ہوں کہان کی آ مہ نی بند کر دولو وہ خود ہی کہتا ہوں کہان کی آ مہ نی بند کر دولو وہ خود ہی کہتا ہوں کہان کی آ مہ نی بند کر دولو

ا کیک سال طاعون بہت زور کا ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ چنے پڑھواتا اور فاتحہ دلواتا اور تیجہ دسواں سب موقوف ہے میں دیکھآر ہاجب طاعون کا زورختم ہوگیا تو میں نے لوگول ہے کہا که کیوں جناب وہ چنے اور فاتحہ کہاں گئے اور اب وہ تیجے دسویں کیوں نہیں ہوئے۔ کہنے لگے اجی ان با توں کی کسے فرصت تھی میں نے کہا بھلا اس عدیم الفرصتی میں کسی نے جنازہ ک نماز بھی جیموڑی اور کفن دفن بھی جیموڑ ا کہانہیں ہیں نے کہالس سمجھاد جو کام حد ف ہو گئے وہ دین کے کام نہ تھے بلکہ فرصت کی یا تیں تھیں اور بیدوین کے کام تھے اس لئے ریم فرصتی میں بھی ترک نہ ہوئے بس خاموش ہی تو ہو گئے۔ای طرح گاؤں کےایک صاحب کہنے لگے کہ فاتحہ میں حرج کیا ہے بلکہ فائدہ ہے کہ اس میں سورتوں کا ٹو اب بھی مردوں کو بینے جاتا ہے ، میں نے کہا بیافائد ہ تو کھانے کے ساتھ مخصوص نہیں روپے بیسے اور کیڑے میں بھی ہوسکتا ہے پھر کبھی امتدنام کے رویے میں اور کپڑے پر بھی فاتحہ پڑھی کہنے لگے بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھی مردہ کو فائدہ ہی ہوتا سورتوں کا بھی ٹواپ بینج جاتا کہنے لگےا ہی بس سمجھ میں آ گیاتم سے کہتے ہو۔صاحبو! یہ بالکل کھلی ہوئی باتیں ہیں بیسارے قصیحض آ مدنی کے واسطے نکالے گئے ہیں اگران فاتحہ مولود پڑھنے والوں کی آید فی بند کر دی جائے تو پھر دیکھتے وہ بھی وہی کہنے گیس کے جوہم کہتے ہیں اس مجلس میں میں نے سنت و بدعت کی تحقیق بیان نہیں کی بلکہ وہ باتیں بیان کر دی میں جو بہت موثی ہیں جن سے ہر مخص کوباً سانی حق کا پیتہ چل سکتا ہے۔اگر چہ بحمرا متدسنت و بدعت کی شناخت کے حقیقی اصول بھی اینے یاس موجود ہیں تمریر ملحت نیست کهاز پرده برول افتدراز — ورنه درمجس رندال خبر نیست که نیست ( را ز کا فاش کر نامصلحت کے خلاف ہے ور نہ عارفین کی مجلس میں کوئی چیز ایسی نبيس كەنەبو) (اساب الغندج ۲۸)

ریل پرسوار ہوتے ہوئے کیا پڑھنا جا بئے

شکر مراکب کے دوصیفے قرآن میں وارد ہیں ایک مُنجوانَ الَّذِی مَنجُولُنا هذا وَمَا كُتَّالَةَ مُقُربِیْنَ وَانَّا اِلْی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (وہ وَات پاک جس نے ہمارے لئے اس مواری کو مخرک جبکہ ہم اس کوقا ہو کرنے والے ہیں) مخرک جبکہ ہم اس کوقا ہو کرنے والے ہیں) جورکوب انعام کے وقت اللہ تعالی نے ہم کوتعلیم قرمایا ہے اور دوسرے بسم الله مَجُويهَا

وَمُوْسِنَهَا إِنَّ دَبِی عَفُوْدٌ وَجِیمُ. (اس کا چِنااوراس کا تھیمرنا سب ابتدای کے نام ہے ہے بالیقین میرارب غفور ہے رحیم ہے) جورکوب سفینہ کے وقت نوح علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا اور چونکہ ریل کومل اثقال میں انعام کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور سرعت سیر وغیرہ میں شتی کے ساتھ اور چونکہ ریل کومل اثقال میں انعام کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور سرعت سیر وغیرہ میں شتی کے ساتھ الرکوبہ ہمتر ہے کہ دونوں کوجمع کرلیا جائے۔ (اہم الرغوبہ فی اہم الرکوبہ ج

بردها بهتمام كي ضرورت

ویھو ہی سی القد علیہ وہم کی بیبیوں سے زیادہ او لوگ فورت ہیں ہوسی۔ یہ ہم کو قصہ
سنا تا ہوں جس سے تم کو اندازہ ہوگا کہ پردہ کی درجہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن اُم مکتوم
رضی القد تعالی عندایک نابینا صحافی ہیں وہ ایک مرتبہ حضور صلی القد علیہ وہم کی خدمت ہیں آئے
ازواج مطہرات میں سے غالبًا حضرت عائشہ اور حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنصن بیشی تھیں '
حضور صلی القد علیہ وہ تو اندھے ہیں 'حضور صلی اللہ علیہ وہ و 'انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول القد صلی
اللہ علیہ وہ تو اندھے ہیں 'حضور صلی اللہ علیہ وہ ہو 'انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول القد صلی اللہ علیہ وہ تو اندھے ہیں ''افعہ میا و ان انتہا لمستہا
تبصیر انہ '' (یعنی کیا تم بھی اندھی ہو اس کو دیکھی نہیں ہو ) ویکھو حضور صلی القد علیہ وسلم کی
بیبیاں امہات الموشین دوسری طرف نا بینا صحابی بھلا یہاں کو نے وہوسہ کا اختمال ہوسکتا ہے گر
بیبیاں امہات الموشین دوسری طرف نا بینا صحابی بھلا یہاں کو نے وہوسہ کا اختمال ہوسکتا ہے گر
بیمی پردہ کا کس درجہ انہمام کرایا۔ پس تم کوتو غیر سردے سامنے آتا کیے جائز ہوگا۔ آئ کل
تو عورتیں بارات اور دولہا کی زیارت کو خانہ کعہ کی زیارت بیبیسی ہیں۔ چنا نچہ آپس میں اس کی
گفتگو بوتی ہے کہ دولہا کی زیارت کو خانہ کعہ کی زیارت بھی ہی ۔ چنا نچہ آپس میں اس کی
گفتگو بوتی ہے کہ دولہا کی زیارت کو خانہ کعہ کی زیارت بھی ہیں۔ جنا نچہ آپس میں اس کی

لباس میں اتباع سنت

شریعت نے کئی بابا جامہ کی حدمقرر کردی ہے کہ تخنوں سے نیجانہ ہوتو شخنے کھلا پاجامہ خواہ کیسی ضع ہوبشر طیکہ تشبہ بالکفار نہ ہوشر بعت جائز رکھتی ہےتو جواز کی حدیث رہنا بھی تولا ابتاع ہے اگر بالكل حضور صلى القدعليه وسلم كيموافق موكه تنن عادييين سيجمى كوئي سنت ندجيور يوسجان التدكر بم بس اتني بمت نبيس ايسالوك بهي بوئ بين جنهون في مرموا تباع سے قدم بابزيس ركھا ایک بزرگ نے صرف اس وجہ سے خربوزہ نبیں کھایا کہ حضور سلی الندعلیہ وسلم کی کیفیت قطع کسی حدیث میں ہیں کی۔ صحابہ رضی اللہ عند نے بے حصا جو کا آٹا کھایا صرف پھونک مار کر بھوی ہٹاتے اور گیبول کا آٹا ہوتا تواس کی روٹی بےسالن کے کھاتے کیونک گیبول خودسالن ہے۔خوابد نقشبندی رحمة القدعليد في أيك مرتبه خدام سے فرمايا كە محابد ضى المتعنبم جوكة في كى رونى بغير حمانے ہوئے کھایا کرتے تھے اس سنت پر بھی ممل کرنا جاہے اب سے ای طرح روٹی یکائی جائے کہ جو کا آٹا ہواوراس کو چھانا نہ جائے چنانجہ ای طرح روثی ایکائی گئی اس کے کھانے سے سب کے پہیٹ میں در دہوا آ ب نے فرمایا کہم سے بڑی باد بی ہوئی کہم نے حضور سلی التدعلیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کیا ہم کو نیچے کے در ہے میں رہنا جا ہے اور رفقاء ہے کہ توبہ کروآ ٹا جیمان کر کھایا کرو بے چھنا آٹا کھانا حالاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ ہے س تند رباریک بات ہے یہ بات ذکر التداور محبت ے حاصل ہوتی ہے کہ آ دی حق تعالیٰ کے معاملات کو سجھنے لگتا ہے۔ شیخ نے وسعت بھی اختیار کی تو کس نیت ہے بھر وسعت پڑمل کرنے میں سنت کے ادب کو بھی ملحوظ رکھا ہم جواگر ہوتے تو کہتے اچھاعمل بانسنت کیا کہ بیٹ میں در دہی ہو گیا گویا ( معوذ باللہ ) سنت ہے وحشت موجاتی ہماری حالت بیے کہ جو بات اپنے آپ کو پسند ہوئی اور اتفاق ہے شریعت نے بھی اس کا امر کیا تواس پرتوعمل کرلیا اور شریعت کی تعریف کرنے لکے اور جو بات اینے آپ کو پسند ند ہوئی یا اس میں اپنا کچھ مقصان مواتو اس کے پاس کو بھی نہ جاویں ہیدوہ حالت ہے کہ جس کوخدات کی نے ال طرح بيان كيا بــومِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَّفٍ. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ نِ اطْمَانً بِهِ وَإِنَّ أَصَابَتُهُ فِيَّةً نِ انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ. خَسِرَ اللُّنْيَا وَٱلاَحِرَ قَطَلَلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ المُنْهِينُ لِعِنْ بعض آ دي وه ٻين جوحق تعالٰي يعبادت كادم بحرتے ٻي مكر كنارے يرد ہے اگران كو کچھٹع پہنچا تب تومطمئن ہو گئے اورا گر کوئی تکلیف پہنچی تو بس منہ پھیر کر ہث جاتے ہیں۔انہوں نے دنیا بھی کھوئی اور دین بھی آج کل بیاحالت ہے کہ آ کرفرائض کے مسئلے پوچھتے ہیں۔جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شرع تھم کی طلب ہے حالانکہ مقصود صرف بہی ہوتا ہے کہ ہم کومیراث ال جائے اگران کودور کے دشتہ ہے یا کچ بزارمبراٹ کے لیے تنو کہتے ہیں شریعت کیساا جھا قانون ہے کی کاحق نہیں مارتا ہراکی کا بورا بوراحق دلوا تا ہے حق تلفی تو اس قانون میں ہے ہی نہیں اورا گر

أنبيس معلوم ہوگیا کہ میں مجھ نہ ہے گاتو کہتے ہیں بس رہتے دیجئے فرائض نکا لنے کی ضرورت نبیس ہم سے توبیہ مال گیاحتی کے بعض او کوں نے فرائض نکلوائے جب دیکھا کہان کا حصنہیں ہے تو کہا بس رہنے دوآ کے کیوں تکلیف کرتے ہواب ضرورت نہیں رہی۔ایک مخفص نے مجھ سے ایک فرائض لكصوائي اس يصان كاحصه شدآيا توبع حصنے لكيے كه ميراحصه كيوں شدآي مجصے توبيزي اميد تھي ميں نے کہا کہ فلال وارث موجود ہال کے ہوتے آپ نہیں ال سکتا تو کہنے لگے کہ پھراس وارث کونہ کھوسی ن القدواقعات میں تر اش خراش کرنا اختیار ہوگئی بیرحالت ہے ہم لوگوں کی کہ بس دنیا کے نفع نقصان کود کیھتے ہیں اگر دین بھی ساتھ ہیں آ گیا تو خیر ورنہ پچھاس کی پر داہبیں تو ہم لوگ دین کوبھی دین ہونے کی نیت ہے ہیں لیتے اوراہل الندا گر دنیا بھی لیتے ہیں تو دین کی نیت ہے و یکھنے حضرت خواج نقشبند نے وسعت بھی اختیار کی تو کس نیت سے ہم لوگ اگر وسعت اختیار کرتے میں بھی نیت کرلیں کرعزیمت برعمل کرنے میں تکلیف ہے اور ہم کواس کے کل کی ہمت نہیں تب بھی ننیمت ہے گر ایک تو حد جواز سے باہر نہ جانا جائے۔ دوسرے صرف کسی ا یک جزودین کونتی نه قرار دے لیس بلکه تمام اجزاء دین میں پورالوراا تباع کریں کیونکہ ماناعلیہ میں ، کلمہ عموم ہے جو شامل ہے۔ اجزائے خمسہ کو عقائد میں عبادات میں معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں سب میں دین کے یابندر ہیں اسلام کھانا چینا سونا اٹھنا بیٹھنا سب اسلام كاسا بوديكھوچضور صلى الله اليه وسلم نے عشاء كوعتمه كہنے ہے منع قرمايا حالانكه يہمي ايك لغت تعی مر چونکه ابل جاملیت اس کو بو لتے تھے اس داسطے پسندنبیس فر مایا (ادب الاسلام ن ۳۰)

ا بی اصلاح مقدم ہے

اسلام کی اصل خدمت جہی ہے کہ تم اپنی اصلاح کر واور اپنے ائل لواتوال واحوال کو اسلام کے مطابق بن ؤ جب تمباری کامل اصلاح ہوجائے گی تو اسلام کوتر تی ہوجائے گی ۔گر اب تو یہ صالت ہے کہ اسلام کی خدمت اور حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہی ہی اور ساتھ ہی ہی ہی کہتے ہیں کہ یہ وفتت نماز روزہ کی تعلیم اور مسئلہ مسائل بتلانے کا نہیں ہے اب تو خدمت اسلام کی ضرورت ہے اب تو خدمت اسلام کی خدمت و تفاظت کیا چیز ہے جس کے اسلام کی خدمت و تفاظت کیا چیز ہے جس کے لئے نماز روزہ کی اور حلال و حرام کے جانے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی خور کی اور حلال و حرام کے جائے کی بھی ضرورت نہیں ۔ (درجات الاسمام نے جائے کی بھی خور کی اور حلال و حرام کے جائے کی بھی خور کی اور حلال و حرام کی جائے کی بھی خور کی اور حلال و حرام کی جائے کی بھی خور کی اور حلال و حرام کی جائے کی بھی خور کی اور حلال و حرام کی جائے کی بھی خور کی اور حلال و حرام کی جائے کی بھی خور کی اور حلال و حرام کی جائے کی بھی خور کی اور حلال و حرام کی جائے کی بھی خور کی اور حلال و حرام کی جائے کی بھی خور کی دورت نہیں کی دور خور کی اور حلال و حرام کی جائے کی بھی کی دور خور کی اور حلال کی دور خور ک

محبت کا تقاضہ اطاعت ہے

بعض لوگ صرف محبت رسول الله على الله عليه وسلم كوضر ورى بمجھتے ہيں تو انہوں نے فقط

محبت کو لے لیا ہے گریہ بھی محفن ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور ظاہر ہے دعوی بدون دلیل مسموع (سننے کے قابل) نہیں ہوسکتا اور دلیل مفقو دبس ان کے نزویک تو محبت اس کا نام ہے کہ بھی مجلس میلا دمنعقد کرلی نعتیہ غزلیں پڑھ دیں یاس لیس اس کے سواان کو پچھ بھی خیال نہیں کہ ہم جو پچھ حرکتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ہے راضی ہیں یا ناراض ہم نے مدعیین محبت کو دیکھا ہے کہ نشراب ہیتے ہیں سود لیتے ہیں نزنا ہیں مبتلا ہیں گرسال ہیں ایک دوم حبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم ہم ایک دوم حبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم ہم سے ہیں ۔ کیا یہ لوگ ابن مبارک کا قول بھول سے کے۔

تعصی الرسول وانت تطهر حبه هذا العمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادفاً لاطعته ان المحب لمن یحب مطبع (تورسول التصلی الله علیه وسلم کی نافر مانی کرتا ہے اور آپ کی محبت کا اظهار کرتا ہے اپنی جان کی قتم بیکا موں میں ناور بات ہے اگر تو آپ کی محبت میں صادق ہوتا تو آپ کی اطاعت کرتا اس لیے کہ محبت میں صادق ہوتا تو آپ کی اطاعت کرتا اس لیے کہ محبت محبوب کا مطبع اور فر ما نبر دار ہوتا ہے)

کیا غضب ہے کہ رسول انتہ علیہ وسلم کی مجت کا دعویٰ ہے اور سر سے پیر

تک مخالفت رسول انتہ علی انتہ علیہ وسلم میں غرق بیں بھلا یہ بھی کہیں عاش کا

طریقہ ہوا کرتا ہے۔ یہ بجیب محبت ہے کہ عاشق کو مجبوب کے نا راض ہوجائے
کی ذرا بھی پرواہ نہ ہو۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ جو برتا ؤیدلوگ محبت رسول اللہ
صلی انتہ علیہ وسلم کا دعویٰ کر کے احکام رسول انتہ صلی القہ علیہ وسلم کے ساتھ

کرتے ہیں اگر کوئی ان کے ساتھ ہی برتاؤ کرے کہ ان کی محبت کا دعویٰ
لاو ہے و بیل گئے خوداس کی محبت کواس کے منہ پروے عاریں گئے۔ پھر جائے
لاو ہے و بیلوگ خوداس کی محبت کواس کے منہ پروے عاریں گئے۔ پھر جائے
انسوں ہے کہ رسول انتہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی برتاؤ کر کے خوش ہیں
اور نازاں بیں اور ذرا بھی نہیں ڈرتے کہ یہ محبت تو اس قائل ہے کہ الیٰ
منہ برہ ری جائے۔ (حمد الم حمد)

# بخفول العباد

رب متعتقین کے حقوق کی حدود

يزا المحقوق كي اقسامُ حقوق العباد كي ابميت

🕾 اسلام اورانسانی حقوق

المناعلى معاملات محقوق تكاح

الحقوق كي ابميت جيسے عنوانات بِمشتمس جوابات

#### قرض كاضرر

صدیث میں ہے کہ مقروض جنت ہے مجبوں رہتا ہے جب تک کداس کا قرض ادانہ ہو۔ میدوعیدالیے بی قرض کے بابت ہے جو محض کاغذی ہوجس کے اداکرنے کی نیت نہ ہو نیز باضر ورت ہو۔ ہاتی ضرورت کا قرض و مہبرس کے باضر ورت کا قرض و ہے جس کے بینے رضر رہو شکایت ہو سورسوم نہ کرنے میں تمہارا کیا ضرر ہے۔ (ترجے اماخرہ جا)

### اہل وعیال کے حقوق

ایک باریس اپی گھروال کو علاج کے لیے میرٹھ لے گیاوہاں ایک میں ق نے بیعت کی ورخواست کی تو دوسری بعض مستورات نے اس کو منع کیا کہ ان سے مرید نہ ہویہ تو ہوئی کو ساتھ ستھ لیے پھرتے ہیں۔ ہمارے پیرے بیعت ہونا انھوں نے پچاس برس سے بیوی سے بات تک نہیں کی۔ گراس اللہ کی بندی نے التفات بھی نہ کیا گویاز بان حال یہ جواب دیا کہ تم مجھے ایسے مخف سے بیعت ہونے کی ترغیب دیتی ہوجس نے پچاس برس سے خدا تعالی کو ناراض کررکھا ہے۔ ہیں اس سے ہرگز بیعت نہ ہوں گی۔ صاحبو! یہ جو مشہور ہے کیے آل کس کہ تراشنا خت جال راچ کند فرزند و عزیز و خانمال راچہ کند اس کی کہ تراشنا خت جال راچہ کند کو اہل وعیال کے حقوق ضائع کر دو۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ اس کو اہل وعیال کے حقوق ضائع کر دو۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ اس کے ادکام کو ضرور پہچانے گا اور خدا تعالی کا تھم ہے کہ اہل وعیال کے حقوق ادا کر وگر نہ اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کی چیزیں ہیں اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کی چیزیں ہیں جی اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کی چیزیں ہیں جی اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کی چیزیں ہیں جی ختا نے وارد ہے۔ الخلق عیال اللہ اور جس کے متعلق خدا تعالی تھا ہے۔ الخلق عیال اللہ اور جس کے متعلق خدا تعالی تھا ہے کہ وہ اللہ کی تھی ہے ۔

احبکم الی الله احسنکم الی عیاله او کما قال لینی فدا تعالی کے زویک محبوب وہ ہے جواس کی عیال سے اچھا برتاؤ کرے لینی مخلوق سے ۔ (اکبرا، عمال جو)

# عهدكي بإسداري

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِفَا عَهْدُوْا۔اور دولوگ عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب عہد کر لیتے ہیں ہر چند کے حقوق العباد میں بعض حقوق ایسے ہیں جوابیائے عہد سے مقدم ہیں مثلاً قرض کا اوا کر دینا اوانت میں خیانت نہ کرنا لیکن اس جگہ حق تعالیٰ نے صرف ایفائے عہد کو بیان فر مایا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب وہ لوگ ایسے حقوق العباد کو اوا اس سے کو کہ بیس کرتے ہیں جن کا مطاب کرنے والا ان سے کوئی بھی نہیں ( کیونکہ ایفائے عہد قضا لا زم نہیں کو دیانۂ بعض کے زوید کے واجب ہے ) تو اس سے خود بخو دیو بات معلوم ہوگئ کہ جن حقوق کا مطالبہ کرنے والا موجود ہوان کوتو ضرورا داکریں گے اور ای نکتہ کی وجہ سے مواریث میں کو میات کودین پر مقدم فر مایا ہے اس سے حقوق العباد کا درجہ معلوم ہوگیا کہ جب حق تعالیٰ کو ان حقوق کا بھی اہتمام ہوں گے اور یہاں بطور مثال کے بعض حقوق کا ذکر فر میا گیا ہے ور نہ حقوق قدر قابل اجتمام ہوں گے اور یہاں بطور مثال کے بعض حقوق کا ذکر فر میا گیا ہے ور نہ حقوق العباد اور بھی ہیں۔ اگر چہلوگ فقط مال کوتی العباد کے اقسام اور بھی ہیں۔ اگر چہلوگ فقط مال کوتی العباد کے اقسام اور بھی ہیں۔ اگر چہلوگ فقط مال کوتی العباد کے اقسام اور بھی ہیں۔

وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمۃ الوداع میں جوخطبہ پڑھا ہے اس میں آپ نے صحابہ ہے دریافت فرمایا۔ ابن یوم ھذا بیکونیا دن ہے۔ قالوا الله ورسوله اعلم۔ صحابہ نے عرض کیا خدا اور اس کا رسول ہم سے زیادہ جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا الیس یوم النحو ۔ کیا بیقربانی کا دن نہیں ہے۔ قالو ابلی۔ محابہ نے عرض کیا بیت ادب معلوم ہوا کہ جس بات کووہ حابۃ بھی ہیں اس کو بھی اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کردیتے تھے اپنی شان جانے بھی ہیں اس کو بھی اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بیہ مقام علم ظاہر نہ کرتے تھے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بیہ مقام کون سا ہے پھراسی طرح خود ہی فرمایا کہ کیا یہ بلدة الحرام نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا

پی معلوم ہوا کہ ایک قتم حقوق العباد کی جان کو تکلیف پہنچانا ہے مثلاً ناحق مارنا جس میں اہل حکومت اور معلمین بکٹر ت جتلا ہیں اور ایک قتم حقوق العباد کی کسی کی آبر وکوصد مہ پہنچ نا بھی ہے یعنی کسی پرلعن طعن کرنا 'کسی کی تحقیر کرنا کسی پر ہے ہوجہ برگمانی کرنا ہے سب حرام ہے۔ اسی طرح کسی کی نبیب کرنا بھی نا جائز ہے بلکہ بعض نصوص سے حقوق آبرو کا درجہ زنا ، وغیرہ سے بھی بڑھا ہوا معموم ہوتا ہے۔ (امکم ل فی لدین جس)

#### جانوروں کے حقوق

حضور صلی التدعلیہ وسلم نے جانوروں پر بھی رحم کا حکم فر مایا ہے اور ان کے حقوق بھی بیان فر مائے ہیں چنا نچھ کم ہے کہ جانوروں کو زیادہ نہ مارو بھو کا نہ رکھو گل ہے زیاوہ کام نہ لو زیاوہ ہو جھے نہ لا بی جھے خط ش کھی تھ کہ جانوروں کے حقوق نریاں اب تک کوئی کتاب سنیں کہ جس گئی تو واقعی اس وقت تک کوئی کتاب سنیقل نہیں کہ جس گئی تو واقعی اس وقت تک کوئی کتاب سنیقل نہیں کہ جس گئی تو واقعی اس وقت تک کوئی کتاب سنیقل نہیں کہ جس کئی تو واقعی اس وقت تک کوئی کتاب سنیقل نہیں کہ جس کتھی ۔ اور ضرورت تھی اس لئے ہیں نے ''ارش والھائم فی حقوق البھائم'' کتاب کو رکھنے کی ضرورت ہاس سے معلوم ہوگا کہ شریعت میں جانوروں کے س درجہ کے حقوق بی میں حدیث شریف ہیں نی معلوم ہوگا کہ شریعت میں جانوروں کے س درجہ کے حقوق بی نے کو می تھی نہ تو تھی گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوز خ میں اس کا عذاب و یا جانا و یکھا کہ کہ کہ گئی گئی کہ ست نے پر اے عذاب ہوا اور جانور کو تکیف پہنچانے پر وہ معذب تھی ہوں کو وکھنے ایک بلی کے ست نے پر اے عذاب ہوا اور جانور کو تکیف پہنچانے پر وہ معذب تھی ہوں کو تھار جی بلکہ ہم لوگوں کی معاشرت اعزہ کہ نے بنجانے پر کمر بستہ ہیں جائیدا و دبانے کو تیار جیں بلکہ ہم لوگوں کی معاشرت اعزہ کی خورت کے ہوئی کو کیا خیال کرتے ہم تو حقیق بھی کی کو تیار جیں بلکہ ہم لوگوں کی معاشرت اعزہ کا تھی پہنچانے پر کمر بستہ ہیں جائیدا و دبانے کو تیار جیں بلکہ ہم لوگوں کی معاشرت اعزہ کی خورت کیا خیار کی بنجانے کہ کہ کی کو کیا خیال کرتے ہم تو حقیق بھی کی کو تیار جیں بلکہ ہم لوگوں کی معاشرت اعزہ کا کھی کہ کو کیا خیار کیا جیار کیا کہ کو کیا خیار کیا کہ کیا گئی کے کہ کو کیا گئی کو کیا خیار کیا کیا کہ کو کیا گئی کہ کا کہ کو کو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کو کیا گئی کی کو کیا گئی کو کیا گئی کے کہ کو کیا گئی کو کیا گئی کی معاشرت اعزم کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کو کی کو کی کو کیا گئی کو کو کی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کر کی کو کی کو کو کی کئیں کی کو کی کو کی

ا قارب کے ساتھوزیا وہ خراب ہے حالا نکہ ہم جانوروں پر تک بھی رحم کرنے کے لئے مامور میں یہ درکھتا جا ہے کہان افعال پرضرور ہم ہے سوال ہوگا۔ ( عوم انعباد من علوم الرشادج ٣)

#### اصلاح مرض

انما الاصلاح تبديل المزاج (يئك اصلاح مراح برل جاتاب) اصلاح کاطریقہ یمی ہے کہ مریض کے مزاج کو بدل دیا جائے جس کی حقیقت ہے ہے کہ جوسبب ہے اس کے مرض کا اس کوز اکل کر دیا جائے تو سننے تا کد تق کے دوسبب ہوتے ہیں۔ بھی توعظمت حق کی وجہ ہے حق کا تا کد ہوتا ہے اور بھی حاجت کی وجہ سے عظمت حق کی وجہ ہے جن کاموکد ہونا تو ایسا ہے جیسے باپ کسی کام کو کیے کہ پیرکراور پڑوی کیے کہ مت کر یہ یہاں عقلا اور شرعاً باپ کی اطاعت واجب ہے کیونکہ اس کی عظمت پڑ وی کی عظمت سے زیادہ ہے اس لئے پڑوی کی بات برعمل نہ کیا جائے گا جکہ باپ کی بات برعمل کیا جائے گا خواہ اس کا م میں باپ کا ذاتی نفع بھی نہ ہو۔جیسے باپ کیے کہ میر ابدن د ہا اوریژوی کیے کہ ميرابدن وبا ،تو بتلا ہے اس صورت ميں پڙوي کاحق زيادہ ہوتا يا باپ کا۔سب عقلاء يہاں متفق ہیں کہ باپ کاحق زیادہ ہے اور حاجت کی وجہ سے تا کد کی مثال یہ ہے، جیسے ایک سائل آ کرآ پ ہے روپیہ مانتمے کہ مجھے ایک روپیہ دیدو، میں برف کی قلفیاں کھاؤں گا ( جبیہا کہ بعض بھنگڑ رئیسوں ہے ایسی فر مائش کیا کرتے ہیں اور وہ ان کومجذ وبسمجھ کرسب مجھ کھٹاتے ہیں۔۱۳)اورایک سائل آ کریہ کے کہ مجھے ایک روپیددیدو،میرے یہاں آٹھ دن كا فاقد ب، يج بهو كر ترب بين ، بتلاية ال صورت بين كر كاحق زياده ب آ یا اس محض کا جو برف کی تعفیاں کھانے کو ما نگتا ہے، یا اس غریب کا جس کے یہاں آٹھ دن کا فاقہ ہے۔ یقیناً اس غریب فاقہ زدہ کاحق زیادہ ہے۔ ایسے ہی ایک رئیس کے یہاں شادی ہوجس میں سوروپیہ نیونہ دینے کے لئے آپ لے جارہے بیں حالاتکہ اس کوآپ کے سوروپیہ کی پچھ بھی ضرورت نہیں اوراس وقت ایک غریب آ دمی پر جوشریف خاندان کا ہے کوئی مقدمہ قائم ہو گیا جس میں ضانت نہ داخل کی گئی تو اس شریف آ دمی کی آ برو جاتی رہے گی تو بتلا ہے اس وقت نیونہ میں امیر کوسور و پیہ دینا جا ہے جس کواس کی پچھ بھی پرواہ نہیں یا اس غریب کی آبر و بچانی جا ہے تو جس کوحس ہوگا و ہے تھے گا کہ اس صورت میں روپہیے

ویے سے زیادہ ضروری اس خریب کی آبر وکو بچانا ہے۔ یہاں بھی حاجت کی وجہ سے حق کا کدہوگا سبب بھی
تاکدہوگیا۔غرض آپ دنیا کے معاملات بی غور کرئیں تو معلوم ہوگا کہ تاکد حد کا سبب بھی
عظمت ہے، بھی حاجت۔ مگر دین کے بارے میں اس قاعدہ پر کوئی بھی خیال نہیں کرتا۔
یہاں سب لوگوں نے تاکد حق کو صرف عظمت میں منحصر کرلیا ہے جس کی عظمت قلب میں ہے۔
اس کے حقوق آدا کرتے ہیں ، حاجت کوتا کدحق کا سبب نہیں سمجھتے اورا گر حاجت کی وجہ سے کسی
کاحق ادا بھی کرتے ہیں ، حاجت کوتا کدحق کا سبب نہیں سمجھتے اورا گر حاجت کی وجہ سے کسی
کاحق ادا بھی کرتے ہیں تو وہ بھی جبکہا ہے طنے والوں میں کی امیر کو حاجت چیش آ جاوے۔

حقوق البهائم

اس وقت کیا ہوگا جبکہ بیٹا بت ہو جائے کہ بہائم کے بھی حقوق ہیں \_میرااراد ہ ہواتھا كهاس وفت حقوق العباد كي بجائے حقوق الخلق بيان كروں جس بيس تمام محلوق كے حقوق كا بیان ہوجائے ، کافروں کے بھی اور جانوروں کے بھی ،گرسارا قاعدہ بغدادی آج ہی کیونکر ختم کرا دوں!اس لئے میں حقوق بہائم کی تفصیل کرنانہیں جا ہتا گرا جمالاً کہے دیتا ہوں کہ شریعت میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں تو انسانوں کے حقوق کیوں نہ ہوں گے جن کوآپ جانور بجھتے ہیں بس خوب مجھ لو کہ غریب اگر کا فربھی ہواس کے بھی حقوق ہیں کچھا یہے ہی کوئی مسلمان فاسق و فاجر ہوتو اس کے بھی حقوق ہیں ، گناہ کرنے ہے یا کفر کرنے ہے وہ وقف نہیں ہو گیا کہ آپ جو جا ہمیں اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ایک ہزرگ نے کسی مخص کو تحاج بن بوسف کی فیبت کرتے ہوئے و مکھا تھا تو فرمایا کہ جس طرح حق تعالی حجاج سے ان لوگوں کا بدلہ لے گاجن پراس نے ظلم کیا تھا، ایسے ہی حجاج کا بدلہ ان لوگوں ہے لے گا جنہوں نے اس کی غیبت وغیرہ کی ہوگی۔ حجاج خدا کی نافر مانی کر کے سب کے لئے وقف نہیں ہو گیا کہ جوبھی جا ہے اس کو برا بھلا کے ۔ سبحان اللہ! ایسا کون ساقانون ہے جس میں باغیوں کے بھی حقوق ہیں، بیضدا بی کا قانون ہے،اس میں باغیوں تک کے حقوق ہیں۔ چنانچہ بیٹے کو جائز نہیں کہ وہ جہاد میں اپنے کا فرباپ کو آل کرے، کو وہ خدا کا باغی ہے مرخدا تع لی نے بیٹے براس کا بین رکھا ،غرض ہم لوگوں نے تا کدخن کا سبب محض عظمت کو سمجھ لیا ہے ادر بیمرض دینداروں میں بھی ہے کہ وہ بھی الل عظمت ہی کے حقوق کوزیادہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ دیو بند کے مدرے میں طلبہ ہے کہا تھا کہتم لوگ اساتذہ کی عظمت نہیں کرتے ندان کے حقوق کی رعایت کرتے ہو۔ پھر میں نے کہا شاید آپ اپ دل میں اور کہتے ہوں کہ ہم تو حضرت مولا نامحمود حسن صاحب قدس ہمرہ کی بہت عظمت کرتے ہیں اور ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ دل میں خیال کرلو کہ مولا نا کی بی عظمت و خدمت محض استاد ہونے کی وجہ سے ہے۔ فلا ہر ہے کہ مضرحی استادی کی ہونے کی وجہ سے ہے۔ فلا ہر ہے کہ مضرحی استادی کی وجہ سے ہے مولا نا کی عظمت ہو وقعت نہیں وجہ سے تم مولا نا کی عظمت نہیں کرتے ورنداس کی کیا وجہ کہ اور استادوں کی عظمت و وقعت نہیں کی جاتی ، آخروہ بھی تو استاد ہیں۔ معلوم ہوا کہ مولا نا کی عظمت بوجہ شہرت نے کرتے ہوکہ وہ سب سے زیادہ بررگی وغیرہ میں مشہور ہیں تو جب اہل علم میں بھی بیر مض ہے کہ وہ مشاہیر اہال عظمت ہی کے دو مشاہیر اہال علم میں بھی بیر مض ہے کہ وہ مشاہیر اہال عظمت ہی کے حقوق اوا کرتے ہیں کچھر دوسروں کا تو کیا کہنا۔ (خیرالارش والحقوق انجادج ہوں)

حق العبد كي اقسام

بعض اوگوں میں شطی ہے کہ وہ حق العبد کو صرف مال میں شخصر کرتے ہیں کہ چوری کرتا،
عضب کرنا، قرض لے کرا تکار کردینا کسی کی امانت رکھ کر کر جانا ہیں ہیں جرم ہاں ہی میں شخصر
حق العباد میں اور کوئی جرم نہیں حالا تکہ صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حق العبد مال ہی میں شخصر
نہیں بلکہ اور بھی حقق ہیں اور وہ حقوق مالیہ کے برابر بلکہ ان ہے بھی معظم ہیں۔ چنا نچہ چت
الوداع میں رسول الشرک اللہ علیہ وکم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مے دریا فت فرمایا کہ بیکوں
سادن ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مے اور بی وجہ ہوتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مے نے عرض کیا
مادن ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مے نے اور بیل ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مے نے اور ب
د ملی '' بیٹک بیم و فیا دن ہے پھر پو چھا ہے کوئسا مہینہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مے نے اور ب
کام ہیں نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مے نے فرمایا ''الیس ذی الحجمہ '' کیا بیشک بیر نج کام مہینہ ہے پھر دریا فت کیا
فرمایا بیکونسا شہر ہے اس بر بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مے نے اور ب سے ''اللہ و رصو لہ اعلم''
فرمایا بیکونسا شہر ہے اس بر بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مے نے دو سب سے ''اللہ و رصو لہ اعلم''
من کہا آ پ نے فرمایا ''الیس بالبلہ الحوام'' کیا ہے بلہ حرام نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مے نے عرض کیا اللہ علی اللہ علیہ و دھانکہ و دھانکہ و اعراضکہ علیکہ حرام کے حور مہ یو مکم

هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا من يومكم الى يوم القيامة (اوكمال قال) (الصحيح للبخارى في كتاب الحج باب الخطبة ايام منى رقم: ١٣١١، ٣٥١٠)

''سن اوا جمہارے اموال اور جانیں اور آبر وکس آج سے قیامت تک ولی ہی جما ہے۔''
پیم معظم بشبر معظم اور بلد معظم میں حرام ہیں، بمیشہ کیلئے ان کی حرمت ولی ہے جیسی آج ہے۔''
اس سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد کی تین تشمیل ہیں ایک حقوق نفس، دوسرے حقوق مال، تیسرے حقوق عرض، جب شریعت سے حقوق معلوم ہوتے ہیں تو آپ کو صرف ول مال، تیسرے حقوق عرض، جب شریعت سے حقوق معلوم ہوتے ہیں تو آپ کو صرف ول کا بھی حق ہے، وال کو کر سکتا ہے اس کی طاقت تو یہاں کی کونیمن ، گوش ذو قادر کھی ایس ہوجا تا ہے مگر دہ چھپ منیمن سکتا ، فوراً مقدمہ قائم ہوکر کھائی ہوجا تی ہواں لئے اس سے سب و رہ تے ہیں ہاں بیر حق البتہ باتی ہوجا تا ہے مگر ووجا رو تھ سے کہ ووجا رو تھ کے ایک کا رخدہ تیں جب کے دوجا رو تھ کے ایک کا رخدہ تیں جب کے دوجا رو تھ کے ایک کا رخدہ تیں جب کے حاتی کون تھی اس کے ایک کا رخدہ تیں جب کے حاتی کر بھی ان ویا کر نے تھے۔ ایک دن میں نے سڑک مصاف کرنے والے بھتگی ہوگی گائو گئی ہوگی ڈودیا کر سے تو ذراہ اور دروازہ بر میں جو از دودیا کر سے تو ذراہ اور دروازہ بر کسی جھاڑو دورے دیا کر وہ وہ کیا گہت ہے کہ جائے جب تو سڑک پرجھاڑو دوریا کر سے تو ذراہ اوری کے بھتگی بھی تو تو تی ہیں۔ (خوارا درویا کر سے تو ذراہ اوری کے بھی جھاڑو دورے دیا کر وہ کا تو دوبال کے بھتگی بھی تو تو تی ہیں۔ (خوارا درویا کر سے تو ذراہ اوری کے بھتگی بھی تو تو تی ہیں۔ (خوارا درویا کر سے تو ذراہ اوری کے بھتگی بھی تو تو تی ہیں۔ (خوارا درویا کر دویا کر دول گر تو دوبال کے بھتگی بھی تو تو تی ہیں۔ (خوارا درویا کر دول گر تو تو کہ ان کو تو ہاں کے بھتگی بھی تو تو تی ہیں۔ (خوارا درویا کر دول گر تو دوبال کے بھتگی بھی تو تو تی ہیں۔ (خوارا درویا کر دول گر تو تو کہ بیاں۔ (خوارا درویا کر دول گر تو تو کہ بیاں۔ (خوارا درویا کر دول گر تو تو کہ بیاں۔ (خوارا درویا کر دول گر تو تو کہ بیاں۔ (خوارا درویا کر دول گر تو تو کہ بیاں۔ کو تو تو کہ کو تو کہ کو تو تو کہ بیاں۔ کو تو تو کہ بیاں کو تو تو کہ کو تو ت

#### حكومت عا دله كي مثال

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذرہ نے جس جبلۃ الا یہم شاہ غسان اسلام لا یا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواس کے اسلام سے خوشی ہوئی تھی کیونکہ بادشاہ کے مسلمان
ہونے ہے اس کی رعیت کے بہت ہے لوگ اسلام جس داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے اس
ہے خالفین پر بھی رعب پڑتا ہے مگر اس خوشی کا اثر نہ تھا کہ جبلہ کی ایسی رعایت کی جاتی کہ وہ
جس پر جا ہے ظلم کرنے گئے اور پچھ باز پرس نہ ہو چنانچے ایک مرتبہ جبلہ لنگی یا نہ ھے ہوئے

خانه کعبه کا طواف کرر ہاتھا، ننگی ہاندھنا اہل عرب کا عام شعارتھا، با دشاہ اورغریب سب کنگی باندھتے تھے تو اس وقت اتفاق ہے کسی غریب کے پیر سے جبلہ کی کنگی کا کو نہ دب گیا ، جبلہ نے جوقدم آ گے بڑھایا دفعۃ لنگی کھل گئی ،غصہ ہے سرخ ہو گیا اور اس غریب مسلمان کے بڑی زورے طمانچہ مارااس کا وانت ثوث گیا ،اس نے جبلہ کوتو کچھے نہ کہا سیدھا حضرت عمر رضی القد تعالیٰ عنہ کے اجلاس میں جا کر دعویٰ دائر کر دیا۔حضرت عمر رضی ابتد تعالیٰ عنہ نے جبلہ کو بلایا اور یو چھا کہ تونے اس مسلمان کو طمانچہ مارا ہے اس نے اقرار کیا آپ نے مدعی سے فر مایا کہتم جبلہ ہے تصاص لے سکتے ہوجبلہ نے کہاا ہے امیر المؤمنین اس بازاری کومجھ جیسے بادشاہ کے برابر کس چیز نے کر دیا جواس کو مجھ سے قصاص لینے کاحق حاصل ہو گیا۔ آ پ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ، جبلہ نے کہا اچھا مجھے کل تک کی مہلت دی جا و ہے میں کل قصاص دیدوں گا۔حضرت عمر رضی التد تع لی عنہ نے فر مایا میں مہلت نہیں دے سکتا ہدری کاحق ہا گروہ جا ہے مہلت دے یا نہ دے بجارہ غریب آ دمی ذرای بات پر بسیج جاتا ہے۔ مدمی نے کہا کہ مجھے کل تک کی مہلت وینا منظور ہے پھررات کو وہ کمبخت جیکے ہے نکل کر بھاگ گیا اور مرتد ہو کرنصرانیوں ہے جاملا تگر حضرت عمر رضی التدتنی کی عنه کو ذیرا بھی ہروا تہ ہو کی اور نہ اسلام کو جبلہ کے ارتدا دیسے میجھ نقصان پہنچا بلکہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تع کی عنداس کی رعایت کرتے تو اس ہے بيشك اسلام كوضرر پنجيا - كيونكه عقلاء كويه كهنه كاموقع ملتا كهاسلام بين ضعيف كاحق قوى ہے نہیں دلا یا جاتا بلکہ زبر دستوں کی رعایت کی جاتی ہےاور پیخلاف عدل ہےاوراب تو توظا ہر میں ایک جبلہ اسلام ہے نکل گیا تگرعدل اسلامی کی نظیرتمام دنیا کے سامنے قائم ہو گنی اورسب کومعلوم ہوگیا کہ قانون اسلام بیں کوئی زبر دست کسی کمزور کاحق نہیں دیا سکتا جس ہے ہزاروں لا کھوں آ دمی عدل اسلامی کے شیدا بن گئے ۔۱۲ جا مع ) اور تو ارتخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں جبلہ بھی اپنے ارتد او پر بہت پچھتا تا تھااور باوجود یکہ نصرانیوں میں اس کی بڑی عزت اور آؤ بھگت ہوتی تھی اور برقتم کے سامان عیش اس کے لئے مہیا یتھے تمریعض دفعہ وہ روکر ہے کہتا تھا کہاے کاش میں اس دن قصاص کو گوارا کر لیتا تو وہ میرے لئے اس عزت ہے ہزار درجہ بہتر ہوتا۔اسلام واقعی الیمی چیزے کہاس کوچھوڑ کر

مجھی چین نہیں فل سکتا تو جہال حکومت مسلمہ عمریہ رضی انقد تع کی عنہ ہو وہاں کسی رکیس یا با دشاہ کی کسی غریب کے مقابلہ میں پچھار عایت نہ ہوگی ۔ ( فیرالا رشادالحقوق العبادج م

#### خصوصی حقوق

اگر کوئی مخص مسلمان بھی ہے تو اسلام کی وجہ ہے اس کا حق اور بھی بڑھ جائے گا مشلاً مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بیچق ہے کہ بھار ہوتو عیادت کرو، جب ملے تو سلام کرو، اس کو چھینک آ وے اور الممدیقد کے تو برجمک اللّٰہ کہو، مر جاوے تو جنازہ کی نماز پڑھو، ڈن گفن ہیں شریک ہود غیرہ دغیرہ ۔ ایک خصوصیت رہے کہ کوئی شخص ہمارایر وی ہے جوار کی وجہ ہے اس کا حق بڑھ جائے گا۔ ایک خصوصیت میہ ہے کہ کوئی ہمارامحس بھی ہے جیسے استادیا ہیریا کوئی دوست وغیرہ۔سواحسان کی وجہ سے ان کے حقوق عام مسلمانوں کے حقوق سے زیادہ ہوں گے بحسن مونے میں باب مال کا درجہ سب سے بر حما ہوا ہے۔ ان کے عوق سب سے زیادہ ہیں۔ ای طرح بعض اور رہتے بھی بواسطہ احسان میں داخل ہیں۔مثلاً سسرالی رشتہ جیسے بیوی کی ماں اس کا باب وغیرہ کہ وہ بیوی کے محن میں اور بیوی سے دوتی کا رشتہ ہے تو دوست کے حسن کو بااینے بی محسن ہیں ان کے حقوق بھی عام لوگوں سے زیادہ ہیں۔غرض کہ خصوصیات کیوجہ ہے حقوق عامہ برحقوق خاصہ کا اضافہ ہو جاتا ہے اس وقت نہ ہیں اس کی تغصیل کرسکتا ہوں نہا تناوفت ہے۔علماء کی کتا ہیں موجود ہیں جن میں سب کے حقوق مکھے ہوئے ہیں۔غرض اسلام میں سب انسانوں کے لئے بچھ نہ پچھ حقوق ہیں۔ میری ایک کتاب مخضراس بارے مسطیع ہو چکی ہے جس کا نام حقوق الاسلام ہے اس کود کیھو۔اس میں مختصراً سب کے حقوق لکھے ہوئے ہیں۔ایک مسلمان ڈیٹی نے وہ کتاب ا یک انگریز کو دکھائی تھی۔اس نے جو دیکھا تو اس میں رعایا اور حکام کے بھی حقوق تھے کہ رعایا کو حکام کے ساتھ اس طرح رہنا جاہے اور حکام کو رعایا کے ساتھ یوں برتاؤ کرنا

رعایا کو حکام کے ساتھ اس طرح رہنا جا ہے اور حکام کو رعایا کے ساتھ ہوں برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک حق تو حاکم کا بھی بوجہ معاہدہ چاہیے۔ ایک حق تو حاکم کا بھی بوجہ معاہدہ کے نیز بوجہ احسان انتظام راحت کے ایک حق ہے جا ہے مسلم ہویا غیر مسلم، تو وہ انگریز برا متعجب ہوا کہ اسلام میں حکام کے بھی حقوق ہیں، اس کواس پر تعجب ہوا۔ اسے بی خبر نہ ہوئی کہ اسلام میں حکام کے بھی حقوق ہیں تو اور زیادہ تعجب ہوتا۔ (خیرالارش دائھوں العبادج س)

حقوق العبادكي تلافي كاطريقه

ایک سوال ہے وہ بیر کہ ایک شخص نے کسی پرظلم کیا ہواور کس سے رشوت لی ہوکسی کی غیبت کی ہواور اب و مرچکے ہیں۔ غیبت کی ہواور اب و مرچکے ہیں یالا پیتہ ہیں تو ایکے حقوق کیونکر اواکر سکتے ہیں۔

اس کا جواب ہے ہے کہ شریعت ہیں کوئی صورت لاعلاج نہیں ہے، کرنے والا ہوتا چاہیں۔ اس کی تدبیر ہے ہے کہ افران تو پوری کوشش کرے، ان لوگوں کے پیۃ لگانے ہیں اگران کا پیۃ لگ جائے تب تو ان کوتی پہنچائے۔ اگر معلوم ہوا کہ وہ ہم گئے ہیں تو مالی حقوق ان کے ورثاء کو پہنچائے۔ اگر دوٹاء کا بھی پیۃ نہ لگے تو جتنی رقم تم نے ظلم ورشوت سے لی ہے اتن رقم خیرات کر دواور نیت کرلو کہ ہیں مان کی طرف سے دے دے ہے ہیں۔ پید حقوق مالیہ کا حکم ہے۔ خیرات کر دواور نیت کرلو کہ ہیں تمان کی طرف سے دے دے ہے کہ مظلوم مرگیا ہو یا لا پیۃ ہوگیا بھیبت ، شکا ہے اور جانی ظلم کی تلائی کا طریقہ ہے کہ مظلوم مرگیا ہو یا لا پیۃ ہوگیا ہوتو اس کے حق میں دعا کر و، نما زاور قرآن پڑھ کر اس کو تو اب بخشوا ور عمر مجراس کے لئے دعا کر تے رہو۔ ان شاء اللہ حق تعالی ان کوتم سے راضی کر دیں گے جس کی صورت قاضی شان کل دکھلا کیں جا کہ تیا ہہ سے کہ جس کا جو تن کس کے کہ ان محلات کا خریدار کوئی ہے اور شاد ہوگا کہ ان کی قیمت ہے کہ جس کا جو تن کس کے کہ ان محلات کا خریدار کوئی ہے اور ارشاد ہوگا کہ ان کی قیمت ہے کہ جس کا جو تن کس کے کہ ان محلات کا خریدار کی طرف سے مشل ارشاد ہوگا کہ ان کی قیمت ہے کہ جس کا جو تن کس کے کہ میں جا در محق تھے۔ انہوں نے داخل دفتر ہوجائے گی۔ قاضی صاحب اپنے زیا نے کے محد شاور محقق تھے۔ انہوں نے داخل دفتر ہوجائے گی۔ قاضی صاحب اپنے زیا نے کے محد شاور محقق تھے۔ انہوں نے داخل دفتر ہوجائے گی۔ قاضی صاحب اپنے زیا نے کے محد شاور محقق تھے۔ انہوں نے محقیق کر کے پیروایت کہیں ہے کہ میں مول ، نہم کوان پر اعتماد ہے۔

غرض معذرت کرنے والوں کی وہاں بڑی قدر ہے۔ ان کے حقوق اللہ تقالی خودادا کر دیں گے، وہاں تو اینے مردڑ پر گرفت ہوتی ہے کہ باوجودظلم و تعدی کے پھر بھی فکرنہ ہواور ادا کے حقوق کا اجتمام نہ ہو۔ اب ایک سوال اور رہ گیاوہ یہ کہ کس نے مثلاً دس ہزار رو پے سود یار شوت میں لیے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ س سے لیے ہیں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا حق ادا کر ہے تو کیونکر کرے اس لئے کہ اس وقت اس کے پاس دس ہزار رو پے نہیں ہیں، ماری عمر میں جو حرام مال کھایا تھا آج ایک دن میں سب کیے ادا کردے۔

اس كا جواب يدب كه خدا تعالى كے يہاں كام كاشروع كر دينا اور ادا كاعزم كرليمًا

بھی مقبول ہے۔ تم اول تو صاحب تن ہے معانی کی درخواست کرو، اگر وہ خوشی ہے معاف کر دے تب تو جلدی ہلکے ہوئے اور اگر معاف نہ کر ہے تو اب تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکے اس کا حق ادا کر دے تب تو جلدی ہلکے ہوئے اور اگر معاف نہ کر ہے تو اب تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکے اس کا حق ادا کر دے رہو گر بیضر وری ہے کہ اپنے فضول اخراج ت کو موتوف کر دو۔ بس ضروری ضروری خرچوں ہیں اپنی آ مدنی خرچ کر واور اگر ورٹ بھی بچے وہ حقد ارکوا واکر واور اگر وہ میں کے ہوں تو ان کی نیت سے خیرات وہ مرکئے ہوں تو ان کی نیت سے خیرات کرتے رہو۔ ان شاء القد اول تو امید ہے کہ حق تو گی اوا کر دیں گے۔ حق تو گی ہماں کرتے رہو۔ ان شاء القد اول تو امید ہے کہ حق تو گی اوا کر دیں گے۔ حق تو گی غراس پڑل بھی شروع نیت کوزیا دہ دیکھا جاتا ہے جس کی نیت پختہ ہو کہ ہیں جن اوا کروں گا پھر اس پڑل بھی شروع کرد ہے جی تعانی اس کو بالکل بری کرد ہے جیں۔ (خیرالارش والحق ق العبود جس)

من سلم المسلمون من لسانه ويده (انظر تخريح الحديث الوقم: ٣٣) (كالم مسلمان و فخص م كريان اور باته ما وكريال المرين) (كفالاذى ج٧)

#### تننحق

صدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ من صلم المسلمون (جس سے مسلمان سالم رہیں) کا پیمطلب ہیں کہ تحیر مسلم کی رعایت ضروری ہیں کیونکہ حدیث میں سیجی ہے کہ المومن من امن الناس ہوائقہ.

(کہموئن وہ ہے جس کے خطرات سے تمام آ دمی امن جس بھی ہوئے۔البتہ رعایت ضروری ہوئی خواہ وہ مسلم ہوں یا کا فراور ان سب ہی کے حقوق بھی ہوئے۔البتہ حر بی اس عظم بیں واخل نہیں تو یہاں صرف اس لئے مسلم و ن فر اور ان سب ہی کے حقوق بھی ہوئے اس کا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کما ب تو تصنیف فر مائی نہیں جس ہے ، غاظ کا عام ہونا ضروری ہو بھکہ جس وقت جس امرکی ضرورت دیکھی زبان مبارک سے بیان فر مادیا۔
اور مسلمون جو جمع کے صیفہ سے فر مایا تو جمع سے بھی تو مجموعہ مراد ہوتا ہے اور بھی ہر ہر واحد تو ظاہر تو بیہ علوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر ہر واحد مراولیا جاو ہے کہ ہر مسلمان اس کی ایڈ اء سے محفوظ رہے اور اگر جموعہ مراو ہوگا تو اس پر بیشہ ہوگا کہ مجموعہ مسلمین کو کی ایڈ اء سے محفوظ رہے اور اگر جموعہ مراو ہوگا تو اس پر بیشہ ہوگا کہ مجموعہ مسلمین کو کی ایڈ اء سے محفوظ رہے اور اگر جموعہ مراو ہوگا تو اس پر بیشہ ہوگا کہ مجموعہ مسلمین کو کی ایڈ اے سے محفوظ رہے اور اگر جموعہ مراو ہوگا تو اس پر بیشہ ہوگا کہ مجموعہ مسلمین کو کی ایڈ اء سے حفوظ رہے ۔اگر بعض کو تکلیف نہ دی جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن غور کرنے ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن غور کرنے ہے ۔

بی<sup>معلوم ہوتا ہے</sup> کہ بیان احکام میں ہے ہے کہ جہاں مجموعہ اور ہر ہر واحد کے حکم میں

فرق نہیں ہوتا تو بصورت مجموعہ مراد ہونے کے بہی معنی ہوں گے کہ مجموعہ مسلمانوں کا ہر ہر داحد تکلیف سے بچار ہے۔اب دہ شبہ جاتار ہا کہ اگر بعض کو تکلیف پہنچ جائے تو پچھ حرج نہیں کیونکہ جب ایک مسلمان نہ بچاتو مجموعہ کہاں بچا کیونکہ ایک جزونکل جانے سے مجموعہ بیں رہا۔ تو مطلب میں ہوا کہ سی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔

آ گے فرماتے ہیں من لسانہ ویدہ (اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے )اس میں و وقتم کے حقوق کی طرف اشارہ ہے۔ گویہ حقوق تروک (جھوڑ انے کے ) ہیں۔ تین قسم کے مالی جانی عرضی جس کواس حدیث میں صاف فرمایا:

ان دماء كم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. (الصحيح للبخارى في كتاب الحج ماب الخطبة ايام منى رقم. ١٧٣٢، ٣٠١٥) (تحقيق تمبارے خون اور تمبارے مال اور تمبارى آ بروكس تم يرحرام بيں مثل

تہارے اس دن کی حرمت کے )

یعنی ندآ ہی ہیں ایک ووسرے کو آل کرے، ندناخی مال لے، ندآ ہرورین کرے،
پس بیتن شم کے جی ہیں گرغور کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مال اور جان کے حقوق تو اکثر
ہاتھ سے تلف ہوتے ہیں اور عرضی اکثر زبان سے ، مال کا حق مثلاً کسی کا مال لوث لیا یا کسی کو
لکھ دیا لوٹے کے لئے تو اس کا آلہ بھی ہیں ہاتھ ہوگا۔اب رہا جان کا حق بید بھی ہاتھ ہی سے
ہوتا ہے اورا گرکسی کو زبان سے کسی کے آل کرنے کو کہا تو یہ بھی پورا ہاتھ ہی سے ہوگا۔اب
رہی آبرووہ بھی ہاتھ سے تلف کی جاتی ہے اور اکثر زبان سے سویہ حقوق گوتین شم کے ہیں
مگر ہیئت اضافہ کے اعتبار سے آئیں دوصور تو ل ہیں واخل ہے من لسانہ دیدہ (اس کی زبان
اوراس کے ہاتھ سے ) ہی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں حقوق کو جمع کر دیا ،اجمالاً
ہیں حاصل اس حدیث کا میہ ہوا کہ نہ جان کو تکلیف د سے نہ مال کو نہ آبر و کو ،اب ہر شخص کو د کیے
لینا جا ہیے کہ کہ ں تک اس بڑمل کرتا ہے اور کئے حقوق ترک ہوتے ہیں۔ (کف الدی جس)

دوسرول کی راحت کاخیال

حضور صلی الله علیہ وسلم رات کو آہتہ ہے اٹھتے تھے اور آہتہ ہی سے سلام کرتے تھے۔ پس ایسی چیزوں کا مدلول حدیث ہوناخفی ہے گرہے مدلول صریح۔

چنانچے حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر سے الشے اور آ ہستہ ہی ہے درواز و کھولا اور آ ہستہ ہی بند کیا۔ وہاں بیالفاظ ہیں:

وفتح الباب رويدا واغلق الباب رويدا "وخرج رويدا"

( مینی آپ نے آ ہتہ ہے درواز و کھولا اور آ ہتہ ہے درواڑ و بند کیا اور آ ہتہ ہے باہر نکلے )
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوشبہ ہوا کہ شرید حضور کسی اور بی بی کے ہاں جاتے
ہیں اور وجہ بیتی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق تھیں اور
عشق میں بیرحالت ہوا کرتی ہے۔

باسایہ ترانمی بہندم عشق است وہزار بدگانی (بعنی عشق میں ہزاروں بدگھانیاں ہیں اس لئے ہم آپ کے سامیہ کے ساتھ رہنا بھی پیندنہیں کرتے ہیں)

بس اس شبک وجہ ہے آپ بھی چھے چھے ہولیں۔ یہاں تک کے حضور سلم القد علیہ وہلم ہقیع میں پنچاور دہاں بینج کراموات کے لئے دعافر مائی۔ جب دعاکر چکتو دہاں ہے داپس ہوئے ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جلدی چلیں اور پہلے آ کر بستر پر لیٹ رہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مالک با عائشہ حشیا ر ابیہ (یعنی اے عائشہ کے تہمارا سائس پھولا ہوا ہے ) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہائے عرض کیا کہ پھوئیں فر مایا کہ یا تو بتلا دو ور نہ مجھ کو خدا تعالیٰ خبر دے دیں گے۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خبر او اوقعہ بیان کیار حضور سلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا کہ میرے پاس جر بیل آئے تھے کہ تقیج میں چاکر موضین کیا۔ حضور سلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا کہ میں وہاں گیا تھ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وکلی اللہ علیہ وہاں گیا تھ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وہاں گیا تھ تو دعزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وہاں گیا تھ تو دعزت عائشہ من بارک کو دکھ گیتیں تو بجب لائشوں کے قطوب کو طوح کر لیتیں کو تعین مبارک کو دکھ گیتیں تو بجب کہ تھوں کے قطوب کو قطع کر لیتیں )

سوحصرت عا ئشەرىنى اىقدىنى كىنېااس قىدر عاشق زارتھيں تۇ آپ سلى اىندىلىيە دىملم

کے کسی نعل سے بھی ان کواؤیت نہ ہوتی گراس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عایت کی کہ دات کو جب اٹھے تو سارے کام آ ہستہ کیے تا کہ ان کی نیند میں خلل نہ آ و ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں تا گواری کا اختمال بھی نہ ہوتا و ہاں بھی ایسے امور کی رعایت فرمائے تھے اور ہماری یہ حالت ہے کہ دات کو اٹھے تو وھڑ دھڑ کرتا شروع کر دیا۔ خصوصاً اگر انگریزی جوتے ہوں یا رات کو ڈھیلے لیتے ہیں تو بھڑ ابھڑ اتو ڈتے ہیں حالا نکہ اس سے لوگوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے گر کچھ ہروانہیں تو یہ امور طاہر آنا جا مزنہیں اس لیے ان سے نہیے کو دین نہیں سمجھے گر واقع میں نا جا مزنہیں ۔ ( کف ا اذی ج س)

#### كافركامال

مولا نامحرقاسم صاحب نے ایک بجیب بات فر مائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کا فرکا مال لینا مسلمان کے مال لینے سے بھی زیادہ براہے۔ چنا نچہ مولا نانے فر مایا کہ بھی اگر کسی کا حق بی رکھنا ہوتو مسلمان کا رکھ لے کا فرکا ندر کھے کیونکہ قیامت میں ظالم کی نکیاں مظلوم کو دی جاویں گی تو اگر کسی مسلمان پرظلم کیا تو نماز روز ہ ظالم کا اس کے بھائی نکیاں مظلوم کو دی جاویں گی تو اگر کسی مسلمان پرظلم کیا تو نماز روز ہ ظالم کا اس کے بھائی نکیاں اسے نکیاں مورت میں نہ وے دیں اور اگر کا فرکا حق رکھا تو ایک تو اپنی نکیاں اسے میں نہ ہی اور اگر کا فرکا حق رکھا تو ایک تو اپنی نکیاں پرائے گھر ، پھراس صورت میں نہ تہمارا ابھان نداس کا بھلا کیونکہ وہ تو پھر بھی جہنم ہی جس کیا۔ (امراد العبادة جاد)

#### نئی ایجادوں سے تائید دین

ایک صاحب اس پرالجھے ہوئے تھے کہ اگر معراج جسم نی ہوئی تو ہوا کے کرہ کے بعد

آگ کا کرہ ہے یابوں کئے کہ ہوائیں ہے جہاں بغیر سائس لیے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہیں

نے کہا کہ اس وعوی کی کہ بغیر سائس لیے ہوئے زندہ نہیں رہ سکتے دلیل کیا ہے تو قاعدہ سے اتنابی جواب میر سے فرمدتی ۔ گرایک بات دفع استبعاد کے لیے بعد میں بجھ میں آگئی کہ میر

کی دو تھمیں ہیں ۔ میر سریعی اور میر بطی یعنی ایک جلدی گر رنا اورا یک غیر مخبر کے گر رنا ۔ سو جلدی گر رنا اورا یک غیر مخبر کے گر رنا ۔ سو جلدی گر رنا اورا یک غیر مخبر کے گر رنا ۔ سو جلدی گر رنا اورا یک غیر کا جائے تو جل جلدی گر رہا ہے گا کہ جل سے نکل جائے تو جل جلدی گر رہا ہے گا کہ جل ہو ، اس کے اندر سے جلدی جلدی انگی کو یا ہاتھ کو نکا لوتو رونکھا بھی شہیں سکتا ۔ جسے ایک شعلہ ہو ، اس کے اندر سے جلدی جلدی انگی کو یا ہاتھ کو نکا لوتو رونکھا بھی

نہیں جلے گا۔بس اگر اس طرح حضور صلی امتد علیہ دسلم بھی معراج میں اس سرعت کے ساتھ پہنچا دیئے گئے کہ میہ چیزیں اثر نہ کر سکیس تو استبعاد بھی نہیں رہا۔

ای طرح ان چیز ول کے بولنے میں امتاع عقلی تو نہیں ہے صرف استبعادی ہے اور اب تقلی تو نہیں ہے صرف استبعادی ہے اور اب تقلی ایک استبعادی بھی نہیں کے مستبعدات کا اب تو استبعادی بھی نہیں کیونکہ روز انہ نگی ایجادیں لگتی ہیں جن سے بہت ہے مستبعدات کا مشاہرہ ہونے نے لگا۔ بیدائند کی رحمت ہے کہ ایسے اوگول ہے تا کید دین کا کام لیاہے جو کا فر ہیں کہ وہ نی نئی ایجادیں کر دیں جن سے بہت ہے شہبات حل ہو گئے۔ (ابینا)

#### ابميت حقوق العباد

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس کو قاضی شاء اللہ نے رس لہ حقیقت الاسلام میں تقل کیا ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا بڑے بڑے عالی شان گل لوگوں کو نظر پڑیں گے اور ندا ہوگا کہ ہے کہ جب کوئی ان محلوں کا خریدارہ و جیران ہوں گے عرض کریں گے کہ اس کوکون خرید سکتا ہے ارشاد ہوگا کہ قیمت تو بوچھی ہوتی (پھر مایوی ظاہر کی جاتی) وہ قیمت وریافت کریں گے جواب طے گا کہ اس کی قیمت سے کہ جس کے ذمہ کسی دوسرے کا حق آتا ہو وہ معاف کر دے اس کے عوض میمی مل سیکتے ہیں۔ ہزاروں آدی محل خرید نے کو حقوق معاف کر دی گا وریدا نہی اوگوں کے ساتھ برتاؤ ہوگا جن کو بخشاحق تعالی کو منظور ہوگا لیکن خود معاف نہ معاف نہ ہوگا جب کہ بندے یا ہم خود معاف کریں شہادت معاف نہ کری چیز ہے مگر حقوق قالعیاداس سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ (شعبان نے د)

#### حقوق العياد

حقوق العباداتی بڑی چیز ہیں۔ لوگوں کواس کی پردائی ہیں۔ ٹمازروزہ کرتے ہیں تبیع پردھتے ہیں۔
کسی کااناج دبالی، زمین دبالی بنصوصاً زمینداروں کوبالکل اس طرف توجبیں اوردہ کہتے ہیں۔
لاریاسة الا بالسیاسة ای بالسیاسة المتلفة لحقوق الغیر
ریاست بدون سیاست کے بیس ہوتی یعنی الی سیاست سے جوتقوق غیر کو کف کرنے والی ہو۔
ایک صاحب بہت معمر ہمارے ہاں کے برنالہ کا چونا اکھاڑ رہے تھے۔ کہا گی ہی ہی کیا
کرتے ہو۔ جواب دیا ابی میں مخادیم بھی ہوں جیون بھی ہوں۔ غرض بیرخدومیت وشیخ زادگی کا

قیام بغیرظلم بین ہوتا اس لئے ظلم کرتا ہوں کے ظلم نہ کرتا شخ زادگ کے خلاف ہے چونکہ نخاد یم ہیں اس لئے بغیرظلم کئے کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بی کہیں مخرے بن سے کیکر کاٹ لیا کہیں کسی کا قرض لے کر مادلیا چارسو، پانچ سو، چار ہزار، پانچ ہزار پچھ پر دابی نہیں ۔ زمینداری میں بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اس سے قلب سنج ہوجا تا ہے۔ ( ہملائی برائی کی تمیز نہیں کر سکتا )

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کے کا فر کاحق مادلو۔ اس کا پچوٹر ج نہیں۔ حالا نکہ یے زیادہ جرج کی تو مسلمان کوئی آگر ملیں تو اچھا ہے اس سے کہ کا فر کو ملیں۔ مسلمان کوئی آگر ملیں تو اچھا ہے اس سے کہ کا فر کو ملیں۔ مسلمان کوئی آگر میا تی ہیں کہ اگر بے ایمانی ہی کہتا ہوتا مساحب قدس مرہ برے تحقق عالم شخفر مانے لگے کہ آگر ہے ایمانی ہی کہتا ہوتو مسلمان کاحق مادے کافر کی تی تنظی نہ کر سے اکر نہیان ہی کہتا ہوتو مسلمان کاحق مادے کافر کی تی تنظی نہ کر سے اکر نہیاں کافر کے پس نہودیں۔ (شعبان جاد)

ريل كاكرابير

#### وقف وميراث

حفزت عمروضی التدعنی حکایت ہے کہ ایک وفعد آپ چراغ کی روشی میں مال وقف کا حساب لکھ رہے تھے۔ حفزت علی رضی التدعنہ حاضر ہوئے ان کوآتے ہوئے و کھے کرآپ نے چراغ گل کر دیا انہوں نے دریافت کیا کہ اس میں کیامصلحت تھی آپ نے فرمایا کہ یہ چراغ بیت المال کے تیل کا ہے اگر روش رہنے دیتا اور آپ سے باتیں کرتا تو باتوں میں اس کا صرف کرتا درست نہ تھا اور آگر آپ سے باتیں نہ کرتا تو مروت کے خلاف تھا۔

اس کا صرف کرنا درست نہ تھا اور آگر آپ سے باتیں نہ کرتا تو مروت کے خلاف تھا۔

اس کا صرف کرنا درست نہ تھا اور آگر آپ سے باتیں نہ کرتا تو مروت کے خلاف تھا۔
عیادت کے لئے تشریف لے گئے وہاں گئے تو ان کونزع کی حالت میں پایا چنا نچ تھوڑی دیر میں ان کا انتقال ہوگی وہاں چراغ جال رہاتھ آپ نے فور آاے گل کر دیا اور اپنے پاس سے میں ان کا انتقال ہوگی وہاں چراغ روش کیا اور فر ، یا کہ وہ تیل مرحوم کی ملک اسی وقت کک تھا جب تک کہ وہ زندہ تھے اور انتقال کرتے ہی تمام ورٹا ، کی ملک ہوگیا۔ جس میں بعض ورٹا ، پیتم ہیں۔ بعض غائب ہیں۔ اس لئے اس کا استعال جائز نہیں۔

#### فيصله كاطريقه

لایقضی الفاضی و هو غضبان (کرقاضی کوچاہیے کہ غصری حالت میں فیملہ نہ کرے)
میاں جی وغیرہ کو بھی چاہیے کہ غصہ میں نہ ماریں جب غصر آئے تو خاموش ہو
جو کمیں جب غصراتر جائے تو غور کریں کہ کتنی سزادین چاہیے اور ہر جرم پڑھیٹریا فیجیوں کا
عدد مقرد کرلیس پنہیں کہ بے طرح مارنا شروع کردیا خواہ ہاتھ ٹوٹے یا ٹا نگ کہ جو خص
اس دستور العمل کالحاظ رکھے گا اس کے ہاتھ سے ظلم نہ ہوگا۔ (احکام الجوج)

# اہل خانہ کی خبر گیری

ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ میں صبح کی سنتیں پڑھ رہاتھا کہ بڑے گھرے آ دمی دوڑا ہوا میخبر لا یا کہ گھر میں سے کو شھے کے او پر سے گر گئی ہیں میں نے خبر سنتے ہی فورانماز تو ژ دی یہاں تو سب سمجھ دارلوگ ہیں گرشا یہ بعض نا واقف اپنے دل میں اس وقت یہ کہتے ہوں کہ ہائے ہیوی کے واسطے نماز تو رُدی ہیوی ہے اتنا تعلق ہے کہ خدا کی عبادت کواس کے گئے قطع کر دیا۔ بے شک اس وقت اگر کوئی دکا ندار پر ہوتا وہ ہر گزنماز نہ تو رُتا کیونکہ اس ہے جائل مریدوں کی نظر میں ہوتی ہوتی گر الحمد مللہ جھے اس کی پر واہ نہیں کہ کوئی کیا ہے گا اگر کسی کی نظر میں اس فعل سے میری ہیٹی ہوئی وہ شوق ہے کوئی وو سراشنے تلاش کرلیں جب خدا کا تھم تھا کہ اس نماز کوتو رُدوتو میں کیا کرتا کیا اس وقت جاہلوں کی نظر میں ہڑا بننے کے لئے میں تھم خداوندی کو چھوڑ دیتا اور جرتے کا عبر کی طرح نماز میں مشغول رہتا وہ تو اس تھم سے نا واقف تھے اس لئے معذور تھے گر میں بجراللہ اس تھم سے نا واقف نہ تھا اس کی جوٹ کوشو ہر برا میں خواس کی جوٹ کوشو ہر بھی ہوگی کہاں نہیں گی خصوص ایس حالت بھی ہیکھ کوئی المداد کرنے والا بھی نہ تھا اور امداد کرنے والے ہوں بھی تو کو تھے سے گر جانا بعض دفعہ ہلاکت کا سبب ہوج تا ہوئورا ہی اور ایک تا ہوئی ہو سے گر جانا بعض دفعہ ہلاکت کا سبب ہوج تا ہوئورا ہی کوئی تد ہر ہوج جائے تو زندگی کی آس ہو تھی ہے اس لئے بھی جھے کوئی راجانا ضروری تھا اس لئے بھی جھے کوئی راجانا خروری تھی اس لئے بھی جھے کوئی راجانا خروری تھی اس لئے بھی جھے کوئی راجانا خروری تھا اس لئے بھی جھے کوئی راجانا خروری تھی اس لئے بھی جھے کوئی راجانا خروری تھی اس لئے بھی جھے کوئی راجانا خروری تھی جھے کہ کوئی راجانا خروری تھی دیا در خروری تھی اس لئے بھی جھی کوئی در اس کے بھی جھی کی کھی کوئی در بیا در کر بھی تھی کوئی در بیا در کر بھی جھی کوئی در بیا دی کر بھی بھی کی کسی کی در بیا در کر بھی بھی کی کی بھی کی کوئی در بی در بیا در کر بھی کی کی کی کی کوئی کی کی کی در بی خواس کی کی کی در بیا در کر بیا در بی در بیا در کر کی کی کی کی کے کوئی کی کی کی کی کی کر بی کر بی کر کر کے کر بی کی کر کی کی ک

صدیث میں آتا ہے کہ ایک ہارحضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فر مارہے تھے کہ حضرات حسین رضی اللہ عنہ میں آتا ہے کہ آب صاحبزادے مسجد میں آگئے اس وقت وہ چھوٹے بچے سے حسین رضی اللہ عنہ میں اسے کو دمیں سے کو دمیں سے کو دمیں اٹھالیا حالا نکہ خطبہ تو کر کرانکو دورہی سے کو دمیں اٹھالیا حالا نکہ خطبہ تھکم صلوق ہے جو بدون کی سخت عذر کے قطع نہیں ہوسکتا۔

تو جب حضور سلی الته علیہ وسلم نے نواسوں کے لئے خطبہ تو ژدیا تو جس کیا چرتھا کہ استے بڑے حادثے کے وقت سنتوں کی نیت نہ تو ژتا اس جس بیوی کی رعایت نہ تھی بلکہ حق تعالیٰ کی رعایت نہ تھی کیونکہ اس وقت خدا کا حکم بہی تھا خدا کے حکم کے سامنے بیوی کیا چیز ہے اگر حق تعالیٰ کسی وقت بیوی کے آل کا حکم دیں تو سچا مسلمان ایسا بھی کر دے گا اور دونوں جہاں وہ اس کی خبر گیری کا حکم دیں وہاں وہ اس کے لئے نماز بھی تو ژدے گا اور دونوں صور توں جس دونوں فعلوں کا سبب حق اللہ بی ہوگا ہیں جس جگہ شریعت ترک معمولات کا امر کرتی ہوجیسے سفر میں رفقاء کی رعایت سے فرائض وسنن موکدہ پر اکتفا کرتا یہ جس جگہ نفر تو ژب کے ایسا کرتا وہاں معمولات کی بیابندی کرتا فونی الدین اور تقوی کا جمیعنہ ہے۔ (ماعلیا المر کرتی ہوجیسے کسی مسلمان کی حفاظت وخبر گیری کے لئے ایسا کرتا وہاں معمولات کی بابندی کرتا غلو فی الدین اور تقوی کا جمیعنہ ہے۔ (ماعلیا المر جو ج

بجول برظلم

بعض دفعه چھوٹوں پر بھی بری طرح غصہ کیا جاتا ہے اور وہ بالکل ہے بس ہوتے ہیں ان کی طرف ہے کچھ بھی بدلہ بیں ہوسکتا 'بچوں پر جوظلم ماں باپ سے یامیا بھی صاحباں سے ہوتا ہوہ ای قبیل ہے ہے بعضے ماں باب ایسے تصائی ہوتے ہیں کہ بچوں کواس طرح مارتے ہیں جیسے کوئی جانوروں کو ہارتا ہے بلکہ جیسے کوئی حیست کوشا ہواور جو کوئی کے تو سہتے ہیں ہمیں اختیار ہے ہم اس کے باپ ہیں یا در کھئے باپ ہونے سے ملک رقبہ حاصل نہیں ہوتی ورنہ ربیہ بھی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو چھ لیا کرتا باپ کا رتبہ تل تعالی نے برا ابنایا ہے نداس واسطے کہ چھوٹے اس کی ملک ہوں اور اس ہے چھوٹوں کو تکلیف ہینچے بلکہ اس واسطے کہ چھوٹوں کی یرورش کرےاوران کوآ رام دے ہاں بھی اس آ رام دینے ہی کی ضرورت سے سز ااور تا دیب کی حاجت بھی پڑتی ہے اس کی اجازت ہے اور''الصروری پتقدر بقدر الصرورۃ'' (ضروری بفتر رضرورت ہی ضروری ہوتا ہے) کے قاعدہ ہے اتنی ہی تا دیب کی اجازت ہو عتی ہے جو برورش اورتر بیت میں معین ہونداتی جو درجدایلام تک پہنچ جائے اور مال باب سے ایسی زیاوتی قطع نظر گن و ہونے کے انسانیت اور فطرت کے بھی خلاف ہے ماں باب کوتوحق تعالی نے محض رحمت بنایا ہےان ہےا ہی زیادتی ہونااس ہات کی علامت ہے کہ پیخص انسانیت ہے بھی خارج ہےاورمیا بھی صاحبول کی تو سکھھ بوجھئے ہی نہیں انہوں نے تو ایک مثل یا دکرالی ہے کہ بٹری ماں باپ کی اور چیڑی استاد کی ندمعلوم پیکوئی قرآن کی آیت ہے یا صدیث ہے یا فقہ میں کہیں لکھا ہے اور لطف یہ ہے کہ بعض د فعہ غصہ تو آتا ہے بیوی پر کیونکہ گھر میں لڑائی ہوئی تھی اب ہیوی پرتو کوئی بس چلانہیں وہ غصہ باہر بچوں پراتر تا ہے میتو عیسائیوں کا کفارہ ہوگیا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی میا نجی صاحبان یا در تھیں کہ قیامت کے دن اس کا دینا ہوگا یہاں بچوں کی چمڑی آ ب کی ہے وہاں آ پ کی چمڑی بچوں کی ہوگی کیا تماشا ہوگا کہ وہ سکتے جوان کے محکوم تھے علی روس الخلائق ان کو پہیٹ رہے ہول کے قطع نظر اس ہے ہم نے رہے و یکھا ے کہ زیادہ مارناتعلیم کے بیے بھی مفید نہیں ہوتا بلکہ مضر ہوتا ہے ایک تو بیر کہ بیچے کے قوے کمزور ہوجاتے ہیں دوسرے بیا کہ ڈرکے مارے سارا پڑھا لکھا بھی بھول جاتا ہے تیسرے جب بجہ مٹتے مٹتے عادی ہوجا تا ہے تو بے حیابن جا تا ہے پھر مٹنے سے اس پر کچھا تر نہیں ہوتا

ال وقت بیم فی لاعلاج ہوجاتا ہے اور ساری عمر کے لیے ایک خلق ذمیم بینی بے حیائی اس کی طبیعت میں واخل ہوجاتی ہے الغرض غصہ میں بھی توظلم ہوتا ہے جبکہ انقام کی قدرت ہواور جب انتقام کی قدرت نہوتو کینہ بیدا ہوتا ہے بھراس سے طرح طرح کے امراض بیدا ہوتے جب انتقام کی قدرت نہ ہوتو کینہ بیدا ہوتا ہے بھراس سے طرح طرح کے امراض بیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً حسد بیدا ہوتا ہے بھراس سے ایذار سانی کی فکر ہوتی ہے بھر محروفریب کی عاوت پر جاتی ہوتا ہے بھراس سے ایک بڑھ کر ہیں اور بیسب اولا و ہے اس ایک مرض کی جس جاتی ہے مرض کی جس کا نام کبر ہے اب آتے آپواس کی برائیاں معلوم ہوگئی ہوں گی۔ (اون قنون خ۱۱)

#### ابل الله كي حالت

اہل القدائي جيمين پر گويا فدا ہوتے ہيں ہمارے دھڑت نے ايک وفعہ فريايا کہ اگراب هي تھي تھي تھيں ہون جون ان کھيروں وکي خود عی فريايا کہ اشرف علی کے ہاں تھیروں وکی تھے کئی عزيز قريب کا نام ہيں ليا ليا تو ايک خادم ہی کا نام ليا 'پيشفقت ہوتی ہے ہزرگوں کے خدام پر ايک مرجبہ حضرت نے ميری اہليہ وايک کپڑا اطور تيرک ويا اس پرايک خادمہ نے عرض کيا کہ فلائی آپ مرجبہ حضرت نے ميری اہليہ وايک کپڑا اطور تيرک ويا اس پرايک خادمہ نے عرض کيا کہ فلائی آپ کی رشتہ دار پوتی ہے اس کے ليے بھی ديجئے فرمايا ہم کی جئی پوتی کوئيں ہوتا ان کو اللہ کے ليے ہم سے تعلق ہاں کے معنی پنيس کہ اولا داور رشتہ داروں سے ان وقعلق نہيں ہوتا ان کو تعلق سب ہے ہوتا ہے چنا نچا گرکوئی ان کے رشتہ داروں سے بدسلو کی حقوق نہيں کرسکتا کہونکہ مير حقوق کوشر بعت کے موافق ادا کرتے ہیں اور اشر بعت ہے بہتر کوئی ادا ہے حقوق کوئيس جان سکتا اور وہ جوش بجا ہوتا ہے کیونکہ کی شخص کے رشتہ داروں کے ساتھ جسمو کی دھوق کوئيس جان سکتا اور وہ جوش بجا ہوتا ہے کیونکہ کی شخص کے رشتہ داروں کے ساتھ جسمو کی وی شخص کرسکت ہے جس کوئی ہے ساتھ جسمو کی کوئی ہونے ہوتی ہے۔ دی کھھے سگ لیلی کے ساتھ میں جون ہے۔ دی کھھے سگ لیلی کے ساتھ کوئی ہون ہے۔ دی کھھے سگ لیلی کے ساتھ کوئی سے کہنوں نے کیا برناؤ کیا اس کو کود میں افعال لیا کسی نے کہا کہ ہوئی حرکت ہوتو وہ کہتا ہے ۔ دی کھے سگ لیلی کے ساتھ میں جون ہے۔ دی کھے سگ لیلی کے ساتھ میں دیں جون ہو وہ کہنا ہے دی کھون کے کہنا کہ ہوئی حرکت ہوتو وہ کہنا ہے ۔

پاسیان کوچہ کیل است ایں (بیلیا کے کوچہ کاچوکیدارہے)

محبت اليي بني چيز ہے بيہ وجہ ابل اللہ كے اس غصہ كے بي ہونے كى حضرت يفخ عبد القدوس رحمتہ اللہ عليہ كے ايك منے كے ساتھ بعض خلفاء شيخ نے بدسلوكى كى توشخ كو

## مسلمان اورحقوق انساني

ای کو مقتضی ہے اس کو ہرخض اپنے معاملات میں غور کر کے سمجھ سکتا ہے کہ بعض دفعہ ہم ضرورت کی وجہ سے اولا د تک کے ساتھ تختی کرتے ہیں اور مجبوراً کرنا پڑتی ہے بدون اس کے کامنہیں چلتا ۔ بعنی دوسرے کی اصلاح بدول اس کے بیں ہوتی ۔ (ال تر م معمۃ ال سلام ج۱۲)

#### حقوق المال

ہمارے ایک دوست کا ، جو کہ بی اے جیں ، واقعہ ہے کہ وہ ایک بار مل کاسفر کررہے تھے ، ان کے پاس اسباب پندرہ سیر ہے زیادہ تھا ، اشیشن پر بنی وقت کی وجہ وہ اس کو وزن نے کراسکے ۔ اس وقت تو جلدی جی سوار ہو گئے لیکن جب منزل مقصود پر اثر ہے تو وہاں کے بابو سے جا کرا پنا واقعہ بیان کیا کہ جی جلا و بیل اسباب کو وزن نہ کرا سام ۔ اب آپ اس کو وزن کر لیے کے ۔ بابو نے انکار کیا کہ جی کو فرصت نہیں کر لیں اور جو کھول میر نے دمہ ہواس کو وصول کر لیجئے ۔ بابو نے انکار کیا کہ جی کو فرصت نہیں تم و یہے ، ہی لے جا و ہم تم ہے کھول نہیں لیتے ۔ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کواس مو ٹی کا کوئی حق نہیں ۔ کوئی حق ایک تبیس بیک طلازم جیں آپ کو کھول جمھے لیتا کوئی حق نہیں بیک طلازم جیں آپ کو کھول جمھے لیتا حیات کے جا کہ گئی ہو گئی میں انکار کیا تو یہ انہیں ماسٹر کے پاس گئے ۔ اس نے بھی کہا کہ آپ بلا کو معافی کو کوئی حق نہیں ۔ اس کے بعد انہیں ماسٹر اور اس بابو جی انگریز میں گفتگو ہوئے کو معافی کوئی کوئی ان کوئی کوئی تو نہیں ہو ہے معلوم کی ۔ وہ یہ بھی کہا کہ آپ ہو کے معلوم کوئی ان دونوں کی اس گفتگو جی بیرائے قرار دی کہ میخفی شراب ہے ہو ہو ہے معلوم ہوتا ہوگا رہے کہ باوجود ہمارے انکار کے بیکھول دینے پراصرار کرتا ہے۔

انہوں نے جواب دیا کہ صاحب! میں نے شراب بیں پی بلکہ ہما رائد ہی تھم ہے کہ کی کاحق اینے ڈ مدندر کھو۔

اس پروہ دونوں ہولے کہ صاحب! ہم تو اس وقت اسباب وزن نہیں کر سکتے آخریہ اسباب اٹھا کر بلیث فارم سے باہر لائے ، اور سوچنے لگے کہ یا اللہ! اب ہی ریلوے کے اس حتی سے سے ملرح سبکدوثی حاصل کروں۔ آخر خدانے امداد کی ، اوریہ بات دل میں ڈالی کہ جتنا اسباب زیادہ ہے اس کے محصول کے برابرایک کمٹ ای ریلوے کے کسی اشیشن کالیکر چاک کردیا جاوے۔ اس طرح ریلوے کاحق اس کو پہنچ جائے گا۔ چنانچے ایسانی کیا۔

میرےایک دوست کا جو کہ ڈیٹ گلٹر بھی تھے۔واقعہ ہے کہ ان کا ایک بچہ ریل کے سفر میں ان کے ہمراہ تھا، جس کا قد بہت کم تھا کہ دیکھنے میں دس سال کامعلوم ہوتا تھا۔ گراس کی عمرتقریباً تیرہ سال کی تھی اور ریلوے کے قاعدہ سے اس عمر کے بیچے کا نکٹ بورالیناضروری ہے انہوں نے اس کا نکٹ لینا جا ہا تو ساتھیوں نے بہت منع کیا كهاك كوتيره سال كاكون كهد سكتا ہے آپ آ دھا ككٹ لے ليجئے \_كوئى پجھ نہ كہے گا انہوں نے کہا کہ بندے کچھ نہ کہیں گے تو کیاحق تعالی بھی بازیرس نہ فر مانھیں گے کہتم نے دومرے کی چیز میں تھوڑی اجرت پر بدوں اس کی اجازت کے کیوں تصرف کیا۔ غرض انہوں نے بورانکٹ لیااوران کے ساتھی ان کو بیوتو ف بناتے رہے مگر اوست دیوانه که دیوانهٔ شد 💎 جود بوانه بیس برواوی و یوانه ہے

حدیث مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے سحابہ سے فر مایا اتعاد و ن من المقلس فيكم (كياتم جائة مول كمقلس كون ب؟) صحابة في عرض كيامن لا درهم له ولا ديسار (اليح مسلم كتاب البر والصلة: ٥٩، سنن الترندي ٢٣١٨، كنز العمال ٣٢٧٠١ - ) جس كے ياس درجم و دينار نه جوحف رصلي الله عليه وسلم نے فر مايا كرنہيں بلكه مفکس وہ ہے جوآ خرت میں اس حالت میں جائے گا کہاس کے باس ٹماز بھی ہےروز وہھی ہے زکو ہ بھی ہے جج بھی ہے اور بہت ہے اعمال برقتم کے بیں مگرای کے ساتھ ہی اس نے کسی کو مارا بھی تھ کسی کو گالبیال بھی دی تھیں کسی کی نبیت کتھی ،پس ایک آبال کی نماز لے گیا، دوسرا آیااس کی زکو ۃ لے گیا، کوئی حج لے گیا کوئی اورا ممال لے گیا پھر بھی بعضے حقد ار یاتی رہ گئے تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے گئے وہ تو جنت میں جیے گئے اور بیسب کے گناہوں کولے کرجہنم میں بھیج دیا گیا، میخص اپنے کونی سجھتا تھا گرحقوق العباد ضائع کرنے کی وجدے سب نیکیاں اہل حقوق لے گئے اور بیکورے کا کورا رہ گیا۔ درمخی رہیں روایت ہے( والله اعلم بصحفها وضعفها ١٢) كه ايك والك كے بدله ميں سات سومقبول نمازيں وي جائيں كى بھلا اتنی نماز وں کوکون چھوڑ دے گاتم ہی سوچو! وہاں تو ہر مخص ایک ایک نیکی ہر جان دے گا۔ صاحبو!اس کی فکر بہت ضروری ہے مگرافسوں کہ لوگوں کوذ رافکر نہیں۔ (الهووۃ ارجانیہ ج ۱۴)

# ذاتى حقوق

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "ان لنفسک علیک حقا و ان لعینک علیک حقا " المحلک علیک حقا " المحلک علیک حقا " المحلک علیک حقا " المحلک علیک حقا " (الکامل لابن عدی ۴۰۵۳) مسد احمد ا ۲۰۱۰ کیر العمال ۳ ۱۳۱۱) تمہار نے شم کا بھی تم پر حق ہے اور آ کھی کا بھی اور جسم کا اور اہل وعیال کا بھی حق ہے اس ہے معلوم ہوا کہ ان اشیاء میں آپ خود مختار نہیں ہیں بلدیہ حق تعالیٰ کی اہ نتیں ہیں جن کی حقاظت آپ کے ذمہ ضروری ہے اس حیثیت ہے ان کے ساتھ محبت کرنا عین محبت حق کی حقاق آپ کی طرف اضافت ہے یہ بی گفت آپ کا دل بہلا نے کیلئے اور دل خوش کرنے کے واسطے ہے تا کہ تم کو یہ شہر نہ ہو کہ جب یہ چیزیں انہی کی ہیں تو نا معلوم کب لے لیں اس لئے تمہارا دل بہلا دیا کہ نہیں یہ چیزیں تی گئی مار ہیں دیا کہ نہیں یہ جیزیں تا کہ تم کو یہ شہر نہیں اور چیزیں تی تھی ارک کی ہیں تو نا معلوم کب لے لیں اس لئے تمہارا دل بہلا دیا کہ نہیں یہ چیزیں تی تھی ارک کی ہیں تو نا معلوم کب لے لیں اس لئے تمہارا دل بہلا دیا کہ نہیں یہ چیزیں تی تی تی تاری کی ہیں تو نا معلوم کب لے لیں اس لئے تمہارا دل بہلا دیا کہ نہیں یہ چیزیں تی تاری کی ہیں تو نا معلوم کب لے لیں اس لئے تمہارا دل بہلا دیا کہ نہیں بی

#### اہمیت حقوق

بعض ایسا کرتے ہیں کہ باوجود وسعت کے ایک ہی جانور کی قربانی کرتے ہیں اگر کسی کو وسعت کائی ہوتو اس کو چاہے گو واجب نہیں گرآ فرحقوتی بھی کوئی چیز ہیں اس بناء پر مناسب ہے کہ اپنے بزرگول کی طرف ہے بھی قربانی کرے اور ایک قربانی حضور صلی امتدعلیہ وسلم کی طرف ہے بھی کرے آپ کو امت کے ساتھ کیسی محبت تھی کہ آپ اپنی طرف ہے تو قربانی کرتے ہی ہے ایک قربانی کرتے ہی ہے ایک قربانی کرتے ہی ہے ایک قربانی کر است ہے ایک قربانی کرتے ہی ہی ہے ایک قربانی کی وسعت نہیں رکھتے اور ایک روایت ہیں ہے کہ عن محمد و امتعاور ایک روایت ہیں ہے کہ عن محمد و امتعاور ایک روایت ہیں ہے کہ عن محمد و امتعاور ایک روایت ہیں ہے کہ عن محمد و امتعاور ایک روایت ہیں ہے کہ عن محمد و امتعاور ایک روایت ہیں ہے کہ عن محمد و امتعاور ایک روایت ہیں ہے کہ عن محمد و امتعاور ایک روایت ہیں ہے کہ عن محمد و امتعاور ایک روایت ہیں ہے کہ عن محمد و امتعاور ایک موارف ہے جو رایمان لا یا اور میری تعریف کی اور کھتے ہیں محبت تھی حضور صلی الشرعلیہ وسلم کو ہمارے ساتھ حالانکہ ہم اس دفت موجود بھی نہ ہے گرآ پ وساری امت سے غائبانہ محبت تھی ہی نواز دیا گفتہ مامی شنوو و نقاضا ہم نبود لطف تو ناگفتہ مامی شنوو میں ایک ہی نواز دیا )

ادائے حق محبت عنایت ست زدوست ورنہ عاشق مسکین بہ بیج خور سندست (محبت کاحق ادا کرنا دوست کی عنایت ہے ورنہ مسکین عاشق کے پاس تو پچھ بیس بھی تو پھر بھی راضی ہے )(سنت ابراہیم جے ۱۷)

#### حقوق كى نگهداشت

حقوق العباد کوحتی الوسع اوا کرے اس وقت حقوق کے متعلق ذرا خیال نہیں ہے۔ یاد رکھو! کہ اگر کسی کے تین میے بھی کسی کے ذہبے رہ گئے تو اس کی سمات سونمازیں اس صاحب حَنْ كُودلُوا بَي جَا كُمِن كُل - آج كُل دوسر \_ كاحَنْ اواكرنا ايسا كرال ہوتا ہے كو يا كہائے گھر ہے وے رہے ہیں جتی کہ بعض اوقات تو صاحب حق کو پہ کہنا پڑتا ہے کہ ابتد کے واسطے وے دو اورای سبب ہے دوسرے کو قرض دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے ای لیے قرض میں اٹھارہ گنا تواب ملتا ہے اور صدیقے میں وس کا ملتا ہے۔ اٹھارہ کا حساب اس طرح ہوا کہ اصل میں صدقہ ہے مضاعف ملاتھ ایک کے مقابلہ میں دو گر جب اصل روپیہ واپس ل گیا تو اس کے مقالعے میں دوکٹ گئے اور اٹھارہ رہ گئے اور ہمارے اس برتاؤ کا نتیجہ بیہ ہوا کہ آکٹر لوگوں کو قرض نہیں ملتا۔ آج مسلمانوں میں بہت ہے لوگ اپنے بھائیوں کا کام نکال کیتے ہیں کہ مالدار ہیں مگر کسی وجہ ہے خود تجارت نہیں کرنا جا ہتے اور جا ہتے ہیں کہ کوئی ووسرا کام میں لگالے تا کہ حفاظت ہے بچیں مگراس خوف ہے نہیں دیتے کہان ہے وصول کون کرے گا۔ للبذامسلمانوں كووفت ضرورت مهاجن ہے قرض ليماية تا ہے جس كا نتيجہ بيہ وتا ہے كہ چندروز کے بعد تمام گھریار کا مالک مہاجن ہی ہوجا تا ہے اور میکفن مسلمانوں کی بے اعتباری کی وجہ ے ہے۔مظفر نگر میں میرے ایک دوست ہے ایک مخص نے دس رویے یہ کہ کر قرض لیے کہ آج میرے مقدے کی تاریخ ہے اور گھرہے دن کے دن مزکانبیں سکتاتم اس وقت دے دو میں وطن جاتے ہی جھیج ووں گا۔غرض انہوں نے جب وطن جا کربھی مدت تک نہ بھیجا انہوں نے تقاضا شروع کیا'اخیر میں کہا کہ کیا ہارا کوئی رقعہ ہے صبر کر کے بیٹھ رہے اور پھر غضب ب كهاس حركت كودين كے خلاف مجمی نہيں سمجھتے ۔صاحبو! كيا قبر ميں جا كرجواب دو كے؟ اپنے سارے کام کر لیتے ہیں محرد وسرے کا قرض نہیں دیتے اورا گر کوئی ما نگتا ہے تو یہ جواب ماتا ہے کہ کیا قرض مار میں ہےاوراس سب کی وجدا یک ہی بھاری مرض ہے کہ دین کی فکرنہیں۔ بہت

ے مسلمانوں کودیکھا ہے کہ ریل میں زیادہ مال لے جاتے ہیں اور ذرا پروانہیں کرتے بلکہ بعضے قو کہتے ہیں کہ کافر کاحق مار لیمنا کچھ ڈرنہیں حالانکہ وہ بھی واجب التحرز ہے بلکہ ایک بزرگ توریہ کہتے تھے کہ مسلمان کا توجا ہے لے لوکیکن کا فرکاحق نہ لوکیونکہ مسلمان سے تو بیامید ہے کہ وہ قیامت میں معاف کر دے اور کا فر ہے تو ریمی امید نہیں۔ دومرے اگر معاف نہ کیا تو خیر اپنی شیکیاں اپنے ہی بھی کی ۔ (ازانہ اخلاہ جما)

## میراث میں بے احتیاطی

میراث میں تو ایک گڑ بڑ ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ جس کے ہاتھ جوآ گیاوہ اس نے دبالیا'اکٹر دیکھا گیا ہے کہ بیوی مہر معاف کردیتی ہے لیکن پھر بعد وفات ورثاء سے اختلاف کرکے وصول کرلیتی ہے۔ بعضے لوگ شرعی حلیے ایجاد کر کے ورثاء کونبیں دیتا جا ہے۔ (ابینا)

#### فضوليات سے اجتناب

میں ہتا ہوں کہ تہبارے کھانے کپڑے کے عوض میں بیبیاں تہباری اس قد ر ضدمت کرتی ہیں کہ اتی شخواہ میں کوئی نوکر یا ماما ہر گزنبیں کرعتی جس کوشک ہو وہ تجر بہ کرے د کھے لے بدوں بیوی کے گھر کا انتقام ہو ہی نہیں سکتا جا ہے تم لا کھٹ دم رکھو۔ہم نے بعض لوگوں کو د کھھا ہے جن کی معقول تنو اہ تھی گر بیوی نہیں سکتا جا ہے تم کا کھر کا انتظام ہوا۔ میں ہتا ہوں خرچ اس قدر ہر ھا ہوا تھا جسکی پچھ صد نہیں نکاح ہی کے بعد گھر کا انتظام ہوا۔ میں ہتا ہوں کہ اگر بیوی پچھ بھی گھر کا کام نہ کر ہے صرف انتظام اور دیکھ بھال ہی کر ہے تو بھی اتنا ہوا کہ کہا مہ ہوا ہے ہیں اور شنظم کی ہوئی عزت وقد رکی جاتی ہے کہا مہ ہوا ہے گھر کا کام نہ کر ہے صرف انتظام اور دیکھ بھال ہی کر ہے تو بھی اتنا ہوا تھا ہوں کہ ہوئی ہیں اور شنظم کی ہوئی عزت وقد رکی جاتی ہے در کھمتے ویسرائے ظاہر میں کام پچھ نہیں کرتا کیونکہ اس کے تحت میں اتنا ہوا تھا کہا م کرنے والا ہوتا ہے کہا کی وقد دکی کام میں ہاتھ داکھ کام کرنے والا ہوتا ہے کہا کی وقد دکی کام اتنا ہوا ہے ہی ہوئی ہوں کا بھی کام اتنا ہوا ہے ہی میں کاعوض نان ونفقہ نہیں ہوسکتا گر ہم تو شریف زاد یوں کو دیکھتے ہیں وہ خود بھی اپنے ہاتھ کے گھر کا بہت کام کرتی ہیں ۔ خصوصاً بچوں کو ہوئی محت سے پرورش کرتی ہیں ہوہ وہ کہ کی اس ہوں کام ہی ہوں کا بہتی ہوں کا بھی بیا ہی ہوں کا بہتی ہوں کی برابری نہیں کرسکتیں ۔ (رفع الا لتب س مُن نفع الاب س ج میں)

# حقوق محکوم بر حکایت عجیب

واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی القد عنہ کے دربار میں ایک باپ نے اپنے بیٹے پروعوئی کیا کہ بیم رے حقوق ادائیں کرتا حضرت عمر نے لاکے سے دریافت کیا اس نے کہا اے امیر الموشنین کیا باب ہی کا سارا حق اولا دی ہے یا درا دکا بھی باپ پر پھھت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کا بھی باپ پر پھھت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کا بھی باپ پر ہیہ کہ بھی باپ کے ذمہ حق ہے کہا میں ان حقوق کو سنما چاہتا ہوں۔ فرمایا اولاد کا حق باپ پر ہیہ کہ اور دحب اولاد بیدا ہوان کا نام اجھار کھے اور جب ان کے ہوتی درست ہو جا نمیں ان کو تہذیب اور تعلیم و مین دے۔ لڑے نے کہا کہ اور جب ان کے ہوتی درست ہو جا نمیں ان کو تہذیب اور تعلیم و مین دے۔ لڑے نے کہا کہ میرے باپ ہے جو آ دارہ کرد تھی اور جب میں بیدا ہواتو میرا نام ہمل کہ اور کھا (جس کے معنی بیں کوہ کا کہ اور جب میں بیدا ہواتو میرا نام ہمل کورار کھا۔ بین کر حضرت کو میری کا ایک حرف نمیں سکھلایا جمھے دین آعلیم سے بالکل کورار کھا۔ بین کر حضرت کر کو باپ پر بہت غصر آ یا اور اس کے بعداز کے کے ظلم کی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعداز کے کے ظلم کی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعدال کے دواتی ہے تھا کہ کے فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعدال کے کے سے کا کمی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعدال کے کے سے کا کمی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعدال کے کے سالم کی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعدال کے کے ظلم کی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعدال کے کے ظلم کی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعدال کے کے ظلم کی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعدال کے کے ظلم کی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعدال کے کے ظلم کی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعدال کے کے ظلم کی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعدال کے کے ظلم کی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع ارباس کے بعدال کے کے ظلم کی فریاد کرنا۔ (رفع ما متباس می نفع کی کور

# خاتگی معاملات

گھر کاخرج دیے بیں بی بی بھی ہی گر ہو ہے میاں جو پھی کا تے ہیں بی بی کے ہاتھ میں وید ہے جی بی بی بی بھی ہی ہی گر ہو ہے میاں جو کھی کہ دیا اور جس طرح جا بی جی کی اُڑائی جی ای بی ای بی ای بی اس میں ہے ایپ میلک کر دیا اور جس طرح جا بی کی اُڑائی جی ای بی کی اُڑائی جی اس میں ہے ایپ میاں دیکھتے ہیں کہ کھول کر دیتی جی کی کونکہ اظمینان ہے کہ میری ملک ہے بعض وقت جب میاں دیکھتے ہیں کہ اس ہے دردی کے ساتھ میری کی اُڑائی جا رہی ہے اور باز پری کرتے جی تو بی صاحب کہتی جی کہ میری کہ اُڑائی جا رہی ہے افتیار ہے جہاں جا بوں خرج کر دوں میں کہتے ہیں تی کہ بیر آئی ہی نے تو بطور امانت دیا تھا غرض خوب بھرار ہوتی ہے بیخرا لی اس کول مول بات کی ہے۔ معاملہ صاف رکھ وجو بھی دواس کے متعلق تصریح کر دو کہ ہی کی مدواس کے متعلق تھری کر دو کہ ہی کی دواس کے متعلق بھی دواس کے متعلق ہی دواس کے متعلق ہی جس دی مرک کر دو کہ ہیری را اس کے متعلق ہی کو بی کہ کہ بیوی کو جو بھی کھر کے خرج کے لئے بھی دواس کے متعلق ہی جس می مرف کر عتی ہولیکن نی بی کا رہ بھی جق ہے ہیں جمری کر دو کہ بیرتی المانت ہے گھر کے خرج میں بی صرف کر عتی ہولیکن نی بی کا رہ بھی جق ہے ہیں جھری کی دواس کے متعلق بھی حق ہے ہیں جو کہ کی دواس کے متعلق بھی حق ہے تھری کی کر دو کہ بیرتی المانت ہے گھر کے خرج میں بی صرف کر عتی ہولیکن نی بی کا ای بھی حق ہے تھری کی کر دو کہ بیرتی المانت ہے گھر کے خرج میں بی صرف کر عتی ہولیکن نی بی کا ایک بھی حق ہے تھری کی کر دو کہ بیرتی المانت ہے گھر کے خرج میں بی صرف کر عتی ہولیکن نی بی کا ایک بھی حق ہے ہو

کهاس کو پچھرقم ایسی بھی دوجس کووہ اپنے جی آئی خرچ کر سکے جس کو جیب خرچ کہتے ہیں۔ اس کی تعداد اپنی اور بیوی کے حیثیت کے موافق ہوسکتی ہے مثلاً روپیدووروپیدوس بیس پچاس رو پہیجیسی گنجائش ہو بیرتم خرج سے علیجدٰ ہ دولیکن صاف کہد دو کہ وہ رقم تو صرف کھر کے خرچ کی ہے اور بیراقم تمہارا جیب خرچ ہے بیتمہاری ملک ہے اس کو جہاں جا ہوخرج كروجب تم جيب خرچ الگ دو كے تو تمبارا يہ كہنے كومنہ وگا كہ بير قم جو كھر كے خرچ كے لئے دی ہے امانت ہے کیونکہ آ دمی کے پیچھے بہت ہے خرچ ایسے بھی لگے ہوئے ہیں جواتی ذات خاص کے ساتھ ہیں ،اگر بیوی کو کوئی رقم ذات خاص کے خرچ کے لئے نہ دی گئی کہ جس کو جیب خرج کہتے ہیں تو وہ اہ نت میں خیانت کرنے پرمجبور ہوگی اس مسورت میں اس پرتشد دکر تا ایک گونظلم اور بے میتی ہے بیطریقہ ہے تیج معاشرت کا اس میں جانبین کا دین محفوظ رہ سکتا ہے تکر ہم لوگول کے رسم ورواج کچھا یسے خراب ہو گئے ہیں کہ اگر اب ایبا کیا جادے کہ گھر کی چیز وں کوالگ الگ میاں بیوی کے نامز دکیا جادے تو ایک اچنھے کی بات معلوم ہوگی اور سب ناک بھول چڑھانے لگیس کے تمام کنبہ اور برادری میں چرچا ہونے الكے كا۔ چنانچ ہمارے يہاں ايك لى بى نے ايك كورامدية وياتو ميں نے يو جھايتم نے كس کودیاہے جھے کو یا گھر کے لوگوں کوتو اب سو چنے لکیس کہ کیا جواب دوں کیونکہ وہتم رسم ورواج کے موافق اس واسطے لائی تعیں کہ گھر میں کام آ وے گااس ہے کیا بحث کہ س کی ملیک ہوگا جب وہ پہلے سے نیت کر کے لائی ہی نہ تھیں تو میرے سوال کے جواب میں کیا کہتیں؟ آخر بہت سوچنے کے بعد پول کہا اجی میں نے تو دونوں کو دیا ہے میں نے کہا خیر یمجی معلوم ہو گیا کہ یہ کورامشترک ہے 'اللہ کاشکر ہے کہ ہمارے بیباں ایک چیز بھی کول مول نہیں مثلاً حاریائیاں گھرمیں ہیں ان میں ایک جاریائی میری ہے ایک دوست نے ایک اچھی سی جاریائی دی تھی اس کو میں نے اپنے نام کرلیا ہے باتی جاریا ئیاں گھر کے لوگوں کی ہیں اس طرح ہر چیز بی ہوئی ہے یوں برتنے میں سب کے آتی ہیں مگر بدتو معلوم ہے کہ بیر ملک کس کی ہے موت حیات سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آ دمی کھر میں سے کم ہو جائے تو صاف معاملہ کی صورت میں گز برنو نہ ہوگی کہ یہ چیز کس کی ہے اور یہ کس کی وہ کیے فلانے کی ہے وہ کیے فلانے کی۔سارے گھروں میں بیانتظام ہونا جاہتے اور اس سے جولوگوں کو وحشت ہوتی ہےاور بُرا مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرسم عام نہیں ہے اگر ایک دوآ دمی

ایسا کرتے ہیں تو نئ می بات معلوم ہوتی ہے اگر یہی رسم عام ہوجادے تو نہ کوئی مُرا مانے گانہ اس ہے وحشت ہوگی اور اسکے فوائد دیکھے کر سب قائل ہو جاویں مے اور تحسین کرنے لگیس کے زیور ہیں بھی بہی جائے کہ جب بنوایا جاوے تو تصریح کر دی جاوے صاف کہد دیا جاوے کہ بیوی تمہاری ملک ہے اور اگر انکی ملک کرنائبیں ہے تو صاف کہ ویا جاوے کہ مِلک میری ہےاورتمبارے واسطے عاریت ہےصرف پینے کی اجازت ہےاب جوابیانہیں کیا جا تا تو بھیجہ بیہوتا ہے کہ زیور کے متعلق جو حقوق شرعی ہیں ان میں یہی کوتا ہی ہوتی ہے مثلًا زكوة كهمياب بِفكر بين كهمير عكام من تعورُ ابي آر باب مير عاويرز كوة كيون ہواور بیوی بے فکر میں کہ میری ملک تھوڑا ہی ہے نتیجہ ریہ ہے کہ زکو قاکوئی بھی نہیں ویتا، جب خاوند کھسک مجئے تو اب بیوی صاحب کہتی ہیں کہ یہ میری مِلک ہے انہوں نے مجھے دیدیا تھا عجیب بات ہے کہ بیرزیور تمام عمر تو بہننے کے لئے تھا اس لئے زکو ق شو ہر کے ذرمدوا جب کی جاتی تھی اور بعدم نے کے مالک بننے کے لئے بیوی صاحب موجود بیں غرض خرچ کے لئے تو خاوند ما لک اور آمدنی کے لئے بیوی پیٹرانی کا ہے ہے پیدا ہوئی مسرف اس وجہ ہے کہ مِلک علیجا فہیں کی گئی اور اگر بنوانے کے بعد ہی تصریح کر دی جاتی کہ یہ س کی مِلک ہے تو سے کوتا ہی ند ہوتی اور زکو ہ وینے کے وقت رید لیکھی ذہن میں ندا تا کہ ہر چیز میری تعور ابی ہے بس معاملہ صاف ہونا جا ہے۔ اگرز پور بیوی کی مِلک کر دیا گیا ہے تو زکو ۃ اس کے ذمہ ہوگی اور اگرعاریةٔ دیا گیاہے توزگوۃ خادند کے ذمہ ہوگی (بیاور بات ہے کہ بیوی کی طرف ہے بھی اس کی اجازت سے خاوندادا کردے زکو قاس طرح بھی ادا ہوجاتی ہے۔ کا تب ) ( سرواتسا وج ۲۰)

#### مسئلهن العبد

ایک خرابی اور لیجے کے زیور ہزاروں روپے کا بی بی صاحب کو دیے جاتے ہیں گرید تصریح نہیں کرتے ہیں میر زیور مہر بھی محسوب ہے تیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کوسب کچھ دیدیا گر مہر کا ایک چید بھی ادائبیں ہوا، لا کھرو پے خرچ ہو گئے گرفر ض دار کے قرض دار ہی رہے جو حق العبد ہے اور حق العبد کا جو نتیجہ ہے وہ آپ س چکے ہیں کہ تمین چیسہ کے بدلہ سات سو مقبول نمازیں چھین کی جا ئیں گی۔ پھر یہ کیا عظمندی ہوئی کہ خرچ تو دیں مہر سے زیادہ ہوگی گرفر ضہ بدستور ذمہ باتی رہا۔ ہاں جب دنیا ہی مبر کا مطالبہ ہوتا ہے کہ بیوی مرکئیں اور

وارتوں نے مہر کا دعوی کیا یا طلاق کا آغاق ہوا اور بیوی نے مہر کا دعویٰ کیا تو اب شوہر صاحب
کہتے ہیں کہ بیسب زیور جس نے مہر جس تو دیا تھا کوئی اس سے پو ہے کھے کہ خدا کے بندے خدا
تو نیت کو جانتا ہے بندوں کی نیت کی کیا خبر؟ تو نے کب کہا تھا کہ بیز بورمہر جس ہے یوں تم
کسی کو لا کھر دو ہے بخش دو۔ اگر اس کا ایک جیسہ آ پ کے ذمہ قرض ہے تو وہ تمہارے ذمہ
سے ساقط نہ وگا۔ قرض جب ادا ہوتا ہے جب یہ کہد کر دو کہ بیقرض کی رقم ہے تو اگر زیورمہر
میں دیا ہے تو دیتے دفت تصریح کر دینا جا ہے کہ یہ مہر جس ہے اور اس کا حساب کھویا ذہن
میں دینا ہے تو دیتے دفت تصریح کر دینا جا ہے کہ یہ مہر جس ہے اور اس کا حساب کھویا ذہن
میں رکھو نے خض کول مول بات کیوں رکھتے ہو یہ تقوق کا معاملہ ہے ایک چیہ بھی رہ جائے گا
تو قرض ہی رہے گاغرض جو کام ہو با ضابطہ ہوگول مول نہ ہو۔ (ساء النہ اور ۲۰)

#### مسئلهمساوات مر دوزن

لوگ بیہ کہتے ہیں کہ بیٹا انصافی ہے کہ ایک صنف کو دوسری صنف سے گھٹا ویا جائے۔

یبیو! تمہا را با کمی طرف رہٹا ہی سلامتی کی بات ہے ہر چیز اپنے موقع پراچھی ہوتی ہے۔ شر

کی چیز سرہی پراچھی ہوتی ہے اور پاؤں کی چیز پاؤں میں اور اس میں سلامتی ہونے کی وجہ یہ

ہے کہ عورت میں عقل کم ہوتی ہے اور جس میں عقل کم ہواس سے ہر کام میں غلطی کرنے کا
اختمال ہے البندا اس کے واسطے سلامتی اس میں ہے کہ وہ زیادہ عقل والے کا تابع ہو، اس واسطے حق تعالیٰ نے مردوں کوان پر حاکم بنایا چین نجے فرماتے ہیں:

الرجال قو امون على النساء (مروعورتون برحاكم بين)

تا کہ ان کے کام سب انگی محمر انی میں ہوں اور خلطی ہے تفاظت رہے اس کا تا م تحقیٰ نہیں ہے بلکہ بیتو عین عدل و حکمت و شفقت ہے دیکھو بیچے تاتفس انتقل ہوتے میں اب اگران کو خود سر بنادیا جاوے اور وہ کسی کے تا بع ہو کر ندر میں تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ بس بیت تعی لی ک نہایت رحمت ہے کہ عور توں کو خود سر نہیں بتایا ور ندان کا کوئی کام بھی درست نہ ہوتا دین اور دنیا سب کامول میں ان سے غلطیاں ہوا کر تیں خود سری میں بڑی مصیبت ہے۔ (ایساً)

#### حقوق والدوبير

مردول میں مشہور ہے کہ باپ کارتبدا تنانبیں جتنا ہیر کارتبہ ہے اس پران کے پاس

کوئی شرعی دلیل نہیں محض قیاس ہے جس کے مقد مات سے ہیں لغوی باپ ہے تو جسمانی فیض ہوا ہے اور پیر ہے روحانی فیض ہوا ہواس کا رتبہ اس باپ سے زیادہ ہونا جاہیے جس ہے جسمانی فیض ہوا ہو۔ان میں سے بیمقد مدتومسم ہے کہ پیرروہ نی باپ ہے تمریہ مقدمہ مسلم نہیں کہ روح نی ہو ہے کا رتبہ جسمانی ہاہے ہے زیادہ ہے اس داسطے کہ شریعت میں باپ کے حقوق جو کچھآ ہے ہیں۔ان کوسب جانتے ہیں اور پیحقوق ای کے ہیں جس کوعر فأباب کہا جاتا ہے۔ پس بدوں تھم شرقی محض تخبینی مقد مات سے فضیلت کا تھم کرنا کیے تیج ہے۔ اصل بات صرف اتنی ہے جو ہا ہے حقیقة باپ ہے وہ با متبار دنیا کے باپ ہے۔اور پیر باعتبار وین کے باپ کہا جاتا ہے ہیں حقیقی باپ کی طرف و نیا کے حقوق راجع ہوتے ہیں اور پیر کی طرف دین کے بھو ق راجع ہوتے ہیں۔ان میں خلط معط کر دینے سے تعطی پیدا ہوتی ہے۔ اب فیصد سے کرد نیادی باتوں میں باپ کا تھے مقدم ہے اور دین کی ہوتوں میں پیر کا۔ اگر ہیردین کی کسی بات کا حکم کرے اور باپ اس ہے منع کرے تو ترین ہیر کے حکم کو ہوگی مثلاً ہیر کہتا ہے کہاس وقت نماز فرض پر معواور ہا ہے کہتا ہے کہ بیدوقت دنیا کے فلال کام کا ہے اس میں حرج ہوگا اس وقت نماز مت پڑھوتو ہیر کا حکم مقدم ہوگا اور در حقیقت اس کو ہیر کا حکم کیوں کہا جاوے یہ تو خدا کا تھم ہے ہیر تو صرف بتائے والا ہے اور ہر تخص جانتا ہے کہ خدا کا تھم سب کے حکمول سے مقدم ہے اور مہی وجہ ہے کہ بیاتقدم ان ہی احکام میں ہوگی جوخداتع لی کا تھم ہے یعنی مامور یہ ہے اور نوافل وغیرہ میں نہیں ہوگی اس میں باپ کی اطاعت پیرے مقدم ہے كيونكه نوافل من جانب ابقد مامور بنهيل محض مرغوب فيذبين اوراً سربيه بيريد كهرّا ہے كه فلال جگه شادی کرلواور باب تبتاہے کہ وہاں شادی مت کروتو اس صورت میں باب کا تھم مقدم ہوگا۔ خوب مجھالوگر بردمت کرو ہر چزکواس کے درجہ میں رکھوافر اطاتفریط نہ کرو۔ ( کسا والنسا وج ۲۰) صرف نان نفقہ ہی عورت کا حق نبیں ہے بلکہ یہ بھی حق ہے کہ اسکی ولجوئی کی جائے صديث ش إستوصُوا بالنِّساء حيراً فإنَّما هُن عَوانٌ عِندَكُم يَعَيْعُورتُون عِناجِها برتاوُ کر و کیونکہ وہ تمہارے یاس مثل قیدی کے بیں اور جو تنص کسی کے ہاتھ میں قید ہو ہرطرح اس کے بس میں ہواس پر بھتی کرنا جوانمر دی کے ضلاف ہے۔ دلجو کی کے معنی پیہ ہیں کہ کو کی بات ایس نہ کر وجس ہے اس کا دل دکھے، دل کو تکلیف ہو بیبیو! اس سے زیادہ اور وسعت کیا جا ہتی ہو۔

نان نفقہ وغیرہ ضابطہ کے حقوق کوتو سب جانے ہیں اور وہ محد و دحقوق ہیں کیمن ولجوئی ایب مغہوم ہے جس کی تحد ید ہیں ہوسکتی کہ جس بات سے عورتوں کواذیت ہو وہ مت کر و بھلا اسکی تحدید کیے ہوسکتی ہو گئی ہے۔ اب کہا جاسکتا ہے کہ عورت کے حقوق غیر محد و دہیں اس حدیث ہیں ایک اور نکتہ پر متنبہ کرتا ہوں کہ لفظ عوان سے پر دہ بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ مقید ہی ہوکر رہنے کا نام تو پر دہ بنیز پر دہ اس سے بھی ثابت ، وتا ہے کہ پر دہ کا فشاء حیا ہوار دیا عورت کے لئے امر طبعی ہا اور حیا عورت کے لئے امر طبعی ہوا ور میا مورق کی کے خلاف ہول کو بحد ورکرتا ہا عث اذیت ہا ور اذیت پہنی تا دلجوئی کے خلاف ہے۔ پس عورتوں کو بر دہ ہیں رکھنا ان پر ظلم نہیں ہے جگہ حقیقت ہیں دلجوئی ہے اگر کوئی عورت اس کو بجائے دلجوئی کے ظلم سمجھے تو وہ عورت نہیں اس سے اس وقت کل منہیں یہاں ان عورتوں سے بحث ہے۔ جن ہی عورتوں کی فطری حیا یہ موجود ہو، بے حیاوں کا ذکر نہیں افسوس ہم الیے زمانہ بیس ہیں جس ہی فطری امور کو بھی دلائل سے ثابت کرتا پڑتا ہے۔ ( کس النسان بن ا

خرج زوجه

#### حقيقت حق

صدیث میں ہے۔ کُلَکُم رَاعِ و کُلِّکُم مسئولٌ عَن رَعِیْتِه (تم میں سے ہرایک تكہان ہے اورتم میں ہے ہرا يك سے اس كى رعايا كے بارے ميں سوال ہوگا) مرداینے خاندان میں اپنے متعلقین میں حاکم ہے۔ قیامت میں یو چھا جائے گا کے محکومین کا کیا حق ادا کیا اور حض نان ونفقہ ہی ہے حق ادانہیں ہوتا کیونکہ میکھانا چینا تو حیات دنیا تک ے آگے بچھ جھی نبیں اس لئے صرف اس پر اکتف کرنے ہے تق ادانہیں ہوتا چنا نچے تق تعالی يْ صاف لفظون بين ارشاد قرمايا: يَا يُهَا الَّذِينَ امنُوا قُوا أَنفُسَكُم وَاهَلِيكُم نَاراً. كهاے ايمان والو! اپني جانوں كواينے اہل كو دوزخ ہے بيجاؤ ليعني انكي تعليم كروحقوق النبي سکھاؤان ہے تعمیل بھی کراؤ۔ جب قدرت ہوا س میں آپ معذور نہ ہوں گے کہا یک دفعہ کہہ و یارسم کے طور پر پھرچھوڑ ویا۔ آ ب ایک دفعہ کہنے ہیں سبکدوش نہ ہوں گے اگر یہی مزاق ہے تو کھونے میں اگرنمک تیز کرویں تو اس وقت بھی اس مزاق پڑمل کیا جائے ایک بار کہد دیا کہ بی بی اتنا تیزنمک ہے کہ کھایانہیں جاتا ہے کہ کر فارغ ہو جائے۔ پھراگر ایسا اتفاق ہوتو کچھ نہ کہتیے حالانکہ وہاں ایسانہیں کرتے بلکہ اس پر نا راض ہوتے ہیں اگر پھر کرے تو مارنے کو تیار ہوجاتے ہیں وجہ بیہ ہے کہ وہاں سکوت سے ضرر سمجھا جاتا ہے اور دین کے معاملہ میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ جبیبا کرے گی ویب مجرے گی اورغورے دیکھئے تو وہاں ضرر ہی کیا پہنچا صرف میہ کہ کھانا گڑ گیا اور کی زیادہ بات ہوئی ؟ یہاں تو دین کا ضرر ہے، بس اب سمجھ کیجئے! جے سکوت سے وہاں آپ کا ضرر ہے۔ سکوت سے یہاں بھی آپ کا ضرر ہے۔ کدان کے متعلق آپ ہے بازیری ہوگی ہے کیا تھوڑ اضرر ہےاب دوسرے مزاق کے اعتبار ہے اور گفتگو كرتا ہوں كوئى آپ كا حيابتا بجيہووہ دوانہ ہے تو آپ زبردى دوا پلاتے ہیں ہے مروتی گوارا کرتے ہیں اگر ویسے نہ ہے تو چمچیہ ہے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اس خیال ہے کہ بیاتو بیوتوف ہے، نا دان ہے، انجام براس کی نظر نہیں تکر ہم کوتو القد تعالیٰ نے سمجھ دی ہے وہاں اس کو آ زادنبیں چھوڑتے ہرطرح ہے اس کی حفاظت رکھتے ہیں سوکیا وجہ ہے کہ وہاں تو اس مزاق ہے کام میا جاتا اور یہاں تبیں لیا جاتا۔ سی یوں ہے کہ مردوں نے بھی وین کی ضرورت کو ضر درت نبین سمجها کھا نا ضروری ،قیشن ضروری ، ناموری ضروری ،گر غیرضروری ہے تو دین ۔

ونیا کی ذراذ راسی معنرت کا خیال ہوتا ہے اور یہ بیس بچھتے اگر دین کی معنرت پہنچ گئ تو کیسا بڑا نقصان ہوگا۔ پھر وہ معنرت اگر ایمان کی حدیث ہے، تب تو چھنکارا بھی ہو جاوے گا گرنقصان جب بھی ہوگا گووائی نہ ہواورا گرایمان کی حدیے بھی نکل گئی تو ہمیشہ کا مرنا ہوگیا اور تعجب ہے کہ دنیا کی ہاتوں ہے تو ہے فکری نہیں ہوتی گر دین کی ہاتوں ہے کس طرح بے فکری ہوجاتی ہے ایک ہزرگ نے فر مایا ہے۔

چوں چنیں کارے ست اندر رہ ترا خواب چوں می آید اے الجہ ترا

(جبراه مس اليا كام بنوبوقوف جهكونيند كيوكرا تى ب) (العاقلت الغافلات ج٠١)

نكاح ميں تناسب عمر

آج کل عورتوں کے حقوق میں لوگوں نے بہت کوتاہی کر رکھی ہے مشأ پنی کا نکاح

بوڑھے ہے کر دیتے ہیں جس کا انجام میہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر پہلے مرجاتا ہے پھرلڑکی کی مٹی

خراب ہوتی ہے اور کہیں دوسری طرح ظلم ہوتا ہے کہ بچہ ہے جوان عورت کا نکاح کر دیتے ہیں

اوراس مرض کا مجھے اب تک گوا جمالا علم تھ گرتفصیلا نہ تھا لیمنی جس درجہ پروہ پہنچ ہوا ہے اس کاعلم

نہ تھا ایک واقعہ جو یہاں ہوا اس سے اس مرض کا پہنہ چلا اور ایک بزرگ کے آنے ہے اس پر

زیادہ توجہ ہوئی وہ یہ کہ ایک نکاح یہاں ہوا ہے لا اے چھوٹا بہو بڑی کہ دونوں کی عمر جس اتنا تفاوت

تھا کہ اگر اس عورت کے پہلوٹا لڑکا ہوتا تو شاید وہ اس کے برابر ہوتا مجھے میہ نا گوار ہوا مگر وہ

نا گواری اس وجہ سے نہی کہ وجو ب یا حرمت تک پہنچی ہوئی ہو بلکہ صرف کر اہت طبعی اور عقلی تھی

کہ تناسب بین العمرین اگر ہوتو اس سے موانست ہوتی ہے قرآن پاک بیس ہے۔

گنا جسورات العگر فِ اَقَر اب ( نیجی نگاہ والی ایک عورت)

كه حورول كى اليئت الى جوكى جيب بم عمر جوت إلى وسرى آيت على إناآ انشاناهُنُّ إنشَآءُ فَجَعَلنهُنُّ اَبكاراً عُرُباً اَترَاباً لِآصِحْبِ السِمَينِ۔

(ہم نے اٹھایا ان عورتوں کواجھے اٹھان پر پھر کیا ان کو کنواریاں پیارولانے والی ہم عمر)

غرض تفاوت عمر کا اثر اجنبیت ہوتی ہے۔ آپ ویکھنے بچہ سے بچہ کوجیسی محبت ہوتی ہے

بڑے ہے نہیں ہوتی۔ ایک حکا بت مصرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت کی تھی ہے کہ:

ایک لڑکا نالی میں تھس گیا اور وہاں آپ ہننے لگے کوئی تہ بیر نکا لنے کی نہیں کیونکہ جتنا

بلاتے اور نکا لنا جا ہے وہ اور اندر تھسا جاتا تھا یہاں تک کہ نیچ گر بڑنے کا اندیشہ ہوا لوگ

حضرت علی کرم امقد و جہد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کداہے پچھ مت کہو۔ ایک دوسر سے لڑ کے کواس کے پاس بھلا کر کھیل میں مشغول کرو، چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا، بچہ کو کھیلنا دیکھ کر رہ بھی بدر دیے نکل آیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ (مضل ابج ہیے۔ ۲۰)

نكاح كاجواثر زوجه يربهوتا ہے اس سے بھی ہم كوسبق لينا جا ہے

اب نکاح کا ایک اور اثر جولز کی پر ہوتا ہے وہ یہ کہ نکاح سے پہلے تو لڑکی کا گھر وہ تھا جو
اس کے مال باپ کا گھر تھا اور اس کے دوست وہ ہوگ تھے جو باپ ماں کے دوست تھے اور
وثمن وہ تھے جواس کے باب ماں کے دثمن تھے گرنکاح ہوج نے کے بعد ہی ہے وہ کم عمر لڑک جس کو دنیا کی ہوا بھی نہیں گی آئ ہی ہے اپنی زندگی جس ایسا انقلاب عظیم کر لیتی ہے کہ آئ می سے اس کا گھر وہ ہے جوشو ہر کا دوست ہے اور اس کا دوست ہے اور دخمن وہ ہواس کے شوہر کا دیست ہے اور اس کا دوست وہ ہے جوشو ہر کا دوست ہے اور دخمن ہواس کے شوہر کا دیش ہے بیال تک کہ اگر کھی خدانخو استداس کے باب اور شوہر میں جھڑ اہو جائے تو عمو ہا دیکھا جو تا ہے کہ لڑکی اپنے باپ کا سر تھ نہیں دیتی بلکہ اس کا گوشہ خطر اس وقت بھی شوہر کی طرف ہوتا ہے ۔ صاحبوا ایک کم عمر لڑکی اپنے شوہر کے تعلق کا سے حق اور اس کی وجہ ہے ایسا انقلاب اپنی زندگی میں کر دیتی ہے افسوس آپ مرد حق اور اس کی وجہ سے ایسا انقلاب اپنی زندگی میں کر دیتی ہے افسوس آپ مرد مور خدا کے دوستوں کو اپنا ووست اور اس اور جواس سے بقلق ہواس کو برگانہ و نا آشنا مجھو ہو خدا کے دوستوں کو اپنا ووست اور اس کی دشمنوں کو اپنا ووست اور اس کی دشمنوں کو اپنا ووست اور اس کے دوستوں کو اپنا ووست اور اس کے دوستوں کو اپنا ووست اور اس کے دوستوں کو اپنا ووست اور اس کے دوشتوں کو اپنا ووست اور اس کے دوستوں کو اپنا ووست اور اس کی دوستوں کو اپنا ووست اور اس کے دوستوں کو اپنا ووست اور اس کی دوستوں کو اپنا ووست اور اس کے دوستوں کو اپنا ووست اور اس کی دوستوں کو اپنا ووست کو دوستوں کو اپنا کو دوستوں کو دوستوں کو اپنا ووست کو دوستوں کو دوستوں

صاحبو! محبت کابیہ بہت بڑا حق ہے اس کواوا کروآج کل اس میں بہت کوتا ہی ہور ہی ہے بس آپ کی توبیشان ہونا جاہیے

بزار خویش که بیگانه از خدا باشد فدائے ایک تن بیگانه کاشنا باشد (بزارول عزیز وا قارب جوحق سجانهٔ تعالی سے بیگانه بیس ،اس ایک شخص پر قربان جو تی جس کوعت مع القد نصیب ہے )(نابیة النجاح فی تیاة النکاح جومی)

میاں بیوی میں بھی شکررنجی بھی ہوجاتی ہے

تعلق نكاح كاليك اوراثر سنئے اوراس سے بھی سبق لیجئے كيونكہ واقعی پیعلق ايسا پاكيزه

# مردبیوی کی باتوں کا بہت محل کرتا ہے

میاں بیوی کے تعدقات میں ایک بات رہے کہ بعض دفعہ میاں کو بیوی کی جہالت ونادائی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے ہوتی اس کے ہرامتحان برخل کیا جاتا اوراس کے نازخر دل کو ہرداشت کیا جاتا ہے بھر یہ کیا غضب ہے کہ بی تو تو لئی کے امتی نات کا خل اوراس کے نازخر دل کو ہرداشت کیا جاتا ہے بھر یہ کیا غضب ہے کہ بی تو ٹی کے امتی نات کا خل شد کیا جائے کے اگر بھی وہ بیار کردیں یا مال کا نقصان کردیں یا کسی عزیز کوموت دے دیں تو اس پر ناگواری ظاہر کی جائے کے اگر بھی وہ بیار کردیں یا مال کا نقصان کردیں یا کسی عزیز کوموت دے دیں تو اس پر ناگواری ظاہر کی جائے گئے کہ میں مینیں کہنا کہ ظاہر کی تکلیف بھی نے ہوا اور طبعی رنج بھی ند ہو بلکہ مطلب رہے کہ عقدا وکورنج وشکایت نے ہوتا ہوت کے بلکہ عقالہ کو اس وقت بھی اللہ تی لئے میں ہوتا ہوت ہوتا ہوت کے وقت خوش رہنا جا ہے جیسا انعا مات اور داحت کے وقت خوش رہنے ہوتا وان فر ماتے ہیں۔ راضی اورخوش رہنا جا ہے جیسا انعا مات اور داحت کے وقت خوش رہے ہوتا وان فر ماتے ہیں۔ راضی اورخوش رہنا جا ہے گئے گریزائی زعشق تو بخیر نامے جہ میدائی زعشق تو بیک زیخر باد کہنے گئے موائے عشق کے تام کا در پھر بیس جائے کا رابینا)

حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كى د واقسام

حقوق الرسول کی دو تسمیس ہیں ایک تو وہ تن جونو و ذات رسول کی طرف راجع ہے جیسے کوئی رسول صلی القد علیہ وسلم کے مال کی چوری کرلے یا ان کوکوئی اذیت بہنچائے دوسرے وہ کہ انہوں نے جواحکام البی تعیم فرمائے ہیں ان کی مخالفت کرے شم اخیر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا گاڈ اہوگا اس لئے کہ وہ احکام خود رسول کے بنائے ہوئے ہیں شارع تو در حقیقت اللہ تعلیہ وسلم کہنا گاڈ اہوگا اس لئے کہ وہ احکام خود رسول کے بنائے ہوئے میں شارع تو در حقیقت اللہ تعلیہ وسلم کا تی اور پہلی فتم حقیقہ حق رسول صلی القد علیہ وسلم کا تی صحابۂ کی وتا ہی تسم خانی ہے ہو جو حقیقہ القد تعالیٰ کا حق اور مجاز ارسول صلی القد علیہ وسلم کا حق عقم الله غنہ می کو القد تھی لئے اللہ عنہ می کو اللہ عنہ می کو در معاف کر سکتے تھے چنا نچہ کر بھی و یا چنا نچہ ارش و ہے۔ و لقد عقم اللہ عنہ می کو ادر اللہ تعالیٰ کے اس کو معاف فرماد یا آپ بھی معاف فرماد یں آگر کوئی کے جبکہ وہ کوتا ہی محفل حق اللہ کے کہا معنی اللہ علیہ وسلم کی معافی کرانے کے کہا معنی اللہ علیہ وسلم کی معافی معافی معافی معافی کرانے کے کہا معنی اللہ علیہ وسلم کی معافی معافی معافی معافی معافی معافی معافی ہوگی۔ بات یہ ہوگی۔ ان جو کر خور وسلی القد علیہ وسلم کی معافی فرمانے سے تو برقو محقوق کی کے معاف فرمانے سے تو برقو محقوق کی کے معافی فرمانے ہوگر کی تا ہوگر کے معاف فرمانے ہوگر کی تا ہوگر کی تھی کہ کہ معافی کر معافی معافی معافی معافی کر ان کے کہا کہ کے معافی کر ان کے کہا کہ کے معافی کر ان کے کہا کہ کے معافی کر ان کوئی کی کہا گھیں۔ بھی کہ کہا کہ کہ معافی کر ان کی کہا گھی کہ کہا کہ کہا کہا کہ کے معافی کر ان کوئی کی کہا کہ کہا گھی کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کے معافی کر ان کے کہا کہ کہا کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کوئی کہا کہ کھی کہا کہ کہا کہا کہ کوئی کے کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کوئی کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کوئی کے کہا کہ کہا کہا کہ کوئی کہا کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہا کہ کہ کوئی کہا کہ کہ کوئی کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

بیوی بچول کوچھوڑ کر حجر استعمالنا معصیت ہے

خوب مجھ لو کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر حجر ہ سنجالنا محبت الہی نہیں بلکہ معصیت حق ہے محبت الہی نہیں بلکہ معصیت حق ہے محبت الہیدان کو حجھوڑ نے کا امر نہیں کرتی بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی ول واری ولجوئی کا امر کرے گی۔ (الفعل وا مانفصال ج۲۱)

# حقوق العباد كاامتمام حقوق الله يسازياده ب

صَّ شَرِيفٍ شَ آيا ہے۔وديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض وديوان لا يعباالله بظلم العباد فيما بينهم وين الله فذاك الى الله ان شاء عذ به وان شاء تجاوزعنه رايجي حق الله

معاف ہوسکتا ہے کین حق العباد بدوں اوا کئے چارہ نیس اوراس سے کوئی صاحب بیر نہ مجھ میٹھیں کرحق القد کا اہتمام نہ کرنا چاہئے کیونکہ ان شاء ارشاد ہے بینی اگر القد چاہے تو معاف کرد ہے گا معافی کا حتی وعدہ نہیں ہے جس کی بنا پر حقوق خداوندی ہے ہے بروائی کا فتو کی ویا جاسکے اور حقوق مالیہ زیادہ قائل اہتمام ہیں کیونکہ حرام مال سے خیرات قبول نہیں اور کھانے پینے یا کپڑے میں حرام صرف کر کے نماز قبول نہیں ہوتی نہ جج قبول ہوتا ہے جیسا کہ اہل عم مرحف نہیں امید ہے کہ اس محقوق نہیں امید ہے کہ اس محقوق کی طرف کے اہل عم مرحف کی طرف کو جسال عم مرحف نہیں امید ہے کہ اس محقوم معروض کو قبول کر کے اس ظلم عام کی رفع کی طرف توجہ منعطف فرما نمیں محتفصل کا میکن نہیں اور جامع ) (شفاء الدی جام)

## باب کے مرجانے کے بعداس کاحق

صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ ایک فتحص نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے ہا ہے حضور ملی اللہ علیہ وسلم میں ہے ہا ہے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس کے دوستوں کے ساتھ احسان کر واور جوقر ابت اس کی وجہ ہے ہا ساس کے سرتھ صلہ رحی کر وہو جب دوستوں کے سماتھ احسان کرنے ہے بھی باپ کاحق ادا ہوتا ہے آواس کی اولا دیے سماتھ احسان کرنے ہے بھی باپ کاحق ادا ہوتا ہے آواس کی اولا دیے سماتھ احسان کرنے ہے بھی باپ کاحق ادا ہوتا

حقوق الله کی ادائیگی ذکرالله حقیقی ہے

ذکر اللہ حقیقی اور ذکر اللہ کا فرد کامل بہی ہے ذکر لسانی بھی ذکر اللہ کا ایک فرد ہے گر ناقص اور صرف صوری ۔ ہاں اگر دونوں جمع ہوجا ہیں یعنی ادائے حقوق کے ساتھ ذکر لسانی بھی ہوتو سبحان اللہ درجہ اکمل ہے۔ غرض اس آیت میں ذکر اللہ کو ہمارے مرض کا علاج قرار دیا گیا اجمالا سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ذکر اللہ کتنے معنوں کو حاوی ہے اگر آپ غورے دیجھے تو ظاہر ہوجائے گا کہ کوئی خیر دنیا و آخرت کی نہیں جواس میں نے آگئی ہو۔ (تنعیل الذکر جمع)

حقوق الله كى اقسام

حقوق الله كى بهت تشميس ميں جيسے عقائد اعمال اخلاق معاملہ ت حقوق الناس -(تنعیل الذکرج ۲۲)

# حقوق العباد حقوق التدكي قتم ہے

حقوق الناس کے لفظ پرکوئی صاحب پیشبرنے کریں کے حق العبداور چیز ہے اور حق القداور چیز ۔وہ بندوں کی طرف منسوب ہے وہ القد کی طرف اور دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ حق القد تو بہ کرنے ہے معاف ہوج تا ہے اور حق العبد تو بہ ہے معاف نہیں ہوتا۔ (اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا تھ بری ہوات ہوتی کی کا مال چھین لیا اور ہفتم کرلیا پھر تو بہ کرلی) حق العبد میں صاحب حق کے معاف کرنے کی ضرورت ہے جی کہ جج اور شہادت ہے بھی اس نے ذمہ فارغ نہیں ہوتا۔ پیل جب حقوق العباد تھی آن ہے ذمہ فارغ نہیں ہوتا۔ پیل جب حقوق العباد تھی آن ہوتی کے بیا ہوئے بندہ خود کلوق اور مملوک ہے تو اس کے تقوق العباد جا ہے کہ بندہ لی کے بیدا ہو سے بندہ ہوئے گئی ہوتی ہے کہ بندہ لی کے بیدا ہو ہے بندہ خود کلوق اور مملوک ہے تو اس کے تقوق العباد وہ تقوق ہو کے جب بیدا ہو کے بیدا ہو کے بیدا ہونے ہیں ہوتی کہ اس کی ذاتی ملک ہے بیل ہوئے تو اس کی ذاتی ملک ہے بیل ہوئے تی کی کہ ہاں جا ہم ہوئے ہیں ہوتی کہ اس کی ذاتی ملک ہے بیک مک حقیق تی تو کی کی ہے ہاں ہوں کہ بنادہ ہے اس کی ذاتی ملک ہے بیک مک حقیق تی تو کی کی ہے ہاں ہوئے تھا کی کی طرف ہے اس کی ذاتی ملک ہے ہیں ہوتی کہ بیا ہوئے تھا کی کی طرف ہے اس کی ذاتی ملک ہے ہیں۔ (بینا) تھی کی کہ بیار میں جب کی کہ بیل ہوئے تھا کی کی طرف ہے اس کی دائی میں ہوتی کہ بنادہ ہے اس ہوئی تھا کی کا جا ہو تھا تھی کی طرف ہے بیندوں کی جا سے کھر کی طرف ہے اس کی دائی ہوئی میں ۔ (بینا) ہوتی تھا کی کی طرف ہے بیندوں کیلئے مقرر ہوئے ہیں۔ (بینا) ہوتی تھا کی کی طرف سے بندوں کیلئے مقرر ہوئے ہیں۔ (بینا) ہوتی تھا کی کی طرف سے بندوں کیلئے مقرر ہوئے ہیں۔ (بینا)

# حق العبد كي ابميت

برخض ہے قیامت کے دن برایک دائگ کے بدلے جو تین پیے کا ہوتا ہے سات سو مقبول نمازی چیے کا ہوتا ہے سات سو مقبول نمازی چیس لی جا کی گی ۔ بیرہ است اگر لوگوں پر منکشف ہوجائے تو کوئی اس کے معمولی کھائے کو بھی گوارا نہ کرے۔ چہ جا تیکہ ولیمہ کرنا جب اس مال جی سے ایک مسنون رسم ادا کرنے کا بیتھم ہے تو ان رسمول کا حال قیاس کر لیجئے جورسوم کفار ہوتے ہے فی نفسہ بھی فیتیج (بری) ہیں جن کا ادا کرنا اپنی ملک میں ہے بھی جا تر نہیں۔ (تنعیل ادکر ج ۱۲)

# حقوق العباد کی اوائیگی درویشی میں داخل ہے

کیا حقوق العباد کا اہتمام درویش ہے خارج ہے ہیکی درویش میں داخل ہے چنانچیہ

کسی نے امام محمرصا حب ہے کہا کہ حضرت آپ نے سب فنون میں کتابیں لکھی ہیں اور فن تصوف میں کوئی تصنیف نہیں ہے امام محمرصاحب کی نوسونتا نوے لینی ایک تم ہزار تصانیف ہیں' فر مایا کہ میاں لکھی تو ہے پھر ایک فقہ کی کتاب کا نام لیا اور فر مایا کہ کیا ہے کتاب کھی نہیں' تصوف میں سائل نے کہا حضرت بیتو فقہی کتاب ہے فر مایا میاں بیکھی تصوف ہے اس کے ڈ ریعے ہے حلال وحرام کی تمیز ہوگی' حرام ہے بجیس گے اس سے نور ہیدا ہوگا' علم وقمل کی تو فیق ہوگی اوراس ہے قرب الہی نصیب ہوگا۔ یہی تو تضوف ہے اورتضوف میں کیار کھا ہے ای طرح ریلوے مسائل کی تحقیق بھی تصوف ہی ہے۔ مقصودان کی تحقیق ہے یہ ہے کہ سی کا حق اپنے ذمہ ندر ہے اس زیانہ میں تو بڑے بہا در لوگ ہوئے ہیں جو بلائکٹ سفر کرتے ہیں یرانے لوگ بھی دغافریب کرتے ہتھے گران کا مکرسا دہ ہوتا تھا جو چھپتانبیں تھا چنانچے ایک سفر میں دوآ دمی سماتھ ہوئے ایک نے تو نکٹ لیااور دوسرے کواشیشن پر پہنچنے ہے پہلے بستر میں باندھ کراسباب بنا کرمر پررکھ کر جلے۔ جب بابو کونکٹ دینے کے اتفاق سے جوبستر میں بندها ہوا نقد اس کو چینک آئی' بابو نے کہا اسباب میں چینک کیسی' بھران کو ٹرق رکررہا تو یرانے لوگول کومکر نہ آتا تھا اور مینتی روشی والے بڑے استاد میں بیتو مکر کےفن داں ہیں بالخضوص جنٹل مین ان کوتو کوئی ہو چھتا ہی نہیں کہ تمہارے یا س نکٹ ہے یا نہیں کیونکہ قیمتی اور فیشن کا نباس دیجے کر بابوان ہے ہیہ کہتے ہوئے شرہ تا یا بعض وقعہ ڈرتا ہے کہ تکمٹ ما وُ جا یا تک سب سے زیادہ یمی اوگ ہے تکٹ سفر کرتے ہیں تکرلباس کی وجہ ہے کوئی ان کونہیں بوچھتا اورغریب وساوہ او گول ہے ہو جھتے ہیں کونکٹ دکھاؤ حالانکہ بیلوگ بے ٹکٹ سفرنہیں کرتے ای دجہ سے ایسے موقع پر بعض اوگ جنٹل مینوں کے کپڑے پہن کر جیے جاتے ہیں اور خیر مرد تو ہوتے ہی میں جالاک ہم نے ایک عورت کو بھی ویکھا ہے جس کے ساتھ ایک بکری کا بچہ بھی تھا جس کامحصول نہیں دیا تھا اس نے کمال کیا کہ بابو جب جا بچا ٹکٹ چیک کرنے کو آتا تھا تو وہ بمری کے بچہ کو تخت کے نیچے کر لیتی تھی مگر جیسے اس کو چھینک آ ٹی تھی ( لیعنی بستر والے کو) ایسے بی بمری کا بچے بھی اس د فعہ بولا اس نے میر چالا کی کی کہ اپنے بچہ کے ایک چیت لگایا کد کیوں رے بمری کی بولی بولتا ہے میں نے کہا تے ہے ان کید کن عظیم (ان کاعذاب کم نہ کیا جائے گا) با بوکواول تو عورت سے بولتے ہوئے شرم آتی ہے نیز وہ

سمجھا کہ بچے الیی شرارت کیا بی کرتے ہیں اس کو کیا خیر بیاس کا کمر ہے پھر ہیں تو پہلے اتر گیا تھا نے معلوم منزل مقصود تک کیا کیا ہوا۔ شاید وہاں بھی کوئی ایسا بی عزیز قریب آن کر لے گیا ہوگا تو کیا اس کا مواخذہ نہ ہوگا ضرور ہوگا۔ (رطوبہ اللمان ج۲۲)

حقوق کی تین اقسام

آ ن کل بعض لوگ ریل کا سفر کرتے ہیں اور کراییبیں دیتے گرخوب سمجھ لو کہ بیہ مالی حق ہے بدون ادا کیے معاف نہیں ہوگا بہر حال حقوق العباد کا بہت اہتمام سے لحاظ کرنا جا ہے خواہ سن فتم کے ہوں کیونکہان میں بعض حقوق مالیہ ہیں بعض بدنیہ ہیں بعض عرضیہ ہیں اب اوگ حقوق مالیہ کی اور کسی درجہ میں بدنیہ کی تو پچھ رعایت کرتے بھی بین مگر حقوق عرضیہ کا تو بالکل ہی لحاظ مبیں کرتے اس سے بالکل ہی لا بروائی ہے حتی کہ اس میں مشائخ بھی مبتلا ہیں چنا نجے غیبت ہے خواص تک محفوظ نبیں ہیں اور ان کانفس کسی تاویل کی بناء پریہ مجھا ویتا ہے کہ اس میں گن وہی نہیں ہوااور بیدوہی بات ہے جوا یک گاؤں کا آ دی کہتاتھا (بیگاؤں کے لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں) کہتا تھا کہ آگر لکھے پڑھے جھوٹ بولیں تو کہتے ہیں مبالکہ ہے مبالکہ (لیعنی مبالغہ ہے مبالغہ )اورا گرہم اس کام کوکرتے ہیں تو کہتے ہیں لعنت کی لعنت کی (لیعنی لعنت امتد بعنت الله ) واقعی اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو اس پر جھول پھیر کر جیسے وہی تا نے پر سونے کا جھول پھیر کراہے سونا بنالیتے ہیں' و کھنے ہے شبہ ہوتا ہے کہ ش ید سونا جاندی ہے مگر آ گ یا کسونی پرحقیقت کھل جاتی ہے ای طرح ہم لوگ گناہ کرتے ہیں مگر رنگ طاعت کا چڑھا کرتا کہ معتقدین نہ بگزیں چنانچہ وہ غریب دھوکہ میں آجاتے ہیں اور مہی کہتے ہیں کہ حصرت کوئی گئا ہ تھوڑا ہی کرتے ہیں عوام تو اپنے گناہ کو گناہ بھی سجھتے ہیں مگر خواص کی پید مصيبت ہے كدوه اس كوط عت بتاتے بين ان كا حال اور ابتر ہے۔ جامى خوب قرماتے بين: گنه آمرز رندان قدح خوار بطاعت کیر پیرال ریا کار (رندشراب خور کے گن ہوں کو بخشا ہے اور ریا کاروں کی طاعت کو پکڑتا ہے ) آ وی گناہ کرے اورائے کو گنام گار مجھے بیاچھاہا سے کہ گناہ کورنگ عبوت میں طاہر رے۔ یہ بہت ہی برا ہے گن وکو گناوتو سمجھو۔الغرض جیسے عوام اس گناو بیں مبتلا ہیں خواص کا بھی یہ بی مشغلہ ہے کہ جہاں دوآ دمی ہینھے کسی بات کو لے کر گووہ مباح ہواب وہ توختم ہوگئی بھرغیبت شروع ہوج تی ہے۔ صاحبواور بھی تو وعظ وقعیحت کی ہاتیں ہیں وہ کرو گرنبیں کرتے کیونکہ لذت ای میں ہے وعظ وقعیحت میں مزہ کہاں ہے ای کومیں نے پہلے بھی کہاتھا کے زبان کے گناہ میں آئ کل کٹرت سے مبتلا ہیں کسی کوتو اس میں مزہ آتا ہے اور کوئی اس کو گن ہ ہی تبییں سمجھتا۔ (رطوبة اللہ نج ۴۲)

## سفرریل میں زائداسیاب لے جانے کی ممانعت

صاحبوا ان میں سخت ضرورت ۔ ہمسائل دین کے سکھنے اور معلوم کرنے کی بتلاہے کہ جب بدن پر ناجائز مال لینا ہوا ہوگا تو نماز روز ہے کی توفیق اور اعمال صالحہ کی ہمت کیونکر ہوگی۔
ای طرح سفر ریل میں اکثر عورتیں اور بعض مرد بھی اس قدر اسباب لے جاتے ہیں کہ وہ صداجازت سے زیادہ ہوجا تا ہے اور نداس کا محصول دیتے ہیں نداس کو وزن کراتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خودتو تیسرے درجے کا نکٹ لیا تھالیکن اتفاق سے درمیا ندور ہے میں کوئی دوست بیشاہ ہا ہے کہ خودتو تیس جا کر بیٹے گئے اور دو تین اشیشن تک اس میں بیٹے چلے گئے یا نکٹ لیادہ تین اشیشن کا اور چلے گئے بہت دورتک ان سب صورتوں میں شخص ریلو کے بہنی کا قرضدار رہتا ہے اور تی مت کے دن اس سے دصول کیا جائے گا۔ اگر بھی ایسی ملطی ہوگی ہوتو اس کا ہمل طریقہ ادا کرنے کا یہ ہوتو اس کا ہمل کے بہت دورتک ان سب صورتوں میں شخص ریلو کی ہوتو اس کا ہمل ایک کھٹے اور اس کے ہمنی کا روپ یہ بھی ادا ہوجائے گا اور اس محض پر کوئی الیک کھٹے خرید کر اس سے کام نہ لیاس سے کہنی کا روپ یہ بھی ادا ہوجائے گا اور اس محض پر کوئی الزام بھی نہ آئے گل

## مالى حقوق كى اہميت

ا گرابیا اتفاق ہوا کہ بعنر ورت قرض لیا تھا پھراس کے اواکرنے کی گنج کشنیں ہوئی تو حق تعالیٰ قلب کو و کیھتے ہیں اگر نیت ہیں فتو رئیس ہے اور اس کی علامت سے ہے کہ جتنی گنجائش ہوتی ہے اواکر ویتا ہے۔ بینیں کہ حلوے اور مشائیاں اڑاؤاور جب قرض مانگا جاتا ہے تو جواب وے ووکہ ہے نیس نبیس بلکہ ایک روبیہ کا حلوا کھاؤ تو ایک تو قرض میں بھی دے دوتو اگر نیت سالم ہے تو امید ہے کہ جوا وا ہونے سے روگیا ہوگا وہ قیامت کے دن محاف کروبیا جائے قاضی شاء اللہ صاحب یانی بی نے ایک روایت کھی ہے کہ مونین سے محاف کروبیا جائے قاضی شاء اللہ صاحب یانی بی نے ایک روایت کھی ہے کہ مونین سے

حق تعالیٰ قیامت کے دن حقوق باہمی کی معافی اس طرح کرائیں گے کہ صاحب حق کو بیا ہمی کی معافی اس طرح کرائیں گے کہ صاحب حق کو بڑے برے بڑے کے بھائی کا حق بڑے برے بڑے کی جنت کے دکھلائے جائیں گے اور کہ جائے گا کہ اگر تم اپنے بھائی کا حق معاف کر دوتو تم کو پیل ملیں ۔ پھر کون ہے کہ معاف نہ کرد ے۔ (اول الاندل جا)

# غير مالى حقوق كاطريق معاني

دیکھے حقوق العباد وہ چیز ہیں کہ جنت ہیں جانے ہوں گے کہ تاوقتیکہ ان سے سبکہ وہی شہوجائے جنتی تھی جنت ہیں نہ جاسے گا اور ان کوتی تعی لی براہ راست خود معافی نہ ہوجائے جنتی تھی جنت ہیں نہ جاسے گا اور ان کوتی تعی لی براہ راست خود معافی نہ کہ سے جب معافی کر وائیں گے یہ بھی محفق معافی نہ جب ما کم جا ہے تو معافی ہو ہی جاتی ہو اور ابحض حقوق العباد غیر مالی ہیں ان میں کوئی چیز اوا کرنے کی نہیں ہے ہاں اس کی ضرورت کہ صاحب حق سے معافی حاصل کرو اس کی خوشا کہ در آ یہ کر کے بیا اس کی ضرورت کہ صاحب حق سے معافی حاصل کرو اس کی خوشا کہ در آ یہ کر کے بیا اس کے ساتھ سلوک کر کے بیا برگڑ اکر یا جس طرح ممکن ہواس صورت ہیں اگر آپ نے اپنے امکان بھرکوشش کر ٹی اور وہ معافی نہیں کرتا تو اب وہ گئی گیار ہے بعض لوگ ایسے سنگھ کی اور شان بچھے ہیں کہ وہ خوشا کہ کر ہے اور ان کی نا ہاں نہیں ہوتی ہی تجھ لینا چا ہے کہ تم بھی خدا نے تی لی تصور وار ہو کہیں تمہار سے ساتھ بھی بہی معالمہ نہ کیا جائے گئی معافی جا ہوا ور معافی نہ دی جائے یا معافی کرایا جائے اور اگر حقوق العباد کرایا جائے اور اگر حقوق العباد ا

حقوق الله كي دواقسام

حقوق الله میں تفصیل یہ ہے کہ وہ دوشم ہیں۔ منہیات لینی وہ امور جن ہے منع کیا گیا ہے اور مامورات جن کوطاعات بھی کہتے ہیں یعنی وہ امور جن کے کرنے کا تکم دیا گیا ہے اور ان کے ذکر نے سے گناہ ہوتا ہے۔ ان میں سے شم اول تو تو ہر نے سے معاف ہوجاتے ہیں مثالا کوئی شراب بیتا ہے یا زنا ہیں جتلا ہے پھر تو ہہ کر لے تو ہیں معاف ہوج تے ہیں اور شم دوم لینی طاعات اگر رہ گئیں تو ان کے لئے صرف تو ہدکائی نہیں بلکہ ان کوا دا کرنا جا ہیں اور اگر اوا کرتا جا ہیں کا دور اگر اور اگر

رہا گر کچھرہ گئیں تو امید ہے کہ حق تعالی معاف کر ویں اور بعض کا فدید بھی وینا چاہیئے جیسے روزے کی کے ذمدرہ گئے یا نمازیں کچھرہ گئیں تو وصیت کر جانا چاہیئے جیسے کچ اگررہ گی۔ تو ضرور ہے کہ جج بدل کے لئے وصیت کر جائے اور اگر نہ فدید ہوسکا نہ وصیت کا موقع ملامثانہ مرگ مفا جات ہوگئی تو حق تعالی معاف کرنے والے جیں گرا پی طرف ہے فدیداور وصیت کی فکراور عزم ہے ففلت نہ چا ہے۔ یقصیل ہے بطور کلی اقس مگنا وی اور تو ہی ۔ (ین)

بیوی کے الگ رہنے کا مطالبہ اس کاحق ہے

#### اولا دیےحقوق

عورتوں کے ساتھ اولا دکا درجہ والدین کے مساوی نہیں بلکہ اولا دگوم ہے اور دئے بہت سے حقوق والدین کے ذمہ ہیں۔ مرای کے ساتھ اولا دکا درجہ والدین کے مساوی نہیں بلکہ اولا دگوم ہے اور والدین کے ذمہ ریھی ہے کہ ان کے اخلاق کی والدین حاکم ہیں۔ چٹانچہ اولا دکا ایک حق والدین کے ذمہ ریھی ہے کہ ان کے اخلاق کی اصلاح کریں انگوتھیم ویں بعض لوگ اولا دکوتھیم نہیں ویتے بلکہ تا ذوقع ہیں پالتے ہیں اس کا انہ مسجد مسجد میں ہے۔ جو ہیں نے کا نہور ہیں ویکھا کہ ایک نواب صاحب ماہوار پر جامع مسجد

کا سقادہ بھرا کرتے تھے سب لوگ ان کونواب نواب کہتے تھے بیل نے اول توبیہ بھی کہ اس کان م بی نواب ہوگا پھرمعلوم ہوا کہ بیس بیرواقع میں نواب تھے ایکے پاس بڑی ریاست تھی گرعیا تی ہیں سب بر بادکردی اور اس وقت ان کی زندگی بہت تکام تھی۔ (اعدودو التیودی ۲۵)

## نفس كاحق

ا کی بزرگ شاہ جہاں کے یاس جیٹھے تھے۔ ذرا دیوار جھکی تو فوراً ہٹ گئے بادشاہ بھی بعد میں ہے ۔ توان سے شکایت کی کہ آپ کوانی جان کی فکر پڑ گئی میرا کچھ خیال نہ ہوا فر مایا کہ داقعی یجی بات ہے کیونکہ تم مرجاتے تمہارا جیٹا تمہاری جگہ کام کرتا تکر میں مرجا تا تو میری جگہ کون دین کا کام کرتا۔غرض بیرحضرات اس لئے اپنی جان کی قدر کرتے ہیں کہ وہ سرکاری چیز ہےاورسرکاری چیز کی تکہبانی اور قدرلا زمی ہے۔اگر کوئی شخص سر میں تیل اس لئے لگائے کہ بیسرکاری مشین ہے اگر اس کو تیل شہ دوں گا خراب ہو جائے گی پھر سرکار ناراض ہوں ہے۔ تو اس کو تیل نگانے میں بھی تو اب ہے اور اگر محض بیزیت ہے کہ مجھے اس سے آ رام ملے گااس نیت ہے تو اب نہ ملے گااوراس نسبت پراس حدیث کومحمول کر سکتے ہیں۔ ان لنفسك عليك حقا ان لعيسك حقا (منداجر٢١٨.١ المعدرك للحاكم ٣ ٧٠) (لعني تمهار نفس كالجمي تم يرحق ہاورتمهاري آنكھوں كالجمي تم يرحق ہے) لعني بيد سب چیزیں خداتعالی کی بیں تمہارے یاس بطورامانت کے بیں۔ان کاحق ادا کرناتمہارے ذمه خدانے فرض کیا ہے تو خدا کی چیز سمجھ کران کاحق ادا کرو۔اس صورت میں تم کوسونے میں کھانے میں بھی تواب ملے گا۔ای مضمون کوسی نے قطم کیا ہے ۔ نازم بچشم خود که جمال تو دیده است منتم بیائے خود که بکویت رسیده است ( اپنی آتھھول کی وجہ ہے جھے کو ناز ہے کہ انہول نے آپ کے جمال کو دیکھا ہے اور این قدموں ہے جھ کو کوجت ہے کہ انہوں نے آپ کے کوچہ کا شرف حاصل کیا ہے) بر دم بزار بوسه زنم دست خویش را کو دامنت گرفته بسویم کشیده است ( لیعنی ہر دم اینے ہاتھوں کو ہزاروں یو سے دیتا ہوں اس لیے کہ اس نے محبوب کا دامن پڑ کراس کومیری طرف کھینجاہے)(الاسراف ج ۲۵)

#### والدين كے حقوق كى رعايت

شریعت کا مسئدہ کہ ایک مخص مسلمان ہواور ماں باپ اس کے کافر ہوں تو اس کے سی کے کہ ان کا اوب کروجی کے گار جہاوی میں بیٹا تو مسلمانوں کے ساتھ ہواور باپ کافروں کے ساتھ اور دونوں کا مقابلہ ہو جائے تو الی حالت بیل جیئے کو بیا جازت نہیں کہ باپ کواپ ہاتھ نے تل کرے ہاں اگر الی ہی ضرورت پڑجائے تو وہ کی دوسرے مسلمان کو باپ کے مقابل کر دے کہ وہ آل کروے دیکھئے شریعت بیل کس قد رحدود کی رعایت اور کیساعد ل ہے۔ اور حکست دے کہ وہ آل کروے دیکھئے شریعت بیل کس قد رحدود کی رعایت اور کیساعد ل ہے۔ اور حکست اس رعایت بیل بیا تا چہا ہے کہ باپ تمہماری بھی کا واسطہ بنا ہے لہذا تم اس کی بیستی کا سبب نہ بنور ہا یہ گل کیوں نہ بنا دولیعنی کیوں نہ بنا دولیعنی کیوں نہ بنا دولیعنی اس کے جواب میں اے جہنی کیوں نہ بنا دولیعنی اختیاری ہے وہ باوجود انحوا کے اس بیل وہ وہ انحوا کے اس بیل وہ وہ اس بیل وہ وہ اس بیل وہ اسطہ بنا ہے کہ اختیاری ہو وہ او جو د انحوا کے اس بیل وہ وہ اس بیل وہ وہ اسطہ بنا ہے کہ اختیاری ہو وہ تم کو بجو رئیس کر سکتا ہی بنا اور تکون کے جس بیل وہ وہ اسطہ بنا ہے کہ اختیار سے بنو کے وہ تم کو بجو رئیس کر سکتا ہی اور تکون کے جس بیل وہ وہ اسطہ بنا ہے کہ اختیار سے بنو کے وہ تم کو بجو رئیس کر سکتا ہی اور تکون کے جس بیل وہ وہ اسطہ بنا ہے کہ وہ تم کی بنو گے تو اس بیل اس اسان اس اسان سے بنو عار ہیل دینے دولیا ہوں تک بنو اسلے بنا ہوں دینے کہ اس کو بیاں اس اسان سے بنو حار ہا ہے دولیا ہوں تک بنول ان کو بیاں کی دولیا ہوں تک بنول ان کو بیاں کی دولیا ہوں تک بنول دولیا ہوں تو بیاں کی دولیا ہوں تک بنول دولیا ہوں تک بنول دولیا ہوں تک بنول ہوں تک بیاں کا میں بنول ہوں تک بیاں تک بنول ہوں تک بیاں ت

جھوٹی گواہی دینے کا حکم

وہ جھوٹ جون العبد کے متعلق ہو جسے جھوٹی گوائی دے کرکسی کاخل مار دیتا کہ بیتو البیا گناہ ہے کہ تو بہہ ہے جھی معاف نہیں ہوسکتا تاوقت یہ کہ صاحب تن ہی نہ معاف کرے آتے کل بیرحالت ہے کہ بعض لوگوں نے گوائی دینے کا پیشہ کرلیا ہے چار آنہ بیسہ بیس بھی جھوٹی گوائی دے دیتے جیں کس قدر بے وقوٹی ہے کہ چار آنہ کے پیچھے جہنم مول لیتے جیں ۔ بعض جگداس حرکت سے بیٹو بت ہوئی کہ حاکم کو معلوم ہوگی کہ فلاں فلاں گوائی کا چیشہ کرتے ہیں ان کومر دو دالشہا دت کر دیا اور پچہری کے احاطہ میں آنے کی ممانعت کر دی خصور المدنیا و الا خوق (دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھایا) دین میں تو مردود تھے ہی دنیا میں بھی بھی بھی بھی کو مردود سے ہی دنیا سے نفرت کرتا ہے۔ (ذم انکروہات نہ ۲۰)

# حقوق العبادي حيارتشميس

پس حقوق العباد چار ہیں نمبراکسی کے دین کونقصان پہنچا تا آبر وکونقصان پہنچا تا اور سب میں زیادہ ہوت وین نقصان پہنچا تا مال کونقصان پہنچا تا ان سب سے بچاوا جب ہاور سب میں زیادہ ہیں کونقصان پہنچا تا ہے اس کی بیصورت ہے کہ کسی مسلمان کومسکلہ غلط ہتلا ویا یا اس کو بدعت میں مبتلا کر دیا مگر اس کونق العباد میں کوئی شار ہیں کرتا بلکہ محض حق تعی لی سمجھتے ہیں مگر نصوص میں خور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ بیتن العبر بھی ہے ایک حدیث میں غلط مشورہ و سے کی خیانت فرمایا گیا ہے اور مشورہ و سے کی خیانت فرمایا گیا ہے اور مشورہ میں و نیا کی تخصیص نہیں اور خیانت کا حق العبد ہوتا ظاہر ہے۔ نیز جب اس پرحق العبد کی تعریف صادق آتی ہے یعنی جس میں عبد کا ضرر ہو۔ پھر حق العبد ہونے میں کیا شبہ ہے اور دین کا ضرر سب ضرروں ہے اشد ہے پھر دین کے بعد آبروکا ورجہ ہے آبرو کیا شہر ہے اور دین کا ضرر سب ضرروں ہے اشد ہے گر آج کل اس کی فرما پرواہ نہیں کی جاتی ہی جس کی تنقیص جان و مال کی تنقیص ہے تا کہ وہ انتھا ہی جو کی کا ایک بیسہ مارتا بھی جرم سجھتے ہیں چنانچواس میں رات دن مبتلا ہے جتی کہ وہ انتھا ہی جو کی کا ایک بیسہ مارتا بھی جرم سجھتے ہیں چنانچواس میں رات دن مبتلا ہے حتی کہ وہ انتھا ہی جو کسی کا ایک بیسہ مارتا بھی جرم سجھتے ہیں خیست سے احتر از نہیں کرتے۔ (ال رتیب والا تھیا ہی جو کسی کا ایک بیسہ مارتا بھی جرم سجھتے ہیں خیست سے احتر از نہیں کرتے۔ (ال رتیب والا تھیا ہی جو کسی کا ایک بیسہ مارتا بھی جرم سجھتے ہیں غیست سے احتر از نہیں کرتے۔ (ال رتیب والا تھیا ہی جو کسی کا ایک بیسہ مارتا بھی جرم سجھتے ہیں

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے حقوق

دیکھو! حضور صلی القد علیہ وسلم کے تین حق ہیں ایک بید کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کے سلم میں میں ہوئیسرے بید کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کی عظمت قلب ہیں ہوئیسرے بید کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کی متا بعت کی جائے اس وقت بعض نے عظمت کو تولیا گر محبت اور متا بعت و دونوں کو ہالکل جیموڑ ویا تو بعض نے متابعت تو کی گر محبت اور عظمت کو چھوڑ ویا اور بعض نے متابعت چھوڑ دی۔ (ضرورۃ الممل فی الدین نے ۱۷)
محبت وعظمت وونوں کولیا گر متابعت چھوڑ دی۔ (ضرورۃ الممل فی الدین نے ۱۷)
حضرت خوب سمجھ لیجئے کہ صرف ضابطہ کا تعلق حقوق پر درش کے ادا کرنے کے لیے کا فی منبیں ہوتو یہ محبت نہ ہوصرف قانونی تعلق ہوتو یہ محبم منبیں ہوتو یہ محبم کے زیوراورنوع بنوع کے جوڑے آپ ہم گرنہ بناویں اور بیار ہوتی ہے تو سینکڑ ول رو پید جو آپ بیر کرنے کر جوڑے آپ ہم گرنہ بناویں اور بیار ہوتی ہے تو سینکڑ ول رو پید جو

ز دجہ کوا ً سرز وج سے محبت نہ ہوتو خانہ داری کے متعلق وہ خد مات جو قانون شرع ہے اسکے ذمیہ

تہیں ہرگز نہ کرے۔ ہمارے تھانہ بھون میں ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب واعظ آئے تھے انہوں نے وعظ میں یہ کہہ دیا کہ کھانا پکانا عورتوں کے ذمہ نہیں ہے جن عورتوں پر قانونیت عالب تھی وہ بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے اپنے خاوندوں کی مخالفت شروع کردی۔ میں غالب تھی وہ بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے اپنے خاوندوں کی مخالفت شروع کردگ۔ میں نے جب بیدرنگ و یکھا تو میں نے وعظ میں بیہ کہنا شروع کیا کہا گر کھانا پکانا عورتوں کے ذمہ نہیں ہے جن برضا بلہ انہیں ہوا تھا کہ جن برضا بلہ اور قانون غالب تھا اور جن میں محبت تھی ان کو پکھا شرنہیں ہوا۔ (مظاہراراحوال جے د)

احكام چنده

آئ کل جو چندہ لیا جاتا ہے اس میں بھی اکثر خوش دلی کا اہتمام نہیں کیا جاتا گواس میں دیے دانوں پر بھی ملامت ہے کہ دہ دین کے کاموں میں خوش سے کون نہیں خرج کرتے لین اگر دہ یہ کوتا ہی کرتے میں والوں کو دہ چندہ حلال نہ ہو جائے گا۔ حدیث میں صاف تھم موجود ہے الا لا یعل مال امر اُ مسلم الا بعلیب نفس مند (یادر کھوکسی مسلمان آدی کا مال بدول اس کی خوش دلی کے حلال نہیں ہوتا) اگر کسی نے تفس شرم دلحاظ سے چندہ دیا ہوتو اس کا لینا ہرگز جائز نہیں اگر یہ کہا جائے کہ صاحب اتن احتیاط کی جائے تو چندہ بہت کم آئے گا جس سے کا منہیں چل سکتا تو ادل تو جھے اس میں کلام ہے کہ کا منہیں چل سکتا۔ (اسب اخدے جم)

#### بہنوں کاحق

اہل علم نے تاویل کرلی ہے کہ اس نے تو اپناخق معاف کردیا ہیں ہو چھتا ہوں کہ ذرا انصاف سے کہنا کیا بہنوں نے خوشی سے اپناخق چھوڑا ہے ہر گزنہیں بلکہ محض بدنامی کے خوف سے کیونکہ بہنوں کے لئے یہ بات عیب شار کی جاتی ہے کہ وہ باپ کی جائیداو سے حصہ لیس نے نیز وہ اس خیال ہے بھی نہیں گیشیں کہ اگر ہم حصہ لے لیس کے تو پھر شادی بیاہ کے موقعہ پر بھائی ہمیں ہو چھیں کے نہیں اور چھوٹ چھٹا دُہو جائے گا تو یہ دینا کچھ خوشی کا دینا نہ ہوا۔ دوسر سے دینا اس فیض کا معتبر ہوتا ہے جسے شئے موہوب کی حقیقت بھی معلوم ہو لیعنی جس جیز کود سے رہا ہے وہ اس کی حقیقت بھی معلوم نہ ہو۔ چیز کود سے رہا ہے وہ اس کی حقیقت بھی سمجھتا ہوا ور جسے اپنے کے بعد بھی کہ یہ بات ہے کہ بہن جو بھی کہد پھر تمہاری ان سب باتوں کے مان لینے کے بعد بھی یہ بات ہے کہ بہن جو بھی کہد

ویتی ہے میں نے اپناحق معاف کر ویا اس ہے تو کسی طرح بھی بھائی کے لئے بہن کاحق حلال نہیں ہوسکتا جا ہے وہ خوشی ہی ہے معاف کرتی ہو کیونکہ معافی کی حقیقت ابراء ہے اور ابراء دیون ہے ہوتا ہے نہ کہاعیان ہے اوراگر اس کو ہبد کہا جائے تو اول تو اس لفظ کے بیہ معنی نہیں اور اگر ہوں بھی تو ہد کے لئے موہوب کا مقسوم ومفرز ہونا شرط ہے مشاع کا ہبہ درست نہیں اورعمو ما بہنوں کی بیدمعا فی تقتیم وقبضہ سے پہلے ، وتی ہے۔اس لئے کسی حال ہیں اس لفظ ہے بہن کاحق ساقط نبیں ہوتا۔اگر کسی بہن کوابناحق خوشی ہے ویٹا ہی منظور ہوتو اس کی بے خلجان صورت بہ ہے کہ معافی کا لفظ نہ کیے بلکہ بھائی سے بوں کیے کہ میں نے اپنا حصہ تمہارے ہاتھ استے روپہ میں تھ کیا اوروہ کیے میں نے قبول کیا اب زمین بہن کی ملک ہے نکل گئی اور بھائی کے ذمہ زرشمن واجب ہو گیا۔اس زرشمن کو یہ بہن اگر جاہے معاف کرد ہے۔اب بتلایئے اس طرح کون کرتا ہے اورافسوں یہ ہے کہ طریقہ معلوم ہونے کے بعد بھی کسی کو بیتو فیق نہیں ہوتی کہ بہن کی گذشتہ معافی معتبر نیقی لا وُاپاس ہے دو بول پھر کہدلیں ذرائ ستی اورغفلت میں عمر مجر حرام کھاتے ہیں بھلا کوئی ان ہے یو جھے کہ زبان ہلانے میں کیا خرج ہوتا ہے۔ مجھے نہایت افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی بیرحالت و کھے کر کہ وہ معاملات میں قانونی رعایات تو بہت جلدی کر لیتے ہیں محرشری رعایات نہیں کرتے اس کی یرواہ نہیں کہ اس معاملہ میں شرعاً سقم ہے لاؤ اس کی اصلاح کرلیں اگر کوئی بیاعذر کرے کہ بہن سے زبانی کہتے ہوئے شرم آتی ہے تو خط می لکھ بھیجو۔ (اسباب الغدیج ۱۸)

# شريعت ميں اعتدال كي تعليم

شکایت اس بات کی ہے کہ مجبت کثیر کیوں ہے خواہ وہ محبت مال کی ہو یا اولا دکی ہو یا اولا دکی ہو یا یوک کی ہو شریعت کا مقصود ہے ہیں کہ سارا مال تعلیم کرتی ہے۔ شریعت کا مقصود ہے ہیں کہ سارا مال خیرات کر کے اور بیوی بچول کو چھوڑ کر رہا نہیت اختیار کرلو بلکہ مقصود ہے کہ اعتدال کی رعایت رکھونہ آئی محبت ہو کہ آخرت ہے غافل کر دے اور نہ آئی ہے تعلقی ہو کہ حقوق اوا کرنے میں کو تا ہی ہونے گئے کہ اہل وعیال بھو کے مررہے ہیں اور بیا ہے ذکر و شغل میں کرنے میں اور بیا ہے ذکر و شغل میں گئے دیا ہوگا ہوں جہت افراط کا نام جبکہ مال میں ہوترص نہ موم ہے اور جب شہوت میں ہوتو

وہ فجور ہے اور جوضر ورت ہے بھی کم ہوخمود ہے اور ان کے درمیان عفت ہے۔غرض ہر شے کی رغبت کا اعتدال عفت کہلاتا ہے۔ شریعت کو بھی عفت مطلوب ہے۔ (العقة ج٢٩)

## خشوع مستحب اورخشوع واجب

خشوع کے بیدا کرنے کا وقت کون ساہے آیا ہر وقت خشوع بی کے اہتمام میں رہیں یا اس کا کوئی خاص وقت ہے تو اب سنئے کہ ایک خشوع تومستحب ہے اور دوسرا واجب ہے۔ مستحب توبیہ ہے کہ ہروقت یہی حالت استحضار کی قلب پر غالب رہے کیکن بیہ ہر مخف کے لیے نہیں ہے۔ صرف ای کو جائز ہے جس کی الی حالت نہ ہو کہ نہ تو خوداس کی ضرور بات میں مخل ہوئے کسی دوسرے کی حق تلفی کا باعث ہوور نہ تباہی کی نوبت آجائے گی۔مستحب کے لیے واجبات ترک ہونے لکیں گئے بجائے ثواب کے الٹاوبال ہوجائے گا۔مثلا اگرکسی کی بی بی آئے کے لیے چمے دے کہ آٹا لے آؤ جے بھو کے بورے میں اور وہ لگے رہی خشوع حاصل میں جس کی وجہ ہے ہیج بھو کے مریں تو ایسا خشوع موجب قرب نہیں ہوسکتا' خدا سے دوری کا باعث ہوگا۔ حکایت ہے کہ ایک ولایتی صاحب کسی مسجد میں تھم رے تھے۔ جب رات کوتبجد برا ہے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک مسافر جود ہاں سور ہاتھا مخرائے لے رہا ہے آپ نے اس کوئی دفعہ تو اٹھا اٹھا کر بٹھا دیا اور کہا کہ تم کس طرح سوتے ہو ہمارے خشوع من خلل يرتائي وه بے جارہ تھ کا ہوا تھا پھرسوگيا' آپ کو جو خصر آيا نکال جھرااس کا کام تمام كرديا اجھاخشوع حاصل كيا كەبے جارے كى جان ہى لے دالى \_ بہت ہے لوگ اپسے ہيں کہ انہوں نے اپنی کی لی بچوں کو تباہ کرر کھا ہے اور غلطی ہیں مبتلا ہیں۔ دائمی حضور قلب اور خشوع کے پیچھے حق تلفیال کرتے ہیں۔ بیام نہایت نازیاہے۔ (حقیقت احسان ج۲۹)

## حقوق کی رعایت

اتحاد جب باتی رہے گا جب تقویٰ کی رعامت ہوگی کیونکہ جب تقویٰ کی رعامت ہوگی تو خدا کا خوف ہوگا اور دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا خیال ہوگا اور جب دوسروں کے حقوق ادا ہو تی ہوگا اور جب دوسروں کے حقوق ادا ہوتی ہے سے تو قب ادا ہوتے رہیں گے تو پھر ناا تفاقی پیدا ہوئی ہے سے انفاقی جب کی پیدا ہوتی ہے جب کسی کوضرر پہنچایا جائے یا اس کے حقوق تلف کئے جا کیں۔ پھرشریعت میں حقوق کی

رے بیت الیمی ہے کہ صرف جان و مال ہی کے حقو ق نہیں ہیں بلکہ معاشرت کے بھی حقوق ہیں جن کی اس قدر رعایت ہے کہ اگر تین آ دمی جیٹے ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دوآ دمیوں کو خفیہ باتیں کرناممنوع ہے بھلاالیں رعایت کسی و نیوی دستورالعمل میں بھی ہے پھر بیتکم ہے کہ بدون استیذان کے کسی کے گھر میں بلکہ اپنے گھر میں بھی نہ جاؤ۔اور میتھم زنانہ گھر ہی کے ساتھ مخصوص نہیں کیونکہ و ہال تو حجاب ہی ضرورت استیذ ان کی کافی دلیل ہے۔ بلکہ مردانے میں بھی استیذان کی ضرورت ہے مگر مردانہ مکان میں تفصیل ہے ایک صورت یہ ہے کہ کسی تجلس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور کوئی میروہ وغیرہ میڑا ہوا نہ ہواورلو گول کی آ مدورفت جاری ہواس صورت میں استیذ ان کی ضرورت نہیں وہ مجلس عام ہے۔ ایک صورت ہے کہ مردا نہ مکان میں کوئی تحق بروہ چھوڑ ہے ہوئے یا کواڑ بند کئے ہوئے بیٹھا ہو یہاں استیذان کی ضرورت ہے بدون ا جازت کے بردوا ٹھ ٹایا کواڑ کھولناممنوع ہےاوراستیذ ان کا طریقہ یہ ہے کہ درواز ہ پر کھڑ ہے ہوکر اول سوام کرو پھر کہو کہ جس اندر آجاؤں تین وفعہ ایسا ہی کرو اگراجازت ہے تو اندرآ جاؤورنہ لوٹ جاؤ۔حضورصلی امتدعلیہ دسم نے اس کوخود کر کے دکھلا دیا ہے ایک مرتبہ آ ہے صلی امتدعلیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی القدعنہ کے مکان ہر قباء میں تشریف لے گئے جو مدینہ ہے تین کوس پر ہے آ ب نے تین بارسلام کر کے اجازت جا ہی حضرت سعد نے بلند آواز ہے جواب نہ دیا کہ اچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سمام کریں کیونکہ سل موہ ہے۔ یہ بھی ایک حال ہے بعض لوگ اس کو بےاد پی کہیں گے مگر عشاق کا ادب دوسروں ہے الگ ہے جب تیسری ہار کے بعد حضور صلی القد علیہ وسلم نے سدام ندفر ہایا تو حصرت سعدرضی اللہ عند گھر ہے نکلے ویکھا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس جارہے ہیں۔ دوڑ کرحضورصلی ابتدعلیہ وسلم کوروک لیا اورعرض کیا یا رسول اللہ آب واپس كيول حلي فره ياهي ئے تين بارسلام كياتم نے جواب نددياس لئے واپس جار ما ہوں کیونکہ تین بار ہے زیادہ استیذان کا تھم نہیں حضرت سعدرضی الندعنہ نے کہایا رسول اللہ صلی انقد علیہ وسم میں نے تو آ ب کی دعالینا جا ہی تھی اس لئے خاموش رہاتا کہ اور برکت ہو بھلاآج نؤ کوئی ایسا کر کے دکھائے ایک دفعہ ہی کے بعد جواب نہ ملنے برغصہ آجائے گامگر حضورصلی القدعلیه وسلم کو ذیرا نا گواری نہیں ہوئی خوش خوش مدینہ کو واپس ہو گئے پھر جب وہ

اصلی کام

دنیا کے کام کرواور سرتھ ساتھ الندالنہ جھی کرتے رہوا دی جس کام کواصلی کام جھتا ہے تو اگر وہ دوسرے کام جس لگ جاتا ہے تو اس کوانتظار رہتا ہے کہ بیکام ختم ہو جاوے تو جس اپنے اصلی کام جس لگوں بس بہی حال تنہا را ذکر کے ساتھ ہوتا چاہئے اپنی زندگی کاس برید کر کو جھواور اگر کسی وقت بھول جاؤتو بجائے اس کے کہ اس کا افسوس کرو ذکر جس مشغول ہو جاؤے بیجی شیطان کا ایک جال ہے کہ افسوس وحسرت کے اندرلگا دیتا ہے پچھے خیال نہ کروبس جب یا و اس کے کہ اس کا افسوس ہوتا ہے پچھے خیال نہ کروبس جب یا و اس کی پچھے برواہ نہ کروکہ گوگ ریا کا رکبیس گے تبیع نی تدبیر ہیہ ہوگئے اب اس کی کیا ضرورت ہے ہاتھ جس رکھو جس کسی نے تبیع وجھی تو ہو چھا کہ حضرت اب تو آپ نتہی ہوگئے اب اس کی کیا ضرورت ہے فر بایا کہ اس نے خور اور پچھی تو ہم کو خدا تک پہنچایا ہے ایسے دفیق کو ہم کسے چھوڑ دیں بس تم بھی تبیع بھانتا شروع کر دواور پچھی شرم نہ کروایس بی شرم کی نسبت کسی نے کہا ہے جس نے کی شرم اس کے خور کے را ال کی بی شرم ہارے آ باواجداد کرتے تو آ ج ہم مسلمان نہ ہوتے انہوں نے بھوٹے کرم اگر ایس بی شرم ہارے آ باواجداد کرتے تو آ ج ہم مسلمان نہ ہوتے انہوں نے شرم وحیا بو بالا نے طاق رکھ کردین حق کو قبول کیا اور دین آ بی نی کو آگر گی گا دی۔ (الذکرین میا)

# تركيب مخصيل خلوص واحسان

خلوص واحسان کے حصول کی ترکیب حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے دل میں القا فر مائی ہے اس میں ندمجاہد و ہے ندریا ضت ہے ندونیا کے مشاغل ججوڑ نے کی ضرورت بلکہ ترقی کرکے کہتا ہوں کہ جن معاصی میں ابتلاء تم کو ہور ہاہے ان کا بھی کچھٹم ندکروبس اس دستور

العمل برالند کا نام لے کرعمل شروع کر دو گواس علاج سے دہر بیس شفا ہوگی لیکن ہوگی ضروراس معالجہ کی الیمی مثال ہے کہ کوئی شفیق طبیب جب دیکھتا ہے کہ مریض اپنی کم ہمتی یا افلاس یا مشاغل کی وجہ ہے با قاعدہ میرے یاس رہ کرعلاج نہیں کرسکتا تو وہ مفتضائے شفقت کوئی مختصر ی دوالی تجویز کرتا ہے کہ جس میں نہ پر ہیز کی ضرورت ہونہ تمام کام چھوڑ کر طبیب کے یاس رہنے کی حاجت ہونہ کسی وقت کی قید نہ بض و قارورہ دکھانے کی حاجت ہواور کہدویتا ہے کہاس کو ہمیشہ ہمیشہ کھاتے رہوا یک دن ایہا ہوگا کہان شاءاللہ تعالیٰ اس کے اثر سے طبیعت غالب ہوکر مرض کو دفع کر دے گی تو ظاہر ہے کہ میصورت علاج کی سبل تو بہت ہے لیکن شفا بدیر ہوگی اورایک وہ مریض ہے جس نے اپنے کو بالکل طبیب کے سپر دکر دیا اور دوااور برہیز کا یا قاعدہ یا بند ہےاورطبیب جودواخواہ وہ تلخ ہویا شیری تجویز کردے وہ بخوشی اس کو پنتا ہےا یہے مریض كوظا ہر ہے كہ جلدى شفا حاصل ہوگى ۔ تو آ پكو با قاعدہ معالج كرنے اور تا كوار تنبح ومسبل يہنے کی اگر فرصت و ہمت نہ ہوتو میختصری پڑیہ ستانسخہ میں نے تم کو بتلا دی ہے اس کو استعمال کرواور اگراس مهل نسخه کو بھی استعمال نہ کیا تو ظاہر ہے کیا ہوگا کہ مرض غالب ہوگی طبیعت مغلوب ہو جاوے کی اور آخرا یک دن ہلاکت کا دن سمامنے آجائے گا اور امراض جسمانیہ میں تو ہلاکت جسمانی بی ہوگی اورامراض روحانیہ بیں ہلاکت اورخسر ان ابدی ہوگا۔صاحبویس پھر تکررسہ کرر كہتا ہول كماس سے نسخ كو ہرگز ہاتھ سے نہ جائے دواور ہروفت اللہ اللہ كرنا شروع كردو\_ یک چیم زدن غافل ازال شاہ نباشی شاید که نگاہ کندو آگاہ نباشی اس شہنشاہ حقیقی ہے ملک جمیکنے کی دریمی عافل نہ ہوشا ید کہ وہ نگاہ فر مائیں اور حمہیں ال کی خبر شہو۔ (الذکرج ۲۰۰) فقهيمسأبل

اسلام کے بڑاروں مسائل کے بارہ میں فقیمی طل
 بیسیوں شرقی احکام کے اسرارو ٹکات

الله وین کے تمام شعبول ہے متعلق جدید مسائل اللہ کے ہارہ میں فقبی رہنمائی اللہ کے ہارہ میں فقبی رہنمائی اللہ کے ہارہ میں اللہ مت حضرت فقا وی رحمہ اللہ کے ملکی کم ل کے شاہ کارمسائل ومعارف اللہ بڑارول منتخب جواہرات کا مجموعہ

# ارادہ مل کاسبب غالب ہے

خطا وعمد میں شریعت نے فرق کیا ہے۔ا گرقصدا کسی کولل کیا گیا تو اس میں گن وہمی بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کربعض محابدرضی اللہ تع کی کاعنبم کا خیال تھا کہ آل عمرے لیے تو بھی نہیں ۔اگر جہ جمہور نے اس کور دکیا ہے اور صورت میں قاتل پر قصاص بھی آیا ہے ك مقتول كي عوض اس كوتل كرويا جائے اور اگر خط ، بھول چوك ہے قتل ہو گیا اور قتل كا ارادہ نہ تھا۔مثل تیرشکار پر چلایا تھا کسی آ دمی کے لگ گیا اور وہ مرکبا تو اس صورت میں گن وبھی نہیں ہوتا نہ قصاص آتا ہے صرف دیت آتی ہے۔ نیز اگر کسی معصیت کا پختہ عزم ہوجائے تو گناہ ٹورا کھی جاتا ہے اور اگر بدوں ارادہ کے تنطی اور خطا ہے گن ہ ہو گیا تو سے پھر بھی گنا ونہیں ہوتا' وہ معاف ہے اور اس میں رازیہ ہے کہ اراد وسیب غالب ہے اس عمل کے ہوجانے کا اور ایسے سب کے لیے حکم مسبب کا ہوا کرتا ہے۔ مشاأ سنگھ سبب غالب ہے ہلاکت کا تو اگر کو نی شخص بے قاعدہ بلامشورہ طبیب خودشی کی نیت سے شکھیا تولہ بھر کھالے تو جا ہے بعد میں دست وقے کرا کے اس کی جان نیج بھی جائے تب بھی اس کو گن ہ خود کشی کا ہو گیا کیونکہ اس نے تو کوئی کسر جان ہدا ک کرنے میں نہ رکھی تھی۔ میہ ا تفاقی بات تھی کہ وہ اس کے بعد بھی ہے گیا۔ای طرح جب کسی مخص نے پختہ ارادہ کرلیاً سی گن ہ کا تو گو ہااس نے اس کے کرنے میں کوئی سرنہیں رکھی کیونکہ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ پختہ ارادہ کے بعد عمل ہو ہی جایا کرتا ہے۔ یوں بھی اتفاقاً نہ ہوا تو یہ نادر ہے۔"وان در كالمعدوم' اس ليے بيخص ارادہ پختہ كر لينے ہے ايسے سبب كا مرتكب ہوگيا جوا كثرمفضى الى المسبب ہوجا تا ہےاس لیے گن ہ کامستحق ہو گیا۔ای طرح کسی مخص نے نیک کام کا قصد کیا تو وہ تواب کامستحق ہوگیا کیونکہ سبب کے بعدا کثر کام ہوجا تا ہے۔ بھی نہ ہوتا اتفاقی بات ہے لہذاوہ مثن کرنے والے کے سمجھا جائے گا اور اس کواس عمل کا نواب مل جائے گا۔اب معلوم ہوا کہ

ارادہ کتنی بڑی چیز ہے جو کیمل کے وجود کے لیے سبب غالب ہے جس کے بعدا کثر کام ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ شریعت میں اس کیمل ہی کے شل شار کیا گیا ہے۔ (الرادج)

حق تعالی کی عجیب قدرت ہے کہ آدی ہے بدن میں فتم متم کی نجاسیں اور گذرگیاں بھردی ہیں اور معدہ اور اندرون جسم سے ظاہر بدن تک کی معفذ بھی ہیں گران منافذ سے بونہیں آتی ۔ اگران معفذ ول سے بوآئے گئو آدی کو بزی شکل ہوجائے کہیں بیٹھنے کے قابل بھی شدر ہے جہاں جائے دھکے دے دیے جا تیں۔ چنانچہ بھی اس کا نمونہ دکھلا ویتے ہیں بخر یعنی گندہ وٹنی کا بعض لوگوں کو مرض ہوجا تا ہے الیے خفس کے پاس کھڑ ا ہوتا موت ہوجا تا ہے۔ جب میں دیو بند میں طالب علمی کرتا تھا نماز میں ایک شخص بھی جسے کے جب میں دیو بند میں طالب علمی کرتا تھا نماز میں ایک شخص بھی جسے میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بخرکی بھاری ہوائی تھی ۔ فقہا ، بھان اللہ! کیے حکیم ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بخرکی بھاری ہوائی کو چا ہے کہ جماعت سے نماز نہ پڑھئے ہیں فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بخرکی بھاری ہوائی کو چا ہے کہ جماعت سے نماز نہ پڑھے ہوئا ہے۔ کہ سامان کا پیکلمہ کرنیں جانے ہو شیل کون ہوں ہز سے کبراور جہل کی بات ہے پس انسان کا پیکلمہ کرنیں جانے ہو شیل کون ہوں ہز سے کبراور جہل کی بات ہے پس انسان کا پیکلمہ کرنیں جانے ہو شیل کون ہوں ہز سے کبراور جہل کی بات ہے پس انسان کا پیکلمہ کرنیں جانے ہو شیل کون ہوں ہوں ہو ہیں کے مراور جہل کی بات ہے پس انسان کا پیکلمہ کرنیں جانے ہو شیل کون ہوں ہوں ہیں کہ جوالے کہ اس کے سے ہوگا۔

صریت شریف ش ب: یقول ابن آدم مالی مالی مالک الا مااکلت فافنیت اولبست فابلیت او تصدقت فامضیت.

یعنی آ دمی کہتا ہے کہ میرا مال ہے میرا مال ہے ٔ تیرا کیا ہے تگر جوتو نے کھالیا وہ تو فنا کر دیا اور جو پہنا وہ پرانا کر دیا اور جوصد قہ دیا وہ آ گے بھیج دیا ' وہ بے شک تیرا ہے۔ (الدنیاج ۱)

#### میلا دمنانے کا آسان طریقنہ

میں اس کا بہت آسان طریقہ بتلاتا ہوں گروہ طریقہ نفس کو گوارا نہ ہوگا۔ وہ یہ کہ خفیہ خرچ کیا کرو مثلاً رہج الاول کے مہینہ میں بچاس رو پیپنزی کروگر ظاہر نہ کرواورا یک ایک رو پیدا یک ایک میں کہ ایک ایک ایک ایک ایک میں کہ ایک ایک میں کہ ایک میں کہ ایک میں کہ ہوت ہوں کہ میں اندعلیہ وسلم سے محبت ہے تو اس طریقے برعمل کروگر میں پیشین کوئی کرتا ہوں کہ میں نہ ہوسکے گانفس کے گا کہ میاں بچاس روپ بھی خرج ہوئے اور کسی کوخبر تک بھی نہ ہوئی۔ (الرف بالدیناج ا)

# برتنول کی واپسی

حالانکہ فقہا ء نے لکھا ہے کہ جس برتن ہیں کھانا بھیجا جائے اس کھانے کو دوسرے برتن ہیں نکال کر کھانا چاہئے ای برتن ہیں کھانا تا جائز ہے۔ ہاں اگر وہ ایسا کھانا ہے جس کو دوسرے برتن ہیں لوٹے ہے اس کی لذت جاتی رہے یا صورت گر جائے تو اس کو اس برتن ہیں کھانا جائز ہے جیسے فیرٹی کو طشتری ہیں جما کر بھیجا تو اس کو دوسرے برتن ہیں لوٹے ہے صورت خراب ہوجاتی ہے۔ فیرٹی کا لطف یہی ہے کہ جس برتن ہیں اس کو جمایا گیا ہے اس کھایا جائے 'نوٹ پوٹ کرنے سے برنما ہوکر اس کی طرف رغبت ہوجاتی گیا ہے اس کی طرف رغبت ہوجاتی ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی بھوکا ہوتو ہر حالت میں رغبت ہوسکتی ہے۔ (ترجیح الآخرہ جا)

#### احكام چنده

ایک مقام پرایک مدرسد کا جلستا اس میں میرا بیان تقاوہ ذبانہ چندہ باتقان تھا۔ بعد جلسہ

کے کئی نے مختصرا اس کی بھی تحریک کردی اس پرایک تحصیلدار پنشز نے اس چندہ میں سورو پ

دیئے۔ میں باہر جار ہا تھا چند آ دی ایک جگہ با تمی کرتے نظر آئے دریافت پر بید قصہ معلوم ہوا۔
میں نے جزاک اللہ کہ دیا بس میراجرم تھا جس پر انہوں نے بھی کو بعد میں پر بیٹان کیا۔
قصہ میہ ہوا کہ ان تحصیلدارصا حب نے جن لوگوں کو چندہ دیا تھا ان کو مجبور کیا کہ میرے سو
دو بید کی رسید علی کہ دو انہوں نے اس درخواست کو لغو بھی کر پچھ توجہ نہ کی۔ جب وہ
ماہوں ہوگے چونکہ میں نے جزاک اللہ کہا تھا اس جرم میں وہ میرے سر ہوئے اور میرے
پاس خط آیا کہ جھے سورو بید کی رسید منگا دو میں نے بواسط ایک دوست کو کھا کہ جن کو تم نے
چندہ دیا ہے ان سے رسید ما تکو بھی سے کیا داسطہ! انہوں نے پھر جھے کھا کہ یا تو رسید منگا دو
ورندرو بیدوالی دو نہیں تو عدالت میں دعوی کروں گا۔ میں نے چندہ کرنے والوں کو کھا کہ اس
شخص کا رو بیدوالی دو نہیں تو عدالت میں دعوی کہ دہاں تو خرج روانہ ہوگیا۔ میں نے دفع فتنہ کے لیے سو
دوستوں نے ان کو دیدی ہاس ہے دوست کے پاس والی تھے دیے کہ ان کو دیدیں مگر دہاں کے میرے
دوستوں نے ان کو اپنے پاس سے ایک دوست کے پاس والی تھے دیے کہ ان کو دیدیں مگر دہاں کے میرے
دوستوں نے ان کو اپنے پاس سے رقم ادا کردی اور میری رقم والی کرنا چاہی میں میں گادی گئی۔

تواس وقت ایک عالم صاحب نے بچھے دائے دی تھی کہتم نے اپ ہے کیوں ویااس دہیں اور چندہ بھی تو آرہا تھا اس ہیں ہے بھیج دیتے ہیں نے کہا بچھے آپ کے اس فتو کی پرجیرت ہے میں بید بچھے کہاں جائز ہے کہ ہیں وہروں کا روبیداس شخص کو دول کیا لوگوں نے اس واسطے چندہ ویا ہے۔ بھلا آپ ہی سوچیں کہا گرآپ چندہ ہیں روبید میں اور ہیں اس کواس طرح خرج کردول تو کیا آپ کو یہ گوارہ ہوگا ہر گر نہیں۔ بھر دوسرول کی رقم ہیں آپ جھے بیدرائے کس طرح دیتے گیں ؟ اور تجب یہ کو وہ عالم مدری بھی شخصا در صاحب فتو کی بھی شخصے (ترجے الآخرہ جا)

#### مدعى مجتهد كاواقعه

ایک مرگ اجتها و عالم صاحب نے ساس کو حلال کر ویا۔ ایک محف کوا بی ساس سے
تعلق ہوگیا تھا، کم بخت نے ہوی کو چو ڈکراس سے نکاح کرنا چاہا علاء سے فتوی لیا۔ سب
نے بی کہا کہ ساس سے نکاح حرام ہے گرایک عالم نے ایک ہزار رو پید لے کرفتوی وید یا
کہ حلال ہے گرچونکہ ساس کا حرام ہونانص قطعی سے ٹابت ہے۔ '' وَ اُشْعَاتُ نِساکُو گُم''
اس سے آپ نے تاویل نکالی کہ آج کل عورتوں میں جہالت زیادہ ہے جس کی وجہ سے
بحض کلمات ان کے زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان زائل ہوجاتا ہے
تواس کی منکوحہ کی زبان سے ایسے کلمات نظے ہوں گے اور نکاح کے وقت تجد ید ایمان نہیں
ہوئی اس لیے منکوحہ سے اس کا نکاح درست نہیں ہوا، جب نکاح درست نہیں ہواتو منکوحہ
کی ماں اس کی ساس بھی نہیں ہوئی۔ رہا حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہو ہے مخض امام ابو صنیفہ کا

غرض اس نے گڑھ مڑھ کرساس کو حلال کر دیا محص اس لیے کہ اس کو ایک ہزار روپیہ ملتا تھا۔ کم بخت حرص نے اس عالم کوتح بیف دین پر آ مادہ کر دیا 'بیحرص بری بلا ہے۔اس میں انسان جو پچھے نہ کریے تھوڑ اہے۔ (ایناً)

## تقريبات ميں کھانے کامسکلہ

فقہاء نے صاف لکھا ہے کہ اباحت میں کھانا مالک کی ملک میں رہتا ہے اگر مالک لقمہ انگلوانا چاہے تو اس کو اس کا بھی حق ہے۔ البتہ تملیک کی صورت میں وہ کھانا لینے والے کی ملک ہوجا تا ہے جیسے تقریبات کے اندر کھانا گھروں میں بھیجا جاتا ہے وہ ملک ہے۔ باتی مہم نول کے سامنے جو کھانا آتا ہے وہ اس کی ملک نہیں ہوتا وہ محض اباحت ہے کہ جتناتم کھاسکو کھالؤ باتی مالک کو دالیس کر دؤ گمرآج کل بعض اہل علم تک کو بھی اس کالحاظ نہیں۔ (ترجیح الآخرۃج)

#### تلاوت قرآن كامسكه

اول ہے آخر تک قرآن کا پڑھنا فرض میں نہیں گوفرض کفا بیضر در ہے اور ایک آیت کا یاد کرنا فرض عین اور سور و فاتحداور ایک سور و کا سیکھنا گوچھوٹی می بی سور ہی بوواجب عی انعین ہے۔ (الفا وقر آن ن ۲)

#### میراث میںمقررہ حصے

ابھی ہمارے یہاں ایک واقعہ چیں آیہ ہے کہ ایک مخص کا انتقال ہوااس کے ورشیس ایک بیوی تھی ایک بیوی تھی ایک جی اورایک عصبہ جوذرا دورکا تھا۔ اورجس سے مرنے والے کے ورٹا کی مخالفت تھی۔ جب فرائض نگلوائے گئے تو مولو ہوں نے اس عصبہ کا حصہ بھی لکھا۔ بس اس پرسارے ورٹا فتو کی کواور مفتی کو برا بھلا کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دور کے دشتہ وارکووارث بنایا جائے۔ بیل نے کہا کہ شریعت کی قدرکوئی اس عصبہ کے دل ہے ہو جھے جس کو خلاف امیدر قم مل گئے۔ اگرتم شریعت کو برا کہوگے تو جس کے پاس رقم جائے گی وہ اچھا کہے گا۔ فالمو! اگرتم کوکی ایک جگہ سے شریعت میراث دلوادے جہاں سے تم کو امیدوہ جم بھی نہ ہوتو بھراس وقت تم بی شریعت کی تعریف کرنے لگو گے۔ (ایسنا)

## مال میراث نمبن کرنے رواج

ایک اور خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوگیا۔ شوہر اور بھائی وارث ہیں ۔ گرشو ہر شیعہ ہے اور شیعہ کا نکاح سنیہ ہے جائز نہیں۔ اس لئے تنہا میں ہی وارث ہوں لیمی کو شوہر شیعہ ہے اس پر لکھا کہ سوال کیساتھ یہ بھی تو لکھا ہوتا کہ میری بہن نے ہیں سال تک حرام کرایا اور میں اس برداضی رہائی کوشرم نہیں آئی کہ چار ہیںوں کے واسطے اپنی بہن کو بعدم نے کے ذائیہ بنانے اور اپنے کو و بوث قرارویے گئے۔ جب تم کومعلوم تھا کہ شیعہ کے سنیہ کا نکاح جائز نہیں تو تم کے بائی کیوں تھا؟ پھر

میں نے لکھا کہ اگر نکاح سے پہلے جھے ہے مسئد ہوچھتے تو میں نکاح کوتا جائز ہی کہتا۔ باتی اب تو میں تہارے چار چیے سیدھے کرنے کیلئے ایک مسلمان عورت کوزانیے ہیں بناسکتا۔مسلمانوں کو تعلیم قر آن اور تلاوت قر آن کا یابندی کے ساتھ اہتمام کرتا جا ہے۔ (اند ظفر آن ج۲)

صحت قرأت كاابتمام

جب الفاظ قرآن مقصود ہو گئوان کے سیح پڑھنے کا بھی اہتمام ضروری ہے کوئکہ جب تک الفاظ کوسیح طور پرادانہ کیا جائے گا،اس وقت تک و وعم بی زبان نہ کہلائے گی اور شیح الفاظ کے بعد اگر عربی لہجہ (اس سے تکلف وتغنی کا لہجہ مراد نہیں بلکہ بے تکلف لہجہ جس میں صفات و مخارج کی بوری رعایت ہو۔ گو بلا قصد طبیعت کی موز و نیت ہے کی لی نور ہے ۔ جن میں مفات و مخارج کی تقصد تطبیق نہ ہو۔ گا امنہ ) بھی حاصل کر لیا جائے تو نور علی نور ہے ۔ جن میں اس کے وجو ب (یعنی ایک ورجہ قرائت کا واجب ہے اور وہ حروف کی تھی اور مخارج سے مسلمی اداکر تا ہے ۔ وہ سرا ورجہ مستحب ہے ۔ کہ صفات الفاظ ولہجہ اوا بھی حاصل کیا جائے ۔ علاء السنن کے علاوہ کتاب القراق میں قرآن وحد یک وفقہ ہے اس کے لڑوم پر کافی بحث کی گئی اسنن کے علاوہ کتاب القراق میں قرآن وحد یک وفقہ سے اس کے لڑوم پر کافی بحث کی گئی استعاب نہ کور ہیں۔ (ایسنا)

## ایک فقهی مسئله

فقہاء نے لکھا ہے کہ حرام مال پر ہم اللہ کہنے ہے جائز نہیں ہوجاتا۔ بلکہ ایسے کا مول
کوئی حرام کام کس نیت ہے یا ہم اللہ کہنے ہے جائز نہیں ہوجاتا۔ بلکہ ایسے کا مول
میں خداکانا م لینے ہے ایمان پرا نہ بیشہ ہے کیونکہ اس میں خداتی لی کے نام کی بے تعظیمی
ہے۔ جیسے کوئی مخص پا خانہ جائے کے وقت ہم اللہ کہنے گئے۔ فقہا نے اس کو کفر لکھا ہے
اور جوحدیث میں آتا ہے کہ پا خانہ میں جاتے ہوئے ہم اللہ کہواس کا مطلب بیہ ہے کہ
پا خانہ کی حد ہے باہر ہم اللہ کہو۔ بیہ مطلب نہیں کہ اندر جاکر کہو۔ خوب یا در کھو۔ اور اس
میں حکمت سے ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پا خانہ میں خبیث شیاطین ہوتے ہیں۔ جب
آدی نگا ہوتا ہے تو اس کے بدن کود کھتے ہیں۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
امت کے ستر کوشیاطین سے چھیانے کے لئے ان کویہ تعلیم فرمائی کہ یا خانہ میں جانے ہے

پہلے بسم اللہ اعوذباللہ من الخبث والخبائث کہ لیا کرو۔ اس کے بعد نہ وہ تہمارے بدنکود کیے کیل گے ندایڈاءدے کیل گے۔(تیم اتعیم ج۲)

### بددعاسے ہلاکت میں تفصیل

میروعا سے ہلا کہت میں ایک جمی عمرہ تھے مرف میں ہور جی ایک جمیری میں ایک جمی عمرہ تھے صرف این کرھی کے دور جی ایک جمیری میں این کرھی کے دور جی ایک جار میرے این کا خطآ یا کہ ایک فخص میرادش تھا خصا حب ساتا تھا۔ ایک دن میرے منہ سے اس یاس ان کا خطآ یا کہ ایک فخص میرادش تھا جمیرے ساتا تھا۔ ایک دن میرے منہ سے اس کے حق میں بددعا نکل گئی کہ الی اس کو ہلاک کردے۔ ای عرصہ جس وہ ہلاک ہوگیا۔ عرض ان بزرگ نے لکھا کہ جس نے بددعا کی تھی جس کے بعدوہ فخص ہلاک ہوگیا۔ میں کہتا ہوں کہ بیدواتھ اگر کسی دوسرے کو چیش آ تا تو وہ اپنے مریدوں جس میٹے کر ڈیکیس مارتا کہ دیکھو! ہماری بددعا سے ہلاک ہوگیا۔ بھلا ہماری بددعا ضالی جاستی تھی۔ گران بزرگ میں اس کی بجائے دوسری طالت پیدا ہوئی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جمیے اندیشہ ہے کہتی گئی انر ہوا ہوا۔ ورسوال اللہ ! خوف خدا کی بہی شان ہوتی ہے۔ میرے اد براس خط کا بہت اثر ہوا۔ اور اس سوال عربجر جمھ سے کسی اشر ہوا۔ اور اس سوال عربجر جمھ سے کسی نے نہ کیا تھا۔ اور سوال بھی ایسے واقعہ کا جو ظاہر میں مشابہ کرامت کے معلوم ہوتا ہے۔ نہ نہ کہتا ہوں ہوتا ہے۔

میں نے جواب لکھا کہ واقعی آپ کا اندیشہ درست ہے گراس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ بدد عاکر وقت دو حالتیں ہو عتی ہیں۔ایک یہ کہ مخض سرسری طور پرخی تھائی ہے دخواست کردی اورا پے دل کواور خیال کواس کے ہلاک کرنے کی طرف متوجہ ہیں کیا۔اس صورت میں اگر وہ خض ہلاک ہوجائے تو یہ بدد عاکر نے والا قاتل تو نہ ہوگا کیونکہ بدعا ہے ہلاک ہونے میں اس کا دخل نہیں بلکہ اس میں محض حق تھائی ہے درخواست ہے اور حق تھائی اپنی مشیت ہے اس کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ایس مخض قاتل تو نہیں ۔البتہ وہ خض اگر بدد عا کے قابل نہ تھا تو گناہ بھی نہیں ہوا اورا گر بدد عا کے قابل نہ تھا تو قبل کا گناہ تو نہیں ہوا مگر بدد عاکر قابل نہ تھا تو قبل کا گناہ تو اس سے تو ہواست خفار کر نالا ذم ہے۔

اورایک صورت بددعا کی بیرے کہ خدانعالی سے درخواست کرنے کے ساتھ اپنے دل کوبھی اس کے ہلاک کرنے کی طرف متوجہ کیا اور اپنے تصرف سے کام لیا۔ اس صورت میں یہ تفصیل ہے کہ اگراس مخص کو تجربہ سے اپناصاحب تصرف نہ ہوتا معلوم ہے۔ مثلاً بار ہاتھرف کا قصد کیا گر کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت بھی قبل کا گناہ نہیں ہوا۔ البتہ اگروہ شرعاً قابل قبل نہ تھا تواس کی ہلاکت کی تمنا کا گناہ ہوگا۔ اور اگر تجربہ سے اپناصاحب تصرف ہونا معلوم ہوتا ہوتا معلوم ہے تو یہ مخص قاتل ہے۔ کیونکہ تکوار سے قبل کرتا اور تصرف سے قبل کرتا برابر ہے۔ صرف اتنافر تی ہے کہ وہ قبل عمد ہے اور تیم اتعلیم جونا

احكاممسجد

فقہانے تفریح کی ہے کہ جو مدر آ اور ملا بچول کو تخواہ لے کر پڑھا تا ہوائ کو مجد ہیں نہ بیٹھنا جا ہے۔ کیونکہ مجد ہیں اجرت کا کام کرنا بچے وہڑا ، ہیں داخل ہے۔ ای طرح جو تحف اجرت پر کتابت کرتا ہو یا جو درزی اجرت پر کپڑے میتنا ہو، بیسب لوگ مسجد ہیں جیٹھ کر بیکام نہ کریں پر کتابت کرتا ہو یا جو درزی اجرت پر کپڑے میتنا ہو، بیسب لوگ مسجد ہیں جیٹھ کر بیکام نہ کریں (قلت الدان یکون مع کمفا فیجوزلہ ذیک کما ھو تقتینی تو اعد ہم واللہ اعلم ماا جامع ) اورا گراہے نے ممل پڑھا جا جائے اورا گراہے نے ممل پڑھا جا جائے تو تجارت تو نہیں گر ہے دنیا کا کام وہ بھی مسجد ہیں نہ جا ہے۔ (اینا)

### دین سیھنے کی ضرورت

ہرمسلمان ہروقت مسلمان ہونے کی حیثیت سے طالب علم ہے کیونکہ ایک ورجہ طلاب علم کا ہرمسلمان پرفرض ہاوروہ ضرور یات کاعلم ہے۔ یعنی بقدرضرورت عقا کدکااوراحکام صلوق وصوم واحکام معاملات ومعاشرت کاعلم ہرمسلمان پرلازم ہے۔ (طلب العلم فریض علی کل مسلم الحدیث ۱۱ ظ) نیز اس کی بھی ضرورت ہے کہ دین اورعلم دین سے مناسبت پیدا کرے اور دین کی سمجھ حاصل کرے اورقیم کو بڑھائے اورای کانام طالب علمی ہے (الحکمة صالة کی سمجھ حاصل کرے اورقیم کو بڑھائے اورای کانام طالب علمی ہے (الحکمة صالة العقومن فیحث و جلھا فہواحق بھاالحدیث ۱۲ ظ) (کوراطوم جو)

#### اجرت ونفقه ميں فرق

اجرت اورنفقہ میں ایک فرق ہے وہ سے کہ تخواہ میں تعین ہوتا ہے اور نفقہ میں تعین ہوتا ہے اور نفقہ میں تعین نہیں ہوتا کمر بھی نہیں ہوتا کا سخقاق نہیں ہوتا مگر بھی نفقہ زوجہ میں بھی فرض جائز ہے تا کہ نزاع نہ ہوا ور جانبین کے مصالح محفوظ رہیں۔اس

تعین سے دونفقہ ہونے سے ہیں نکل جاتا۔ چنانچہ نفقہ زوجہ فرض قاضی کے بعد بھی نفقہ ہی رہتا ہے۔اسی طرح اگر مدرسین کی تنخواہ معین ہوتو محض تعلیم سے وہ تنخواہ اجرت تعلیم نہ ہوگی بلکہ حق احتباس اورنفقہ میں داخل رہے گی۔ (اینا)

### مسجد میں سے بینا جا ہے

ایک بارجھ کواہے ایک دوست کی کہان کو کمند کا تعلق بھی تھا ایک بات نہا ہت پہند آئی کہ مسجد میں جیشا تھا ایک روپہیر کی ریز گاری ایک فخص نے خریدی انہوں نے فور أ متنبہ کیا کہ بیزیج ہے اور مسجد میں نہ جا ہے۔ (آداب المساجدیّ)

### احكامنماز

بدول طہارت کے نمازنہیں ہوتی اور گو بدول نظافت کے ہوج تی ہے گر بد ہیئت سے نماز پڑھنا کروہ ہے گر بد ہیئت سے نماز پڑھنا کروہ ہے کہ جس شخص کے کپڑوں میں سے پسیند کی سخت بد ہو آ رہی ہواس کو جماعت میں شریک ہونا کروہ وممنوع ہے۔(علوم العبد من عوم الرشادج م

#### احكام تصرف

تقرف ہے کسی ہے کچھوصول کرنا ہے بھی حرام ہے بعض اہل تقرف اس کو ہزرگی بچھتے ہیں کہ

کسی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ فخف ہم کو پانچ سورو ہے دے گا تقرف کے اندر بیا اثر ہے کہ

ال فخص کا قلب مغلوب ہو کر متاثر ہوجاتا ہے اور وہ وہ تی کام کرتا ہے ہے بچھتے ہیں کہ بیطال

ہونے کا اثر بیہ ہوتا ہے کہ بعد میں آ دمی پچھتا تا ہے ایک فقیر صاحب تقرف تھا وہ کچھ پڑھ کر

ہونے کا اثر بیہ ہوتا ہے کہ بعد میں آ دمی پچھتا تا ہے ایک فقیر صاحب تقرف تھا وہ کچھ پڑھ کر

پیشانی پرمٹی لگالیتا تھا ایک مرتبہ وہ ایک انگریز کے پاس گیا اس انگریز نے اس کی صورت

دیکھتے ہی خانساماں کو تھم دیا کہ اس کو صور و بیدو ہے دو جب وہ چلاگی تو بہت پچھتا یا کہ میں نے

کیا کیا فوراً خانساماں سے کہا کہ اس کو پکڑو جب وہ آیا صورت و کیستے ہی کہا کہ اس کو وہ سو

رو ہے دیدو پچھ نہو پھر وہ چلاگی تو نادام ہوا پھر خانساماں نے کہا کہ آ ہو ق و ق کرتے ہیں

رو ہے دیدو پکھ نے ہو وہ وہ پیا گی تو نادام ہوا پھر خانساماں نے کہا کہ آ ہو ق وق کرتے ہیں

آ ہے لکھ دیجئے چنانچہ سورو ہید بینا اس سے لکھوالیا اس وقت وہ نادم تو ہوا۔ (اجذیب ہو)

# رسمى مشائخ كاظلم

ا یک طبقہ اور ہے جو بچوں کی جان و مال برظلم کرتا ہے وہ رسمی مشائخ کا طبقہ ہے بیاتو مریدوں کوانی ملک بیجھتے ہیں اور ان ہے آئے دن فرمائش کرتے ہیں ، کبھی یاؤں د بواتے ہیں، بھی پیکھا حیلواتے ہیں، بھی کہتے ہیں کہاب کے آؤ تو انگورلا نا، بعضے گھوڑے کے لئے گھاس منگواتے ہیں اورانسی خدشیں لیتے ہیں جوا کثر ان پر ہار ہوتی ہیں۔ یاور کھویہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیسا ہی مخلص مرید ہوازخوداس ہے کوئی فر مائش نہ کرنا جا ہے ورنہ تمہاری وہ حالت ہوگی جیسے ایک مرید نے کہاتھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں تو شہد میں بھری ہوئی ہیں اور میری انگلیاں یا خانے میں ، وہ بڑے خوش ہوئے کہنے لگے کیوں نہ ہو، بحمدالقدہم یاک صاف ہیں اورتم دنیا دارگندگیوں کے اندر بحرے ہوئے ہو، کہنے لگا حضور بہتو تے ہے مگر ابھی خواب یورانہیں ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی اٹکلیاں میں جاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ جاٹ رہے ہیں۔اب تو وہ بڑے جھلائے کہ نالائق ہے مردوو ہے، کہنے لگاحضور میں نے خواب بیان کیا ہے جود یکھا تھا وہی عرض کر دیا۔ واقعی اگر بیخواب تھا تواس کی تعبیر ظاہر ہے کہ مریدتو شخ ہے دین حاصل کررہا ہے اور شخ مرید سے دنیا وصول کررہا ہے اگراس نے گڑھاتھ تو بہت ہی موقع کے مطابق گڑھا۔اس لئے مشائخ کواس کا خیال رکھنا جا ہے کہ مریدوں کی دنیا پرنظر نہ کریں اورازخود کسے پچھٹر مائش نہ کریں ، ہاں کسی ہے بہت بی بے تکلفی ہو جہاں بار ہونے کا مطلق اختال نہ ہو۔اس سے کوئی بہت ہی ملکی فرمائش کا مضا کفتہیں مگرایسے خلص ہزار میں ایک دوہی ہوتے ہیں۔ (خیرالارشادائقوق العبادج»)

### خالی آنے جانے کامسکلہ

مشہور ہے کہ خالی جاوے خالی آ وے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلوص سے خالی جاوی وہ بھی محروم ہی جاوی وہ فیون سے خالی جاوی وہ بھی محروم ہی جاوی وہ فیون سے خالی جا دے وہ بھی محروم ہی آتا ہے اور اگر کسی کو ایسا ہی التزام کا شوق ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کا اجتمام نہ کرے کہ جروفعہ بڑھیا چیز ہی لے جاوے بلکہ بھی معمولی چیز یں بھی لے جایا کرے کہ جروفعہ بڑھیا چیز ہی ہے جاوے بلکہ بھی معمولی چیز یں بھی لے جایا کرے (مثلاً مسواک لے گئے یا ایک دو چیہ کی روشنائی ہی لے گئے ، یا ایک دوقعم لے گئے ، بھی

دوحارخوشبودار پھول لے آئے وغیرہ وغیرہ ۱۲) بزرگان سنف ایب ہی کرتے تھے کہ جب ہدیدیکا شوق ہوا تو جو چیز بھی ملی خواہ کیسی ہی معمولی ہووہی لے گئے اس کے لئے اہتمام اور تکلف نہ کرتے تھے۔حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فروتے تھے کہ ایک بزرگ و دسرے بزرگ ہے ملنے گئے ، راستہ میں خیال ہوا کہ پچھے ہدیہ لے چلنا جاہیے ، کوئی دوسرا ہوتا تو گھر واپس آتا گرانہوں نے یہ کیا کہ جنگل میں ہے پچھے وکی ہوئی لکڑیاں اٹھالیس اور لا كران بزرگ كے سامنے ركادي كريكرياں حضرت كے لئے يانى كرم كرنے كولايا ہول، وہ بزرگ اس مدیدے بڑے خوش ہوئے اوراس کی ایسی قندر کی کہ فوراً اپنے خادم کو جلایا اور کہا کہ لکڑیاں بہت حفاظت ہے رکھو جب ہم مرجائیں تو ہمارے عسل کے لئے اس ہے یا نی گرم کیا جاوے۔ امید ہے کہ حق تعالٰی اس مدیہ حلال و خالص کی برکت ہے میری مغفرت فرمادیں ۔ سبحان اللہ! کیسے قدر دان لوگ تھے تو اس طرح اگر التزام بھی کروتو کچھ مضا کے نہیں اگر کھاس بھوں نہ لیے تو کم از کم دو جارمٹی کے ڈھیلے ہی استنجاء کے لئے لیے جائے اور اگریہ خیال ہو کہ ایسے حقیر ہدیہ ہے شیخ ناخوش ہوں گے اور اس کی قدر نہ کریں گے تو یا در کھوا سا مخص شیخ بنانے کے قابل نہیں جس کو خلوص کی قند ر نہ ہو، فلوس ہی کی قند ر ہو۔ صاحب تم کر کے دیکھومجت کی قدرضر ور ہو جاتی ہے، جا ہے بدیہ ظاہر میں قلیل ہی ہواور دنیا میں قندر نہ ہوتو خدا کے یہاں تو ضرور قندر ہوگی۔حضرت سلطان نظام الدین رحمۃ امتدعلیہ نے حضور برنورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (فداہ ابا کتا وامہا تنا دار واحنا ، و مابایہ ۱۳۲) کی روح پر فتوح کوثواب پہنچانے کے لئے کھانا پکوایا تھا ( کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدیہ تواب ے زیادہ اور کس چیز میں وہ خرج کرتے ۱۲) کھاٹا تیار ہو گیا تو خدام نے اجازت جابی کہ اس کواٹھا کرتقبیم کر دیا جائے۔سلطان جی نے فر مایا کہ ابھی ذرائھبرو، پھر پچھ دہرے بعد یو جیما تو فر مایا ابھی تھہرو، کچھ در کے بعد فر مایا کہ اب تقسیم کرو۔کسی خادم نے وجہ یو بھی کہ آپ کوکس کا انتظارتھا، پہلے بار بارا نکار کیوں تھا اور اب اجازت کیے دے دی، فر مایا اس ونت میرے بھائی علی احمرصا برنے بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کی تو اب کے لئے بھونے ہوئے جے تقتیم کئے تھے تو اپنا کھا تاتقیم کر نانہیں جایا بلکہ میں نے بیرجایا کہ ڈرا حضورا دھرمتوجہ ہوں تو کھانا اٹھاؤں ،تو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صابر کے چنے

اس قدر مجبوب سے کہ آپ ہمتن اس طرف متوجہ سے حالانکہ حضرت سلطان جی کے کھانے فلا ہر ہیں ان سے بہت بڑھے ہوئے سے گر چونکہ حضرت صابر رحمۃ القد علیہ کے پاس زیادہ سامان نہ تھا انہوں نے ساری عمر گولر اور درخت کے پتے کھا کر بی گر ار دی حتی کہ چند میر سامان نہ تھا انہوں نے ساری عمر گولر اور درخت کے پتے کھا کر بی گر ار دی حتی کہ چند میر سے زیادہ اناج عمر بحر ہیں بھی ان کے پیٹ ہیں نہیں بہنچا۔ واقعی بڑے صابر سے گر آج کل لوگ میہ بھتے ہیں کہ جسیا بدیہ ہوگا دیسا بی تو اب ہوگا ، اگر بدیہ تعلیل ہوگر ضوص زیادہ ہوتو ساحبو! یہ سے جہیں بلکہ وہاں تو خلوص کو دیکھا جاتا ہے آگر بدیہ تعلیل ہوگر ضوص زیادہ ہوتو تو اب کر مجہدے گا۔ البتہ آگر دونوں زیادہ ہوتو تو اب کم ہوگا۔ البتہ آگر دونوں زیادہ ہوں ، خلوص بھی اور جدیہ بھی تو بے شک میڈور علی فور ہوگا۔ ہاں اس کے بعد پھر اس کو بھی دیکھا جاتا ہے جس نے زیادہ دیا ہے وہ صاحب جاتا ہے جس نے زیادہ دیا ہے وہ صاحب وسعت ہا اور جس نے کم دیا ہے وہ صاحب وسعت ہوا تا ہے جس نے زیادہ دیا ہو ہوتو شوص میں برابر ہونے کے بھی کم وسعت والے کا ہدیہ صاحب وسعت ہوا تا ہے جس نے زیادہ دیا ہے وہ صاحب وسعت ہوا تا ہے جس نے بڑے وہ جاتے گا۔ ۱۲ ار خرالار شادائی تی البادہ جس)

حكام كاظلم

بعض حکام ہے گلم کرتے ہیں کہ دورہ کے دقت کہیں سے بلا قیمت دورہ مگواتے ہیں،
کہیں سے پھل مگواتے ہیں اور بعض جگہ قصبات کے رؤسا ان کے لئے یہ چیزیں ہیجے
ہیں۔ پہلی صورت تو صرح کالم ہے اور دوسری صورت رشوت میں داخل ہے اور اس میں بھی
اکٹر ظلم کر کے ان سے لیتے ہیں اور حکام کے ڈیرہ پر پہنچاتے ہیں۔ جب حکومت کی طرف
سے دورہ کرنے والوں کو ماہوار تخو او ملتی ہے اور دورہ کا بھتہ بھی ملتا ہے پھران کوستی والوں
سے یہ چیزیں لینے کا کیاح ت ہے۔ مسلمانوں کواس طریقہ سے بچتا چاہے۔
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حاکم خودتو ہتظم ہوتا ہے کسی سے رشوت نہیں لیتا نہ کسی پرظم کرتا
ہیں پاسکنا بلکہ اس کا انتظام بھی اس کے ذمہ ہے کہ متعلقین بھی ظلم نہ کرنے پائیں جس کی
صورت میہ ہے کہ عام طورے اشتہا روے دے کہ میرے یہاں رشوت کا بالکل کا منہیں اس
سے اگر اگر میرے علم ہیں سے کوئی فیض کسی ہے رشوت لیتو ہرگز کوئی نہ دے بلکہ ہم سے اس

اور کافی سزا دے ۔ نیز جو مخص حاکم ہے ملنے آئے اس کوخود جا کر درواز ہ ہے باہر تک پہنچائے تا کہ نکلتے ہوئے کوئی چیڑاس وغیر ہاس کو تنگ نہ کرے۔ ( خیرالارشادالحقوق العبادج ۳)

#### عظمت مساجد

بعض اوگ مجد کوتما شاگاه بنادیتے ہیں جس کی کراہت حدیث شریف میں ہے: لتز خوفن المساجد کما زخوفت البھود و النصاری ۔ (مواردالنم آن سیمی ۳۰۵) "مساجد (کی زیب و زینت اور نقش و نگار) پر فخر کریں جیسے یہود و نصاری اچی عبادت گاہول پر فخر کرتے ہیں۔"

مرسنوارنا اور بات ہے اور استحکام اور بات ہے سوفقہاء نے لکھا ہے کہ استحکام جن چاہو کرلوحقیقت میں فقہاء اور صوفیاء ہی حکمائے امت ہیں۔ صوفیاء فرمائے ہیں کہ ذاکر کا حجرہ اتنا نگ ہوکہ پاؤں نہ پھیلا سکے اور اس میں کسی قشم کا سامان آرائش وغیرہ نہ ہوتا کہ عبادت کے وقت قلب کومشغولی نہ ہود کھئے! (اصلاح ایتی جس)

#### تمازجمعه

مثلاً اذان جمعہ کے وقت بھے وشراء (خرید وفروخت) کرنا کہ اگر جمعہ کی طرف چلتے ہوئے راہ میں بھے وشراء کریں تو جائز ہے گرافسوں ہمارے تصبہ میں عین جمعہ ہی کے وقت بازار لگتے ہیں۔ شاید بیکسی بڑے بوڑھے کی اچھی نیت بھی کہ گاؤں والے لوگ بھی آ کرنماز جمعہ میں شریک ہوسکیں گے گر''حفظت مینیا وغابت عنک اشیاء'' (ایک چیز کا تو خیال کیااور بہت سی چیز ول کونظرانداز کردیا)

ایک چیز کا تو خیال کرلیا که نماز جعه میں شریک ہو تکیں گے گراس کا خیال نہ کیا کہ جب تک وہ گاؤں میں جیں اس وقت تک ان پر جعہ واجب نہیں۔ اگر جعہ پڑھنے کے لئے یہاں نہ آ کی تو ان پر جعہ واجب ہو گیا۔ اب اگر نہ یہاں نہ آ کی تو ان پر جعہ واجب ہو گیا۔ اب اگر نہ پڑھیں گے تو گئر گئر ہوں کے اور او ان جعہ کے وقت نہ وشراء کرنا بھی حرام ہے اس حرام میں بھی جتنا ہوں گے۔ خیرا الل علم اس مسئلہ کو تو خوب جانے ہیں۔ (الوقت جس)

# اہل علم کواحتیاط کی ضرورت

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اہل علم کو اس دعوت سے بچتا جا ہے جس میں ذکت ہو۔ وجہ رید کہ اہل علم کی ذکت خودعلم کی ذکت ہے، قبول کرنے کے لاکن صرف وہ دعوت ہے جو محض محبت سے ہو، حلال کھا تا ہو، نہ اس میں رسم کی پابندی ہونہ تف خراور نہ دیا ہو، نہ ذکت ہو بلکہ اس کی بنامحض محبت ہی محبت ہو۔ (حقوق المعاشر ہے جس)

### آ داب تعزیت

حقوق میں ہے تعزیت وشرکت جنازہ بھی ہے۔ اس کے بھی آ داب ہیں۔ مثلاً
کندھا دینا، قبر میں اترنا، بچھ بڑھ کر ثواب بخشا گرشر ایعت کے موافق اس کو نفع پہنچ
ور نہ برکار ہے۔ مثلاً بعض لوگ ایصال ثواب کے لیے میت کے تمام پارچات پوشید نی
دے دیے ہیں اور تمام ور ثاء ہے اجازت نہیں لیتے یا ور ثاء تا بالغ ہیں جن کی اجازت
قبل از بلوغ معتر نہیں ۔ سو بہ تصرف میت کے ترکہ میں جو کہ سب ور ثاء میں مشترک
ہے تا جائز ہے۔ ہاں بعد تقسیم ترکہ جس کا جی جا ہے اپنے جھے میں ہے دے سکتا ہے اور
ایسے کپڑے وغیرہ واشیائے استعمال اکثر مساجد اور مداری میں آئے ہیں۔ لہذا مدرسہ اور محبد والوں کے ذمہ ضروری ہے کہ امور نہ کورہ کی تحقیق کرلیا کریں۔ (ایسا)

### مسئلة عشروز كوة

پس سنے کہ شریعت میں اس تن کو جو پیداوار زمین پرمقرر کیا گیا ہے عشر کہتے ہیں۔
اگر چہ بید لفظ اصطلاح شرع میں دسویں حصہ اور بیسویں حصہ دونوں کوشامل ہے گر بید
اصطلاح ولغت کا فرق ہے کہ جولفظ لفظ خاص تھا اور اصطلاح شریعت میں اس کو عام کر دیا
گیا جسے حضرات چشتہ کی اصطلاح میں ایک وظیفہ کا نام بارہ شیع ہے حالانکہ اس میں تیرہ
سبیجیں ہیں ممکن ہے کہ شروع میں بارہ ہی سبیجیں ہوں گراب تیرہ ہیں اور نام وہی ہے۔
سبیجیں ہیں ممکن ہے کہ شروع میں بارہ ہی جیدی پیرادار میں عشر واجب ہے جس کے دولول

ب جیے دواؤں کی تھی جبکہ استقدالا آ مدنی کے لیے بطور کھیت کے بویا ہو ورندقد رہے قلیل میں نہیں گر دواؤں کی مستقل کاشت ہوں ہے دیار میں بہت کم ہے۔ یہاں محل عشر عادة ووی بیل سالم اور میں اور میں بہت کم ہے۔ یہاں محل عشر عادة ووی بیل سالم ان کے انتقال کا شات میں لیعنی باغات اس کے متعلق تھم ہیہ ہے ''واتوا حقد یوم حصادہ''اللہ لقد لی کا حق ادا کرو،ان کے کا شنے اور پھل تو ڑنے کے وقت ۔

بعض فقبها فرمات جیں کہ حصادے مراد حصاد بالفعل نہیں بکہ بالقوہ مراد ہے۔ مطلب یہ جب کہ جب بھی آ فات ہے محفوظ ہو جائے تو عشر واجب ہوگیا۔ یہام صاحب کا قول ہے، اگر مالک نے ایسی حالت کے بعد بچے کی تو عشر بائع کے ذمہ ہوگا ہمشتری کے ذمہ نہ ہوگا اور محض پھل آ جانے کے بعد اس حصاد کے بل اگر بچے کر دیا تو مشتری کے ذمہ عشر ہے، بائع کے ذمہ بیسی اور صاحبین کے زدی حصاد بالفعل مراد ہے گر یہاں ایک نازک مستداور ہو وہ یہ کہ بعض اوگ کہر آتے ہی بچے کر دیے جی تو اس کاعشر س کے ذمہ ہے تھیتوں میں تو بچے میں کوئی خرابی نہیں جب چا ہو بچے دو کیونکہ وہ تو جڑ سمیت بکتے ہیں۔ گواس کے عشر میں تھے بی کہ اگر جرحال میں تیجے دی تو جا مؤجی دی تو بائع کے ذمہ ہواورا گر تیاری کے بعد بچے دی تو بائع کے ذمہ ہے گر ہرحال میں تیجے وائز ہے بخلاف پھلوں کے کیونکہ یہاں باغ کے درخت نہیں بکتے ہیں اور پھل موجو ذمیس ہے تو بچے میں چیز کی؟ کیا معدوم کی تیجے ہے۔ سوجے معدوم باطل ہے۔

میں اس بلوہ عام ہے بیخے کی ایک آسان تد ہیر بتاا تا ہوں جس ہے دوسروں کوتو یہ خریدے ہوئے آم حلال ہوجا کیں اور حرام کا سلسلہ نہ چلے وہ یہ کہ جولوگ پھل آنے ہے ہیں وہ اب پھل آنے کے بعد دوجیلے کہد دیں یا بیہ کہد دیں کہ میں قیمت معلومہ پر باغ کا پھل اب بیچیا ہوں۔ مشتری کہدوے کہ میں خریدتا ہوں، صرف دولفظوں کی بات ہے۔ اس ہے یہ ہوگا کہ پہلے جو گناہ ہوا سو ہوالیکن آئندہ تمام مخلوق کو حرام کھلانے کا تو گناہ نہ ہوگا کہا گناہ ہے اب تو بہ کرلیں اور آئندہ گناہ ہے بیچیا کہ وہ اے ۔

گرافسوں کہ جارے بھائی مسلمانوں کو دوزخ میں جانا منظور ہے گرید دو جلے کہنا منظور نہیں۔ ایک بیے کہ زمین بٹائی پر دیں ،اس صورت میں اپنے اپنے حصہ کاعشر دونوں کے ذمہ ہے۔کاشت کار کے بھی اور زمیندار کے بھی۔ وہری صورت ہیں ہے کہ زمین ٹھیکہ پردی جائے۔ مثلاً فی بیکھ من مجر غذلیں کے یافی بیکھ دوروپیہ اس صورت میں علی اختلاف ہے کہ عشر کس کے ذمہ ہوگا گرہم لوگ بیفتوی دیتے ہیں کہ عشر کا شت کار کے ذمہ ہے کیونکہ کاشت کاوی مالک ہے۔ اب ایک مسلمانوں نے ذمین میں ہے تو یادر کھو کہ عشر نی میں ہے اور میدوہ زمین ہے کہ جب ہے مسلمانوں نے اس کولئے کیا ہے تو وہ ذمین کی تین حالتیں ہوں گی۔ اس کولئے کیا ہے تو وہ ذمین کی قبل حالتیں ہوں گی۔ اس کولئے کیا ہے تو وہ ذمین کی قبل حالتیں ہوں گی۔ ایک میں میں تو عشر کا ایک مید کہ معلوم ہو جائے کہ بیز مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتی رہی ہے اس میں تو عشر کا وجوب ظاہر ہے۔ دومرے بید کہ معلوم ہو جائے کہ بیز مین کا فروں کے ہاتھ سے آئی ہے اس میں تو عشر کی مقدار کیا ہے۔ میں ہیں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہیں ہے۔ میں ہے۔ میں ہیں ہواں کا مدار یائی کے او پر ہے تو ہیں نے بات یہ میں ہیں کا در یا جائے اس میں ایک دار یائی کے او پر ہے تو ہی نے اس میں مرکاری نہر سے یائی ویا جائے اس میں ہیں اور کا بیسواں حصہ ہے اور جو بارائی ہواس میں دسواں حصہ ہے۔ پیداوار کا بیسواں حصہ ہے اور جو بارائی ہواس میں دسواں حصہ ہے۔ پیداوار کا بیسواں حصہ ہے اور جو بارائی ہواس میں دسواں حصہ ہے۔

ا یک بات بہ جانتا جا ہے کہ لوگ عام طور سے کھیت ہی کوکل عشر بجھتے ہیں ، یا غات میں عشر کولا زم نہیں ہجھتے حالانکہ باغات میں عشر واجب ہے جبکہ زمین عشری ہواوراس کی مقدار کا مدار بھی یانی پر ہے۔ (الحشریم)

#### عشركامصرف

عشر کامعرف وہی ہے جوز کو قاکامصرف ہے کہاں میں بھی تملیک فقراء واجب ہے اوراس کامعرف فقراء واجب ہے اوراس کامعرف فقراء سلمین ہیں۔اگر مردہ پر گفن ڈال دیا یا مسجد میں لوٹے منگا دیتے یا فرش بنادیایا کا فرکودے دیا توعشرا دائیں ہوا۔

ایک بات اور ہے جس کے بیان کرنے کو بی نہیں چاہتا تھا گرضر ورت کی وجہ ہے بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بیض لوگ جومولوی ہوتے ہیں وہ ذکو قاوعشر کے معرف بی ایک حیلہ کرتے ہیں۔ مثلاً ان کوز کو قاکا روپیہ یاعشر کا غلہ مدرسہ کی عمارت میں یا مدرسین کی نخواہ میں لگا تا ہے تو ایک غریب طالب علم کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم تم کو پچھرو پیدز کو قا

کادیں گے آواس کو لے کر مدرسہ میں ہبہ کروینا وہ کہتا ہے بہت اچھا، اب انہوں نے اس کو روپید دیدیا اور اس نے مدرسہ میں دیدیا ۔ مولوی صاحب خوش ہیں کے زکو قابھی ادا ہوگی اور قم مدرسہ کی عمارت میں یا تنو اہوں میں بھی لگ گی گریا در کھو کہ یہ حیلہ گخض لغوہ۔
اللی علم دہ گناہ تو نہیں کرتے جو گوام کرتے ہیں گرعلم کے پردہ میں سینجی گناہ کرتے ہیں ، مولویوں کا گناہ ہے گئے ہوئی ہوتا ہے اس طرح صوفیوں کا گناہ ہے کہ تبیع ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بردے عابد مذاکر بشاغل ہیں گرباطن کا بیال ہے لئے از بروں چوں گور کافر پر صلل واندروں قہر خدائے عزوجل از بروں چوں گور کافر پر صلل واندروں قہر خدائے عزوجل از بروں طعنہ زنی بربایزیڈ وزورونت ننگ میدارد بزید از بروں طعنہ زنی بربایزیڈ وزورونت ننگ میدارد بزید برس رہا از بروں طعنہ زنی بربایزیڈ وزورونت ننگ میدارد بزید وزورونت ننگ میدارد بزید از برحل کا قہر برس رہا کی ظاہری حالت کی بنا پر تو حضرت بایزید بسط می پر طعنہ زنی کرتا ہے اور تیری بطنی حالت کی بنا پر تو حضرت بایزید بسط می پر طعنہ زنی کرتا ہے اور تیری بطنی حالت کی بنا پر تو حضرت بایزید بسط می پر طعنہ زنی کرتا ہے اور تیری بطنی حالت کی بنا پر تو حضرت بایزید بسط می پر طعنہ زنی کرتا ہے اور تیری بطنی حالت کی بنا پر تو حضرت بایزید بسط می پر طعنہ زنی کرتا ہے اور تیری بطنی حالت سے بزید بھی شرما تا ہے )

یہ بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تبیج ہاتھ میں رکھے یا گلے میں مونے موٹے دانوں کی تبیج ڈال لے۔عارف ای کوفر ماتے ہیں۔

ریا طال شارند و جام بادہ حرام زہم نیعت دملت زہم ریقت وکیش (ریا کو جائز بیجھتے ہیں اور شراب کے جام کوحرام، مبی انگی شریعت وملت اور طریقت و خرجب ہے) (العشریم)

تاویل سے نفرت

میں زمانہ طالب علمی میں ایک بار میر ٹھ گیا۔ وہ زمانہ نو چندی کے میلہ کا تھا، میر ا
بچپن تھا، اس لیے میں بھی میلہ د کھنے چلا گیا۔ جب میلہ سے واپس آیا تو حافظ عبد الکریم
صاحب رئیس کے صاحبز اوہ غلام می الدین مرحوم نے جھے یو چھا کہ مولوی صاحب
نو چندی کے میلہ میں جانا کیسا ہے۔ میں نے کہا جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی اس غرض
سے جائے کہ اس کوفتو کی دینے کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے تا کہ توام کے سامنے اس
کے مفاسد بیان کر سکے تو الیے شخص کو جانا جائز ہے۔ صاحبز اوہ صاحب بہت بنے اور
کہنے گئے کہ مولوی گناہ بھی کرتے ہیں تو اس کو جائز کر لیتے ہیں۔

جھے اس تاویل کے بعد تاویل سے الی نفرت ہوگئی ہے کہ اس سے زیادہ نفرت کس چیز سے بھی نہیں اور اس تاویل سے مراد وہ تاویل ہے جس سے اپنفس کی نفرت مقصود ہو۔ عارف شیرازی ای کوفر ماتے ہیں۔

ترسم كه مرف بزدروز بازخواست تان حلال شخ به نان حرام ما المعنی اندیشه به که کمبیل قیامت می جاراتان حرام شخ كه نان حلال برغالب ندا جائه كونكه جمرة حرام كوترام جانع بی اوروه حرام كوتاویل سے حلال بنا كركھاتے ہیں) (العشر جس)

### حیلہ سے بیخے کی ترکیب

اس صورت میں سمین ہے وہی رام واپس بیس کی جائی جواس زکوۃ میں وی کی ہے کیونکہ ذکوۃ کی رقم ہے تو وہ اپنا قرض اوا کرے گا جواس کا ذاتی خرچ ہے تو اس صورت میں سملیک کا تحقق پوری طرح ہوگیا کہ ذکوۃ لے کرمسکین اپنے خرچ میں بھی لے آیا البتہ جو رقم اس نے کسی ہے قرض لے کر چندہ میں وی ہے وہ خرچ ہونے ہے پہلے سکین کی ملک ہے فارج نہیں ہوتی قبل از خرچ وہ اس کو واپس لینے کا اختیار کوتا ہے مگر یہ اختیار تو اس حیلہ میں مارج نہیں ہوتی قبل از خرچ وہ اس کو واپس لینے کا اختیار کوتا ہے مگر یہ اختیار تو اس حیلہ میں میں رہتا ہے جو عام طور پر کیا جا تا ہے اس لیے یہ تعمل اس تد ہیر کے ساتھ فاص نہیں اور اس کا تد ارک یوں ہوسکتا ہے کہ جب مسکین رقم قرض لاکر چندہ میں وے وہ سے اس کی اس وقت مدرسہ یا متحد یا ترکوں کے فنڈ میں خرچ کر دیا جائے پھر اوائے قرض کے لیے اس کوزکوۃ کی رقم دی حاس کی اس کوزکوۃ کی رقم دی حاس کی اس کوزکوۃ کی رقم دی

### عشراورزكوة كافرق

عفرے متعتق ایک مسئلداور سی لیمنا چاہیے وہ یہ کدر کوۃ میں تو تھم یہ ہوتی ہے کہ اگر صاحب نصاب کے ذمہ قرض ہوتو ذکوۃ قرض کومنہا کرنے کے بعد بقیدرتم پر واجب ہوتی ہے گرعشر میں یہ تھم نہیں مثلا ایک شخص کے پاس سور و پے جمع میں جن برسال بھی گزر گیا گراس کے ذمہ بھی یہ چاس دو پہیقرض بھی ہے تو زکوۃ تو پورے سوکی واجب نہیں بلکہ قرض کی رقم نکال کر باتی ماندہ بچاس میں ذکوۃ فرض ہوگی اور عشر میں یہ قاعدہ نہیں بلکہ عشر تمام بیداوار پر فرض ہوگا ہے ہیں کہ بینے کا قرض ادا کرنے کے لیے غلما لگ کر کے باقی میں سے عشر نکالا جائے۔(العشر جمہ)

#### قنوت نازله يردهنا

یں آئ کل نوازل کی وجہ ہے سے کی نمازیس تنوت پڑھتا ہوں گربعض دفعہ نیں پڑھتا کیونکہ حنف ہے نزدیک پڑھتا کیونکہ حنف ہے نزدیک تنوت کے کمازیش سنت دائمہ نہیں۔ ہاں شافعیہ کے نزدیک سنت دائمہ جو ہے۔ توحنق کوگا ہے گا ہے ترک کر دینا چاہئے تا کہ التزام نہ ہوجائے شاید مقتدی کسی دن میری قنوت نہ پڑھنے ہے یہ سیجھے ہوں کہ آئ پیشا ب کا تقاض زیادہ ہوگا جو تنوت نہیں پڑھی گراس ترک کی وجہ بینیں بلکہ وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی ۔ (نورالنورج ہ) فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی وقت خدانخو استہ کفار کسی نبی کوگر فنار کرلیں اوران کوئرس (فھال) بنالیں اور کفار پر جملہ کرنے ہے نبی کی ایذاء کا اندیشہ ہوتو اس وقت کیا کیا جائے فقہاء فرمائے ہیں کہ اس وقت ان نبی بی ہے دریا فت کیا جائے کہ حضرت اس حالت ہیں فقہاء فرمائے ہیں کہ اس وقت ان نبی بی ہے دریا فت کیا جائے کہ حضرت اس حالت ہیں ہم کوکیا تھم ہے؟ حملہ کریں یا نہ کریں۔ جووہ کہیں اس پڑھل کرو۔ (نورانورج ۵)

## ايك سوال كاجواب

ایک صاحب کا سوال آج کل آیا ہے۔ ہورے یہاں بجیب بجیب سوالات آتے ہیں۔ ہوں سے یہاں بجیب بجیب سوالات آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی عورت پر عاشق تھا۔ عورت شریف خاندان کی تھی اور یہ عاشق صاحب کے مشیا خاندان کے تھے۔ اس کے کفونہ تھے۔ جب آپ نے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے عدم کفائت کا عذر کیا کہ تیرے نکاح سے میری نسل بھڑے گی۔ عاشق صاحب نے اس نے عدم کفائت کا عذر کیا کہ تیرے نکاح سے میری نسل بھڑے گی۔ عاشق صاحب نے

کہا کہ میں تو نکاح کر کے صرف دیدار جا ہتا ہوں اور پھی نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اس شرط پر نکاح کرنے کوآ مادہ ہوگئی کہ مجھ سے مقاربت نہ کرتا۔ عورت بھی بڑی ہمت کی تھی۔ اور اس شرط پر نکاح ہوگیا کچھ دنوں تو عاشق نے صبر کیا گر پاس لیٹ کر پھر صبر کس سے ہو۔ اب میاں کی جان پر نی تو استفتاء کیا ہے کہ اگر میں صحبت کرلوں تو خلاف شرط ہونے کے سبب نکاح میں تو خلل نہ آئے گا اور یہ بھی لکھا کہ وہ راضی نہیں ہے۔

میں نے لکھا پاگل ہے جواس شرط کی رعایت کرتا ہے۔ بیشرط فاسد ہے اور نکاح صحیح ہوگیا اور عورت کی ناراضی کی کچھ پر وا ہنہیں تم کو پورے اختیارات ہیں۔ کیا تم عورت ہو جوایک عورت پر قابو یا فتہ نہ ہوسکو۔ اگر فقہاء نہ ہوتے اور آج کل کے محدث ہوتے جن کو محدث (بے وضو) کہنا چاہئے۔ تو وہ کہتے کہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوا کیونکہ صدیث میں ہے خص عن بیچ وشرط۔ حضور صلی القد علیہ وسلم نے بیچ اور شرط ہے منع فر مایا ہے۔ اس لئے بیچ میں شرط کرنے سے بیچ بھی فاسد ہو جاتی ہے اور شرط بھی اور نکاح بھی مثل بیچ کے ایک معادضہ میں لیا جاتا ہے۔ اس لئے بیپاں بھی نکاح اور شرط و ونوں فاسد ہونے عامیہ کے معادضہ میں لیا جاتا ہے۔ اس لئے بیپاں بھی نکاح اور شرط و ونوں فاسد ہونے عامیہ ہونے عامیہ سے۔ اس لئے بیپاں بھی نکاح اور شرط و ونوں فاسد ہونے عامیہ

حضرت اگرفتہاء کا وجود نہ ہوتا تو بہلوگ بھے اور مشروط بشرط فاسد کی طرح تمام عقو دکو فاسد کہتے ۔گمر خدا جزائے خیر دے حضرات فقہاء کو کہ وہ حضور صلی امتد علیہ وسلم کے مزاج شناس ہیں ۔وہ حضور کےلب ولہجہ کو بہجانتے ہیں۔(الموردالفری فی المولدابرزی ج۵)

جبہ شریف کے متعلق احکام

بعض لوگ یہاں تک غلو کرتے ہیں کہ جبہ شریفہ کے لئے نذریں مانتے ہیں۔ فقہاء نے اس کوحرام لکھا ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لئے نہیں ہو سکتی یعبادت خالق جل واعلی شانہ کے لئے خاص ہے۔ بحرالرائق میں اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ نذر ماننا مخلوق کے لئے سب کے نزویک اتفاقاً حرام ہے نہوہ نذر منعقد ہوگی اور نہ اس کا پورا کرناؤ مہیں واجب ہوگا۔ اور وہ حرام بلکہ یخت حرام ہے۔

مجاوروں كواس كاليما كمانا اوراس بيس كى تقرف كرنا چائز بيس ـ اصلى عبارت بيہ۔ في البحر النذر للمخلوق لايجوز لانه عبادة والعبادة لايكون للمخلوق و فيه الاجماع على حرمته النذر للمخلوق و لا ينعقد و لا تشتغل الذمة منه وانه حرام بل سحت و لا يجوز الخادم الشيخ اخذه و لا اكله و لا التصرف فيه بوجه من الوجو

بعض اوگ جبر شریف کے عرس وغیرہ کے لئے زمینیں وقف کرتے ہیں تو یا در کھے اگر وقف کرنے میں تو یا در کھے اگر وقف کرنے والے کی نیت اس وقف سے یہی ہے کہ ان بدعات وخرافات بیس اس کا رو پریصرف کیا جائے تب تو بدوقف باطل ہے جائز نہیں اور وقف کرنے والا گنہگار ہے۔ و فی المعالم گیریة و منها ان من شر انط صحته ان یکون قربته من ذاته و عند التصوف الخ

تعنی صحت وقف کی شرائط میں ہے ایک شرط بینجی ہے کہ جس کام کے لئے وقف کیا گیا ہے وہ فی نفسہ بھی قربت ہو۔اور وقت تقرف کے بھی قربت ہو۔اور فلا ہر ہے کہ عرک وغیرہ کا دلائل شرعیہ ہے حرام ہونا معلوم تو اس کی نیت ہے وقف بھی صحیح نہ ہوگا اور نداس کے لئے چندہ وینا درست ہوگا البتدا گراس نیت ہے وقف کیا جائے کہ جونقراء ومسا کین اس کی زیارت کو حاضر ہوں ان پرصرف کیا جائے اور جولوگ اس جونقراء ومساکین اس کی زیارت کو حاضر ہوں ان پرصرف کیا جائے اور جولوگ اس کے متولی ہوں وہ بھی بقدر حاجت اس میں سے لیا کریں تو یہ وقف صحیح ہے اور اس میں سے خدام جبدگو بچھ دینا بھی جائز ہے۔

غرض جبہ شریق کے لئے نذریں ماننا بالکل حرام ہے اس ہے مسلمانوں کو احتر از لازم ہے۔(راس الربیعین ج۵)

## دینی احکام علماء نے ہیں بنائے

ایک بیرسٹر الد آباد بیل جیل۔ وہ مولانا محد حسین صاحب سے کہتے تھے مولوی صاحب! اب تو مسلمانوں کو بہت تنزل ہے اگر علماء سود کی اجازت دے دیں تو بہت اچھا ہے کہا قرآن مجید بیل اس کی حرمت منصوص ہے کس کی مجال ہے اس کو حلال کرے تو بہ کرو تو بہ کرو! آب کہتے ہیں کیا قرآن مجید بیل اس کی حرمت آئی ہے؟ کہا ہاں! تو آ ہستہ آ ہستہ رخسارہ پر طمانے مارے مولانا بیمعلوم نہ تھا اگر بیہ ہے تو سرآ تھوں پر بیل تو واللہ بیس مجھے موسے تھا کہ ان مولو یوں نے بیاد کام تجویز کرلئے ہیں۔

تو بعضوں کا یہ گمان ہے کہ مولو یوں نے یہ ادکام اپنے گھرے بنالئے ہیں۔ غنیمت ہمولو یوں تک ہی تیمرا کا بنچایا آ کے حضور تک نہیں بہنچ ۔ الجمد لقد کہ علاء وقابی تو ہو گئے حضور کے سبحان اللہ غرض یہ ہے کہ اپنے نزویک اس مسم کی اصلاحات کرتے ہیں اس کی بنایہ ہے کہ وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم کو بالکل آ زادر کھا گیا ہے۔ اس لئے بہت ہے ادکام کی تشریح کا انکار ہے۔ سوبعفے اس اعتقاد کے لوگ مسلمانوں ہیں بھی ہیں اب اگر کوئی دومرافع کی ہوتا تو ان پر بھی فتو کی دیتا۔ (نقد اللیب نی عقد الحبیب ج ۵)

مثلاً قانون شریعت میں اس کے متعلق کوئی قید میں کہامہ میں چار ہے ہوں زیادہ شہوں تو بظاہر میہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا قانون نے اس سے تعرض ہی نہیں کیا حالا تکہ بیٹیں ہے بلکہ قانون نے اس کے متعلق بحث کی ہاور بحث کر کے اجازت دی ہے تو علی اکا عقاد ہے ہیں ہے کہ بعض امور کے متعلق شریعت نے بحث کی ہے اور بحث کر کے اور کمشعلق شریعت نے بحث کی ہے اور بحث کر کے این امور کے متعلق ان امور کے متعلق شریعت سے فتو کی جواز کا ملاتب جا کر کہا۔ اگر شریعت سے فتو کی جواز کا نہ مات تو ہر گرز جا کرنے کہ اور آزاد لوگ شریعت میں جواز کا فتو کی تلاش ہی نہیں کرتے ۔ یہ فرق ہے علی اگر آزادی میں اور این اللہ کور کی آزادی میں اور این اللہ کور کی آزادی میں اور کی آزادی میں اور کہا ہے ان کور کی ان کور کی آزادی میں اور این کا س خیال کو۔ (این آ)

مقدارمبر

آئ کل مہری زیادتی کوجی ہڑا افخر سجھا جاتا ہے۔ میری بھیجی کے نکاح میں پانچ ہزار کا مہر باندھا گیا۔ ایک رئیس سے سندھ کے وہ بھی نکاح میں شریک سے میرے یہاں آئ میں ہوئے سے انہوں نے من کر تبجب کیا کہ ابنی پانچ ہزاراس قدرزیا وہ۔ انہیں اسے بی پر تبجب موا۔ حالانکہ ہمارے پاس ایک قصبہ ہے جلال آباد۔ وہاں تو سوالا کھروپیہ کا مہر باندھ جاتا ہے۔ اس سے تو پانچ ہزارستا ہی ہے گران کے یہاں کے مقابلہ میں یہ بھی مہنگا تھا۔ کہنے گئے ابنی ہمارے یہاں تو ایک بحری یا ایک گائے یا سات آٹھ روپیہ بہت سے بہت وس روپیہ بڑے ہزار سوال کا بھی مہر ہوتا ہے۔ لیجے ان کے یہاں مہر بس اتنای ہے۔ مہت وس موابع میں انہوں تو بھر زیادہ واقعی صاحب! مہر تو بس کم ہی اجھا اور خاص کر جب لینا وینا ہی نہیں تو پھر زیادہ مقدار سے فائدہ ہی کیا۔ اگر شان ہو و دینے میں ہے تھی نام لینے میں کیا شان اور مقدار سے فائدہ ہی کیا۔ اگر شان ہے تو و دینے میں ہے تھی نام لینے میں کیا شان اور

ا گرنام ہی لینے میں شان ہے تو پھر لا کھ ہی کے او پر کیوں رہونفت اقلیم کا نام لے ویا کرو بلکہ دنیا و مافیہا بلکہ اخری و مافیہا بلکہ عرش اور کری اور جنت سب ہی کا نام کیوں نہ لے د یا کرو۔ جب لین دینا ہی نہیں تو پھر کیوں کسرر کھے۔

چنانچدایک جگہ مہر عجیب طرح سننے میں آیا۔ دی منکے مجتمر دں کے دی منکے پہوؤں کے ۔ لاحول والقوق ۔ بدکیا خرافات ہے۔مطلب بید کہ ساری عمر مردد بارے اور دے ہی شہ سکے۔اورایک مقام پرسواسیر کودونکا مہر ہوتا ہے۔اس کوس کر میں بڑا خوش ہوا کہ بہت ہی ستامبرے تمراس کی تغییر کی گئی کہ ستانہیں ہے سواسیر کو دول سے مراد سواسیر کو دونگا اٹاج نہیں ہے بلکہاتنے رویے جتنے سواسیر کو دوں میں دانے ہوتے ہوں گے۔جن کا گننا بھی

مشکل ہے۔تو سواسیر کو دوں کے بیمغنی کہ لاکھوں رویہ۔

اب آب ہی فرمائے کہ کیا ہے تھن رسوم قبیحہ۔اجی مہرندا تناکم ہی ہو کہ لڑکی کی تحقیر ہی ہونہ وسعت سے زیادہ ہو کہ دیا ہی نہ جا سکے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا مہر گیارہ سوبھی تھا۔حساب سے صرف تین جاررہ پہیم ہوتے ہیں گیارہ سو سے۔اگر بہت ہی بڑا فخر کرتا ہے تو گیا رہ سو کا مہر یا ندھ دو۔ مگر کوئی پیہ خیال نہ کرے کہ رہے گیا رہ سو کا مہر زیادہ تھا۔ کیونکہ ایک ہوٹ ویتھے حبشہ کے حضرت نجاشی ۔ بیانکاح حضور کا انہوں نے کیا تھا اور بیمبر بھی انہوں نے اپنے ہی ذمہ رکھا تھا۔ تو دیکھئے ایک بادشاہ نے اپنے ذمہ صرف گیارہ سو رویے رکھے۔ تو ریجھی بڑی رقم نہ ہوئی۔ با دشاہ کے میہاں گیارہ لا کھاتو ہوتے۔اگر ایب ہی شوق ہے تو زیادہ مہر باند ھنے کا تو خیر بیمقدار گیارہ سوکی بھی موجود ہے گرا تنا تو نہ بڑھاؤ کہ ديا بى نەجا كے \_ربى شان توشان كور ئے دو\_ ( نقد الليب نى عقد، كبيب ج٥٠)

ایک جاہل کی حکایت

قصد یہ تھا کہ ایک دامادساس برفریفتہ ہوگیا تواس نے ایک مفتی ہے کہا کہ کیا ترکیب كرول كهاس سنة نكاح كرسكول اس نے كہا ہزار روپيد دوتر كيب ميں بتا دول كا چنانچه اس نے ہزاررو ہے دیئے۔ ہزاررو پید لے کراس نے کیا ترکیب کی کدیدیکھا کہ ماس اس كوكيت بي جومنكوحه كي مال مو مبلامقدمه منكوحه اس كوكيت بي جس كا نكاح شريعت کے موافق ہوا ہو۔ دوسرا مقدمہ عمو ما عورتمی کلمات شرک و کفرایتی زبان ہے جاری کرتی ہیں جس سے مربد ہو جاتی ہیں اور مربد ہ کا نکاح درست نہیں ہوتا اس لئے قبل نکاح تجدید ایمان منروری ہے تیسرا مقدمہ بیمشر کہ تھی کہ عادت کے موافق کلمات شرک و کفر زبان پر لاتی تھی چوتھا مقدمہ۔اورا سے تجدید ایمان نہیں کرائی گئی پانچواں مقدمہ۔لہذا نکاح شرعاً نہیں ہوا کہ مشرکہ سے موکن کا نکاح نہیں ہوا۔ جب بیمنکوحہ نہ ہوئی اس کی ماں ساس بھی نہیں ہوئی۔ رہ گئی حرمت مصاہرت سو بیا ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی گھڑت ہے جو حدیث کے خلاف ہاس کے حدیث کے مقابلہ میں ہم ابو حنیفہ کا قول نہیں مانے اسے اس لئے اس اس لئے اس و وہ حرمت مصاہرت سے بھی بری ہوگئی۔انا للہ واٹا الیہ راجعون۔(اشریعت جو)

### ج**ا ندی کا** مسئلہ

اگرآپ نے چاندی خریدی تواس میں مسکد ہیہ کہ چاندی کا مقابلہ اگر چاندی سے جوتو زیادتی کی حرام ہے۔ اگرآپ کہیں کہ صاحب اچھا مسئلہ سنا کہ زخ کے حساب ہے سور و بیدی چاندی ایک سوجیں بھر آئی گر اب سور و بیدی سوجی رو بید بھر طی۔ اچھا عمل کیا کہ جیس رو پیدی خسارہ ہوا۔ اب ساری عمر کے لئے مولو یوں کو خیر باد کہددیں گے۔ توسنے بات یہ ہا گر مولوی صاحب سے یوں بو چھے کہ مولوی صاحب جب چاندی میں زیادتی حرام ہے تواب اگر اس پر اس خاص صورت میں گریں تو بڑا نقصان ہوگا۔ کیا کوئی جائز شکل معالمہ کی ہے تو مولوی صاحب یوں کہتے ہیں کہ ان رو پول جی ایک تی بھی ملالو تو ایک سوجیس رو پید بھر چاندی جوآ ہے صاحب یوں کہتے ہیں کہ ان رو پول جی ایک تی بھی ملالو تو ایک سوجیس رو پید بھر چاندی جوآ ہے گی تو بچاس رو پید بھر چاندی جوآ ہے گی تو بچاس رو پید بھر تو بچاس کی آئے گی اور باتی کواس کئی بیس شریعت محسوب کردے گی۔ تم کو شیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ شریعت خود فیصلہ کر چکی ہے۔ ( نتی الحری بی ا

#### مقام ادب

علاء نے اس قدراوب کیا ہے کہ فرمائتے ہیں کہ اللہ تعالی کو طعبیب کہنا ہو ترنہیں ہاں شافی کہنا جا ترنہیں ہاں شافی کہنا جا ترنہیں کیونکہ۔ شافی کہنا جا ترز ہے۔ یہاں رائے وعقل سے کام لیٹا جا ترنہیں کیونکہ۔ وور بیناں ہارگاہ الست غیرازیں پے نبروہ اند کہ ہست ور ربیناں ہارگاہ الست غیرازیں پے نبروہ اند کہ ہست (الغالب ج۲)

#### حرمت سود

مسائل ربوامل تى كريم صلى الله عليه وسلم نے قرمايا كه مثلاً بعثل يدابيد و الفضل

ر بوا (شرح معانی الآثار للطحاوی ۲۲٬۳۷ ) اور دومری جگدیفر مایا که دعوالر بوا والربیاس معلوم بواکدر بواحرام ہے گراس کی جزئیات کا پیداس سے نبیس چلنا تھا۔ ہمارے فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے بمثل اور بدابید سے سب جزئیات کو نکال دیا جن کوعوام الناس نہ بجھ کے تھے اوراس کے بمثل اصول مدون کیا۔ نیز یہ بھی کہد دیا کہ القیاس مظہر الامنیت جس بیس اس بات کا اقرار ہے کہ ہم نے کوئی نی بات نبیس کی ۔ جو پچھ کہ نہ ہے۔ (تقویم الرائی نام)

#### مسكله درود

ایک تو وہ مخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براحت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے یا سنا جائے توصلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے۔ اگر نہ کے گاتو گناہ ہوگا ایسے ہی حق تق لی کے نام پاک کے ساتھ جل جل لہ یا اور کوئی لفظ مشعر تعظیم کہنا واجب ہے ور نہ گناہ ہوگا۔ لیکن ایک مجلس میں اگر چند بارنام لیا جا اللہ یا اور کوئی لفظ مشعر تعظیم کہنا واجب ہے ور نہ گناہ ہوگا۔ لیکن ایک محلس میں اگر چند بارنام لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا (اور حق تع لی کے نام پر جل جلالہ یا تع لی کہنا) ایک بارتو واجب ہے اور ہر بار کہنا مستحب ہے وہ اس کا مصداق ہوگا۔

#### اعدذكر نعمان لنا ان ذكره هو المسكما كررته يتضوع

حضرت نعمان کا تذکرہ جارے سامنے وہرائے کیونکہ ان کا تذکرہ کستوری ہے جتنا تو اے وہرائے گا تھیلے گی۔(العید دالومیدج ۲)

#### نمازعيد

اگرشہر میں عید کی نماز بلاعذر پڑھی جاتی ہے تو بی خلاف سنت ہے اورا گر بعذ رہے تو ان کوبھی وہی تو اب طے گا جوشہر سے باہر پڑھنے کو ملتا ہے اور ان کا عدم خروج اگر کسی کے بے راہی سے ہے تو اس کا و باان لوگوں پر ہوگا۔ جن کی وجہ سے بیلوگ خروج سے معذور ہیں اور اگر حدیث میں خروج من البیت مراد ہوتو بیتو ہر حال میں متحقق ہوگا۔ (اینا)

## فكردين كيثمرات

ا یک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ وجد میں اگر غشی کی حاست میں گر پڑوں تو وضور ہے

گایانہیں۔ میں اس موال سے بہت خوش ہوا اور میں نے کہا کہ مرجر میں آج تم نے بیسوال
کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے تم کو دین کی فکر ہے اس سوال کا جواب بدہ کہ
اس صورت میں وضو کا اعادہ ضروری ہے ، وہ کہنے مگا کہ درویشوں میں کوئی بھی وضو کا اعادہ
نہیں کرتا۔ اس صورت میں مرید تو کیا ہیر کی بھی نماز درست نہیں ہوتی گرتماز کا اہتمام اور
اس کی قدروقعت ہوتو مسائل جائے کی فکر ہو۔ (امل احبرہ ہوتی)

#### مسئله طلاق وميراث

طلاق کے متعلق میرے پاس ایک استفتاء آیا تھا کہ ایک مخص نے اپنی عورت کوطلاق دی۔ عورت سے متعلق میرے پاس ایک استفتاء آیا تھا کہ اس صورت میں طلاق ہوئی یا دی۔ عورت نے کہا میں تو نہیں گیتی۔ سائل نے یو چھا تھا کہ اس صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں ۔ یہاں سے جواب گیا کہ طلاق ہوگئی۔ عورت کے نہ لینے سے پچھ بیں ہوسکتا ،اس کوتو جھک مار کے لیتا پڑے گی اور نہ لے جب بھی پڑجائے گی۔

کرنہ ستانی ہتم ہے رسد (اگرنیس لیتی تو زبردسی پنچی گ)

اب اگر کوئی عورت کے کہ میری لیافت اور شائنگی تھی کہ میں نے تہاری خاطر
سے طلاق کو قبول کرلیا تو کوئی عقلنداس کا احسان مانے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ ہر شخص اس کی
بات پر اپنے گا کہ سجان اللہ! یہ بڑا کمال کیا آپ نے۔ بھلااس کے نہ قبول کرنے سے
ہوتا کیا ہے۔ فررا قبول نہ کر کے تو دیکھ لیجئے۔ مثلاً طلاق وانقضائے عدت کے بعد کے
متعلق اگر عدالت میں نالش کر ہے اپنے نان ونفقہ کی تو عدالت خواہ رسی ہوخواہ قانونی،
خواہ عرفی ہوخواہ شری ، بہی حکم کر ہے گی کہ چونکہ طلاق واقع ہوگئی اس لیے نان ونفقہ
واجب نہیں رہا۔ جب نہ قبول کرنے کا کچھا شرنہیں تو قبول میں پچھ کمال بھی نہیں ، قبول
کرنا اسی چیز کا کمال ہے جونہ قبول کرنے سے دو ہو سکے۔ (اسراء العبادۃ جے)

#### بهنول كاحصه ميراث

بعض الل علم بھی ایک غلطی میں جتلا ہیں۔ وہ بید کہ بعض دفعہ کوئی خاص وارث اپناحق نہیں لینا جا ہتا مثلاً بہن عام طور پر اپناحی نہیں لیتی اوراس کی بناء ابتداء توظلم ہے ہوئی ہے مگر اب رسم عام ہوگئی کہ میراث میں سے حصہ لیناعورت کے لیے عیوب میں داخل سمجھا جا تا ہے، اس واسطے وہ حصرتبیں لیتی بلکہ بید کہد دیتی ہے کہ میں تو یہ جا ہتی ہوں کہ میرا حصہ بھائی لے لے اتواس کے اس کیے سے بھائی اس بہن کے حصہ کا ، لک فہیں ہوتا کیونکہ اول تو جب اس رحم و رواج کی بنا ظلم پر ہے تو بہن نے طیب قلب سے اپنا حصر نہیں چھوڑ ا اور بدون طیب قلب کے کہی کا ، ل دوسر ہے کے لیے طال نہیں ۔ ووسر ہے اگر فرض کیجئے کہ اس کہنے کی بناظلم بھی نہ ہو بلکہ طیب خاطر ہے بھی کہد ہے ہیں بوجہ اس کے اضطرار ما لک ہوجانے کے وہ حصراس کی ملک ہوگیا اور ملک ہوجانے کے وہ حصراس کی ملک ہوگیا اور ملک ہوجانے کے بعد کوئی عقد انتقال ملک کا پرینہیں گیا۔ اس لیے وہ حصداس کی ملک ہے خارج نہیں ہوا بلکہ وہ ترکہ شیں ہے ایک بید کہا گر اس نے اپنی زندگی میں نہ لیا تو مر نے کے بعد بہن کی اور اگر ہا موں سے لینا چا جی تو شرعا مطالبہ کر کتے ہیں۔ اس میں غلطی کی بناء سے ہوتی ہو گئی نہیں ۔ اس پر شاید بیسوال ہو کہا چھا مطالبہ کر کتے ہیں۔ اس میں غلطی کی بناء سے ہوئی نہیں ۔ اس پر شاید بیسوال ہو کہا چھا کوئی نہیں کوئی اور اگر ہوں ، سو بی جھی کوئی اور اگر ہوں ، سو بی جھی کوئی ایس کیونکہ ایراء دیوں سے ہوتا ہے اعیان سے نہیں ہوتا۔

یعنی اگر کسی کے ذمہ میرے دس روپے آئے تھے اور پیس نے کہا کہ بیس نے بیدو پید معاف کردیا تو میرے اس کہنے ہے قرض اس کے ذمہ سے ساقط ہوگیا۔ بیتو ہے برات عن اللہ بین اورا گرمیر اقلمدان رکھا ہے جس نے کہا جاؤ جس نے تہمیں بیقلمدان معاف کردیا تو اس کہنے سے نہ دہ میر سے طلک سے طارح ہوا نہ آ ہی طلک جس داخل ہوا۔ وہال 'ومب تحکلت اعظیت' (جس نے ہبرکیا یا عظا کیا ) یا اور انہیں کے ہم متی الفاظ کی ضرورت ہوگ ۔ اس طلعت ' (جس نے ہبرکیا یا جا کیا یا جا کہا ) یا اور انہیں کے ہم متی الفاظ کی ضرورت ہوگ ۔ اس طلعت ' رجس نے ہبرکیا یا جا تا ضروری ہوگا۔ اس واسطے بہن کے معاف کر دینے سے وہ حق وراثت معاف نہیں ہوا اور نہ بھائی کی حکمت میں داخل ہوا کیونکہ وہ حصہ حصہ بین ہو تو اس کو الفاظ ہبہ کے ساتھ ہبہ کرتا ہے وہ بین نہیں ہے۔ اگر اس کے واقعی دینے کی نہیت ہوتو اس کو الفاظ ہبہ کے ساتھ ہبہ کرتا جا ہی اور ہو کچھ کر سے اس کی شراکط پور سے اداکر نا چا ہمیں۔ مشاکلاً کہ ہا کہ یا تقدیم ہے اور اس

مسائل نماز جمعه

جمعہ بیں ایس وسعت نہیں بلکہ اذان کے بعد فور اہی نماز نے لئے چلئے کاظم ہاور سب کام بعد اذان کے جھوڑ دینے کاظم ہال حم سے اشارۃ یہ جی جمعہ یا کہ جمعہ متعدد مسجد وں بیل مناسب نہیں اور سب جگہ نماز جمعہ برابر ہیں اسر برابر ہوتو اس قد رشی لیوں بی جاتی کے فور آاذان ہوتے ہی نماز کے لئے چلنا واجب کردیا کیا یونکہ آکر ایک شخص کو ایک جگہ جمعہ میسر نہ ہوتا تو دوسری مسجد بیل پڑھ لیتنا اصلی مرضی ہی ہے کہ سب لوگ جمع ہوکر جماعت سے ایک جگہ جمعہ ادا کریں اس نمانہ میں بڑھ لیتنا اصلی مرضی ہی ہے کہ سب لوگ جمع ہوکر جماعت سے ایک جگہ جمعہ ادا کریں اس نمانہ میں بعضے جمہتدین بیدا ہوئے ہیں، جو بغیر جماعت کے بھی اور جنگل ہیں بھی جمدی فر ماتے ہیں اور شہراور جماعت کوشرا نظر جمد نہیں لیتے ۔ سویا در کھوکہ جمہتد ہونا ہرایک کے دائی ہیں

نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری دانہ

ایسیٰ بیضروری نہیں کہ جوخص بھی آئینہ رکھی ہودہ سکندری بھی جانیا ہو۔
جہتد ہونا بردامشکل ہے بہت علم اور فہم در کارہ افسوں ہے کہ حضرت امام اعظم
رحمة القدعلیہ کو کہا جاتا ہے کہ فقط سمترہ حدیثیں جائے تھے غضب کی بات ہے کہ اتنی
حدیثوں پراس قدرا جہتا دمکن نہیں کہ بیروایت سے قرار دی جادے کیے ہوسکتا ہے کہ
سمترہ حدیثیں معلوم کر کے محدث اور جہتد ہو جادے بہرحال یقینا آپ کے ماخذ دسیج

بین گر پھر بھی آپ کا زیادہ اجتہا دعمق نظر سے تھا۔ اور اجتہا دا یک ذوتی امر ہے وسعت نظر برموقو ف نہیں اور عمق نظر ہرا یک کونصیب نہیں۔

شاہد آل نیست کہ موی و میانے دارد بندہ طلعت آن باش کہ آنے دارد معاہد آل باش کہ آنے دارد محبوب وہ نبیں کہ جس کے بال عمدہ اور کمر نیکی ہو بلکہ مجبوبیت اس کی ایک آن اور ادا میں ہو تی ہے جومجبوب اور دکش ہوتی ہے۔ (شعبان بے )

### شب برأت كى بدعات

بعض بدعات ومعاصی اس شب میں واقع ہوتی ہیں۔ چنا نجیہ اشعبان کولوگوں نے یہ دستور کررکھا ہے کہ حلوا پکاتے ہیں اور تیو ہار کی طرف عزیز ول میں تقلیم کرتے ہیں۔ سویہ عید بنانا ناج کزیے ورحویں دن شعبان کو بندر حویں شب کو نہ کہ چود حویں دن شعبان کو (اس لئے کہ فضیلت چود حویں شعبان کی نہیں ) کھانا پکا کر خیرات کر دیا جاوے اور اگر زیادہ ہواور ہمیشہ کسی عزیز کے لئے دینے کا قاعدہ ہوتو اس روز بھی دے دے۔ (ایمنا)

سفر ميل روزه

جس سفر میں روز ہندر کھنا جائز ہے خود فس سفر کی وجہ سے نہ کی اور عارض کی وجہ سے وہ سفر ہے جس کی حد تین منزل ہے جس کی مقدار علاء نے یہاں کے کوسوں کے حساب سے ۱۳۲ کوس اور انگریزی میل کے حساب سے ۱۳۸ میل مقرر کر دی ہے لیکن انگریزی میل کا حساب مختلف مساب آ سان ہے کیونکہ یہ ہر جگہ مکسال ہے ، بخلاف کوس کے کہ اس کا حساب مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ چنا نچہ بورپ میں بہت بڑا کوس ہوتا ہے لیمنی وہاں دومیل کا کوس ہوتا ہے۔ اہٰذا ۱۸۸میل کا حساب زیود ہ آ سان ہے کیونکہ وہ فررامنضبط ہے۔

ہر چند یہ تمین منزل شری مقدارتھی جس کی تحد ید میلوں سے شرع نے بیس کی۔

لیکن علاء نے جیسا کہ حوض جس ایک تحد ید مقرر کرلی ہے یعنی وہ وروہ کی مقدار

انتظام اور سہولت کے لیے مقرر کرلی ہے ای طرح یہ عد بھی سفر کی انتظام اور سہولت کے
لیے مقرر کرلی ہے ورنہ شریعت نے تو دارو مداراحکام سفر کا تمین منزل کوقر اردیا ہے گر چونکہ

عرفا اوسط منزل بارہ کوس کی ہوتی ہے اس لیے علاء نے سفرشری کی مقدار ۲۳ کوس مقرر

کردی ہے تا کہ موام میں پریشانی اوراختلاف نہ ہوورندا کر عوام کی رائے پر تجھوڑ دیے تو وہ صرف پانچ کوئ ہی کی منزل کر کے پندرہ کوئ ہی کے اندرا دکام سنر کو جاری کر لیتے اور کہدویے کہ ہم تو صاحب پانچ کوئ سے زیادہ نہیں چل کتے تو تحدید کے اندر بیا یک نفع ہوتا ہے انتظام کا۔ بہر حال جوسنر ۲۳ کوئ کا ہو یا ۲۸ میل کئے وہی سنر شری ہے اورائی سنر کے اندر وزہ کا افظار بھی ہے اورائی سنر کے اندر تماز کا قصر بھی ہے۔

کیکن ایک فرق ہے وہ یہ کہنماز کا قصر کرنا تو واجب ہےاورروز ہ کا افطار کرنا واجب منبیں، ہاں روز ہ کا افطار کرنا جائز ہے لیکن فی نفسہ واجب نبیں جب تک کہ بخت ضرر کا اندیشہ نہ ہوا درنماز کا قصر کرنا بہر حال واجب ہے۔ توبید و مسفر ہے جو سفر شرعی کہلاتا ہے مسافراورمریض کے لیےارشاد ہے کہروز واقطار کرلیما جائز ہے۔"وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيُقُولَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين" \_ ييشِخ فاني كاحم إلى ال كياروز وكافديه إلى مكين کا کھانا دوونت کاشکم سیر کر کے اور اگر کوئی زیادہ دے دے اپنی خوش ہے تو بیزیا دہ اچھا ہے۔ كَلِيْضَ يَتَجِيحَةُ إِن كَهِ "أَنْ تَصُومُوا خَيْرُلُكُمْ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْفُوْمَهُ" \_ مُتعلق بِمُر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ فل ہرا تو تینوں ہی کے متعلق ہے۔ یعنی مسافر مریض اور پینے قانی ان تنیوں کے لیےروز ورکھ لیما بہتر ہے مگر دوسرے دلائل کی وجہ سے اس حکم میں قید یہ ہے کہل ہولیعنی اگر تحل ہوتو روز ہ رکھ لیٹا اچھا ہے۔تو "اَنْ قَصُو مُوُا خَیْرُ لُکُمُ" ہے مسافر کے لیے بھی روزہ رکھنا افضل ہوا اور اگر قرآ ن کو اس بارے میں نص شد کہا جائے کیونکہ بعض کے نزد يك اس كاتعلق في في كس تعديم المحمل إدر"اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال" تمرحدیثیں تو صریح ہیں۔ جنانچے صحابہ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر ہیں روز ہ رکھا اورحضور ملی الله علیہ وسلم نے انکار نہیں قرمایاءاس سے خودمعلوم ہوتا ہے کہ سفر ہیں روز ہ رکھنا جبیرا جاوبیابی انصل بھی ہے۔ بہر حال سغر میں روز ہ رکھنا ہی افضل ہوا۔ (شرائلا اطاعة ج u) حضور صلی الله علیه وسلم نے جونصف اخیر شعبان میں روز ہے نبی فر مائی ہے اس کی وجہ بہ ہے کہ اس وقت روز ہ رکھنے ہے کہیں ضعف نہ ہوجائے۔ پھراس سے رمضان کے روز ہ میں خلل واقع ہو۔اس لیے حضور صلی القدعلیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعدروز و سے نہی فر مادی۔اب اس علت کے معلوم ہوجانے ہے اس کا درجہ بھی متعین ہو گیا۔وہ یہ کہ فی نفسہ روز ہ حرام نبیں ایک عارض کی وجہ ہے مما نعت ہے۔اگر وہ عارض نہ یا یہ جاوے تو روز ہ رکھنے

میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ مثلاً کسی کوضعف ندہوتا ہوا وروہ عادی ہوان ایا م میں روز ہ رکھنے کا اور روز ہ رکھنے سے کوئی اثر معتذبہر مضان میں واقع نہ ہوتو اس کوروز ہ رکھنا جائز ہوگا۔ چن نچہ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان شریف سے دو تین روز قبل روز ہ نہ رکھے گر جس کی عادت ہو۔ (شعبان فی شعبان ج)

#### بروهيا كالمسجد مين آنا

جارے امام صاحبؓ نے اس باب میں نہایت بخی فرمائی ہے کہ مجوز (برد همیا) کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔وہ فرماتے ہیں۔

لکل ساقطة لاقطة گری پڑی چیز کااٹھانے والاموجود ہے لینی ہرعورت کی طرف کوئی ندکوئی میلان کرنے والاموجود ہے۔

اور دوسرے علماء نے بھی اگر چیکسی قدر نرمی کی ہونگراو لی اس کو سمجھا ہے لیکن کسی نے اس اٹکار کور دنبیس کیا۔ (المال دالجاہ ج ۸)

#### كافريسے سودلينا

ایک مرتبہ میرے پاس ایک عہدہ دار کا خطآ یا کہ کا فرے سود لیٹا کیوں حرام ہے ہیں فرائ کی مرتبہ میرے پاس ایک عہدہ دار کا خطآ یا کہ کا فرعورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے اور خلاصدان کے اس سوال کا علت کا سمجھنا تھا تو سمجھ کیے گئے کہ عست کا سمجھنا خواص کا کام ہے تو ان عہدہ دارصا حب نے علت پوچھی تھی تو اگر میں خوش خلقی کو کام میں لاتا اور پچھ کھے دیا تو نتیجہ بیہ ہوتا کہ

مغز ماخورد و حلق خود بدريد

ہمارامغز کھایااورا پناحلق بچاڑا۔ یعنی ہماراد ماغ بھی خالی کیااورخودکوئی فائدہ بھی ندا تھایا۔
تو میں نے بدلکھ دیا کہ زنا کیوں حرام ہے وہ بہت خفا ہوئے اور جھے کولکھا کہ علماء کوایب خشک اخلاق نہ ہونا چاہیے میں نے اس کوروی میں ڈال دیا۔اس کے بعد اتفاق ہے وہ جھے ایک سفر میں مطاور زبانی گفتگو ہے جھے گئے اور پھر بھی کوئی بات فضول نہیں پوچھی۔(ابینا)

مغلوب العقل كاچنده

چندہ کے متعلق ایک مسئلہ سنوخوب یا در کھو کہ جو شخص جوش میں آ کراپی حیثیت سے

زیادہ چندہ دیتا ہے وہ مغلوب انعقل کے حکم میں ہوتا ہے ایسی حالت میں اس ہے چندہ لینا اوراس کو خالی کر کے جیموڑ ویتا دین کے تو خلاف ہے ہی عقل کے بھی خلاف ہے ہمدر دی کے بھی خلاف ہے۔ کیوں کہ بیاس کو فقیر کر دیتا ہے۔ (احکام المہال نے ۸)

#### حق شفعه

شریعت نے جس چیز کومتقوم نہیں قرار دیا اس کا معاوضہ لینا جا ئر نہیں مثلاً آپ کاحق شفعہ شفعہ تھا۔ آپ نے مور و بیہ لے کراس کو چھوڑ دیا تو میسور و پیہ واجب الا دا ہیں اور حق شفعہ بھی نہیں رہا کیونکہ شریعت نے شفعہ کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی یا مثلاً کسی نے حاکم سے سفارش کر دی اور پچاس رو پیہ جام ہیں اکثر لوگ رشوت مقد مات میں بھی پچاس رو پیہ جرام ہیں اکثر لوگ رشوت مقد مات میں بھی پچھے لینے کو کہتے ہیں حالا نکہ یہ سب بھی رشوت میں داخل ہیں حاکم سے سفارش کرنا بھی ایسانی فعل ہے کہ شریعت نے اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی۔ (اینا)

### رائے دینے اور مسئلہ بتانے کی اجرت

ای طرح ہے رائے ویتا بھی ہے کہ اس کی قیمت لینا جائز نہیں۔اگر رائے کی قیمت ہے تو جو بھی کوئی رائے وے دے دے قیمت لے لیا کرے اگر کہوکہ اور وں کی رائے شی اور ہماری رائے شی فرق ہے کہ ہم قانون دان ہیں۔ ہوری رائے سے لوگوں کا کا م چلنا ہے تو جس کہنا ہوں کہ اگر کسی کوئی رائے دے دی تو اس جس کون می محنت پڑی اور اگر کہوکہ اس جی محنت ہیہ کہوں گا کہ اگر ہوکہ اس جی محنت ہیہ ہے کہ سوچنا پڑتا ہے ہید ماغ خرچ کرنے کی قیمت ہے تو جس کہوں گا کہ اگر محنت اس کا نام ہے تو پھر رو مال جی روپ باند ھے پڑیں گے اور پھر گھرتک لانے پڑیں گے اور پھر اس کی سارا گھر لے اور کھی قیمت ہونی چا ہی کہوں گا گو تک لانے پڑیں گے پھران کو صندوق جی رکھنا پڑے گا ان سب باتوں کی بھی قیمت ہونی چا ہے کیونکہ الی محنت ان کے اندر بھی ہے بس اس کا سارا گھر لے اور وہ حرام ہے البت ہونی چا ہے کہونہ تا ہے کہ تا ہونی ہے اور وہ حرام ہے البت تعلیم وین بطرز قدریس پراجرت لینا جائز نہیں کے ونکہ اس جی مشقت ہے لیکن مسئلہ بتلائی گے۔ یہ جائز نہیں کی اجرت بعض لوگ کہد دیتے ہیں کہ پانچ روپ لاؤ جب مسئلہ بتلائیں گے۔ یہ جائز نہیں کی اجرت بعض لوگ کہد دیتے ہیں کہ پانچ روپ لاؤ جب مسئلہ بتلائیں گے۔ یہ جائز نہیں کی اجرت بعض لوگ کہد دیتے ہیں کہ پانچ روپ لاؤ جب مسئلہ بتلائیں گے۔ یہ جائز نہیں کی پاجرت بعض لوگ کہد دیتے ہیں کہ پانچ روپ لاؤ جب مسئلہ بتلائیں گے۔ یہ جائز نہیں

ایک شخص نے تو کمال ہی کردیا کہ ایک فتوی دیا اور ہزار روپیہ لے لیا۔ فتوے میں عجیب تم شاہیہ کیا کہ چھیر بھی رکے ایسی صورت نکالی کہ ساس سے تکاح کرنا جائز کردیا۔ (ادکام المال ج ۸)

### نفلی حج کامسکلہ

اگر کسی خص کی بابت اس کے مجموعی حالات سے ثابت ہوجاد ہے کہ جج کے داستہ میں اس سے نماز کی بابندی نہ ہو سکے گی تو اس کو مج نفل ہے منع کیا جا تا ہے۔ اگر کسی خص کو ایک نماز کے بھی قضا ہونے کا ممان غالب ہوتو اس کو جے نفل کرتا جا نر نہیں اس کے بارو میں عارف مسعود بک کہتے ہیں۔ معشوق در پنجاست بیا ئید ہائید

یعنی تم کہاں جلے جج کرنے تمہارامحبوب یعنی اللہ میاں تو یہاں ہیں۔ اس شعر میں مطلق جج مراد نہیں جس سے شبہ پڑے کہ جج سے روک رہے ہیں بلکہ جج نفل جس سے کوئی فرض حچو ثما ہووہ مراد ہے۔(ایسا)

باطنى تصرف

اً رکوئی درولیش بطنی تقرف ہے کسی کے قلب میں یہ خیال ڈال وے کہ فلاں فخص کوایک ہزار رو بید وید وتو اس کالین بھی حرام ہے لوگ اس کو کمال بیجھتے ہیں اگر بیصورت حرام ہے کہ باطنی تصرف ہے کسی کا مال لیا جاوے۔ نجر بہ ہے کہ اسی صورت میں آ وقی دب کر پچھودے ویتا ہے پھر بعد میں پچھت تا ہے بیداس کی علامت ہے کہ خوش دلی ہے نیس دیا تھا۔ (ادکام الجاہ ج ۸)

### نكاح كيلئة تعويذ

کوئی شخص کسی عورت ہے نکاح کرنا جا ہتا ہے اور وہ نہیں جا بتی اوراس پر نکاح کرتا واجب بھی نہیں اوراس پر نکاح کرنا جا ہتا ہے اور وہ نیل کے کہ وہ نکاح کرلے تو یہ بھی جا ئز بہیں نہ ایسا تعویذ وینا جا ئز ہے کیونکہ اس میں بھی عامل کی قوت خیالی کا اثر ہوتا ہے اور قلب ہے کسی وجور کرنا جا ئز نہیں البتہ میاں ٹی ٹی کی موافقت کے لئے تعویذ کرنا جا ئز ہے کہ دونوں میں موافقت ہوجائے اور شو ہر حقوق کو اواکر نے لگے گرعامل بیقصور نہ کرے کہ شو ہراس پر فریفتہ ہوجا ہے اور شو ہر حقوق واجبہ کا دیکھے اور جس کو آج کل تسخیر کہتے ہیں پر فریفتہ ہوجا وی دیے دالے اور لینے والے اور لینے والے اور جس کو بھی لحاظ رکھنا جا ہے۔ (بینا)

### حج اور تجارت

اگراصل مقصود حج ہوا ور تجارت تا ہے ہوجس کی علامت سے کہ تجارت کا سامان شہوتا جب بھی ضرور حج کو جاتا تو اس صورت میں ضلوص محفوظ ہے اور تو اب حج بھی کم نہ ہوگا۔ اور اگر حج اور تجارت وونوں کی نبیت برابر ورجہ میں ہے تو اس حالت میں تجارت جائز تو ہے گر خلوص کم ہوگا۔ اور جواز کی وجہ سے ہے کہ اس نے حج کے ساتھ ایک فعل مباح ہی کوشضم کیا ہے فعل حرام کو تو منظم نہیں کیا اور اگر تجارت اصل مقصود ہے اور حج تا ہے ہے تو اس صورت میں گناہ ہوگا اور بی تحض ریا کار ہوگا کیونکہ بی تخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے کہ تو اس صورت میں گناہ ہوگا اور بی تحض ریا کار ہوگا کے وجار ہا ہوں۔

رہا یہ کہ اگر اصل مقعود جج ہواور تجارت تا بع ہوتو اس صوت میں مال تجارت لے جانا افضل ہے ہوتو اس صوت میں مال تجارت ہے کہ افضل ہے جانا افضل ہے تو اگر زادراہ بقدر کفایت موجود ہے تو افضل ہی ہے کہ تجارت کا سامان نہ لے جائے کیونکہ اس میں خلوص زیاوہ ہے اور اگر زادراہ بقدر ضرورت ہیں ہولت واعانت ہی ہے بقدر کفایت نہیں اور نبیت تجارت تا بع ہے تو اس نبیت ہے کہ سفر ہیں ہولت واعانت ہوگی مال تنجارت لے جانا موجب تو اب ہے۔ (علاج کوس جم)

احكام ومسائل نكاح سيكصنا ضروري ہيں

جوفض نکاح کا ارادہ کرے اس پر نکاح کے احکام سیکھنا ضروری اور فرض ہیں گراس وقت وہی احکام فرض ہوں گے کہ جو وقت تزوج کے ہیں۔ طلاق کے احکام اس وقت سیکھنے فرض ندہو نے کیونکہ نکاح بہنیت طلاق موجب معصیت ہے لینی اس نیت سے نکاح کرنا کہ میں طلاق دے دوں گاموجب گناہ ہے۔ اور اس نیت سے گناہ ہوتا ہے البتہ نکاح ہوجاوے گا مگر گن ہ ضرور ہوگا۔ اور نکاح نافذ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ زنا کا گناہ ندہوگا۔ ہمرحال جب یک مرکز ہونے اور نہارادہ نہ ہوگا۔ ہمرحال جب بیاز مرد ہوگا۔ اور نکاح نافذ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ زنا کا گناہ نہ ہوگا۔ ہمرحال جب بین مرد مرادر بیارادہ معصیت ہواتو بیارادہ نہ کیا جائے گا کہ طلاق دوں گا اور جب بیارادہ نہ ہوگا اور جب بیارادہ نہ ہوگا اس وقت دینی جائے۔ طہر میں یا جیش ہیں اس وقت دینی جائے۔ طہر میں یا جیش ہیں اس وقت دینی جائے۔ طہر میں یا جیش ہیں اور کے دینی جائے۔ طہر میں یا جیش ہیں اور کے دینی جائیں۔ مثلاً تین طلاق دفحہ دینی جائیس یا متفرق طور سے۔ پھر جب طلاق

موافق سنت دے دی تو اب بیاد کام سیمنے ضروری ہیں کہ بیطلاق رجعی ہوئی بیابئن اور عدت کے احکام سیمنے لازم ہوں کے کہ عدت میں نفقہ ضروری ہے یا نہیں تو ان احکام کا اس وقت سیمنا ضروری ہے۔ یا نہیں تو ان احکام کا اس وقت سیمنا ضروری ہے۔ اس تنم کی سینکڑ ول مٹنالیس ہیں زیاد ومٹالول کی ضرورت نہیں۔ نقی اوت فقی اوت کے علاوت کے علاوت کے دعلاء کو دستاویز پر دستخط نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس سے عداوت ہوتی ہے اس طرح علاء کو کھال کے قصہ میں بھی نہ پڑتا چاہئے کیونکہ بیا بھی عداوت ہے ہوتی ہے اس طرح علاء کو کھال کے قصہ میں بھی نہ پڑتا چاہئے کیونکہ بیابی باعث عداوت ہے اس طرح علاء کو کھال کے قصہ میں بھی نہ پڑتا چاہئے کیونکہ بیابی اس البیان نہ ۱ کا کہ کہیں ہے آگئی لے لی ورنہ پھرنے پھرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ( تاہیں البیان نہ ۱ کا کہیں ہے آگئی ہے لی ورنہ پھرنے پھرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ( تاہیں البیان نہ ۱ کا کہیں ہے آگئی ہے لی ورنہ پھرنے پھرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ( تاہیں البیان نہ ۱ کا کہیں ہے آگئی ہے لی ورنہ پھرنے پھرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ( تاہیں البیان نہ ۱ کا کہیں ہے آگئی ہے کہ دی اورنہ پھرنے پھرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ( تاہیں البیان نہ ۱ کا کہیں ہے آگئی ہے کی دورنہ پھر نے پھرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ( تاہیں البیان نہ ۱ کا کہیں ہے آگئی ہے کی دورنہ پھر نے پھرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ( تاہیں البیان نہ ۱ کا کہیں ہے آگئی ہے کہیں کو کی البیان نے ۱ کی دورنہ پھر نے کی دورنہ پھر نے کہیں کا کہیں کے دورنہ پھر نے کی دورنہ پھر نے کی دورنہ پھر نے کہی کی دورنہ پھر نے کو کی دورنہ پھر نے کے دورنہ پھر نے کی دورنہ پھر نے کی دورنہ پھر نے کی دورنہ پھر نے کے دورنہ پھر نے کہیں کی دورنہ پھر نے کی دورنہ پھر نے کی دورنہ پھر نے کی دورنہ پھر نے کہیں کے دورنے پھر نے کی دورنہ پھر نے کی دورنے کی

ایام تعزیت کی حد

فقہاء نے لکھا ہے کہ تین روز کے بعد تعزیت کرنا پاس والوں کوممنوع ہے۔ ہاں جو لوگ باہرر ہتے ہوں ان کو تین دن کے بعد تعزیت کی اجازت ہے۔

وجہ بیہ ہے کہ تمن دن میں طبعی تم ہلکا ہوجاتا ہے اس کے بعد تعزیت کرنا اس کو برو ھانا ہے۔ اب اگر دو آ کر تعزیت نہ کرے۔ تو طرفین میں بدمزگی ہوگی صاحب واقعدائے دل میں کہا گا کہ اس ظالم کومیری مصیبت سے تم ہی نہیں ہوا۔ اس نے ایک حرف بھی تسلی کا نہ کہا۔ اس لئے مسافر کو تین دن کے بعد بھی جب وہ آئے تعزیت کرنی چاہئے اور اس کی تعزیت سے صاحب واقعہ کا تم برو ھے گا کیونکہ دہ بچھتا ہے کہ بیخض ضرورت کی وجہ سے اسے دنوں کے بعد تعزیت کرد ہا ہے۔ یہ پہلے نہ آ سکتا تھا۔

فقہاء نے تین دن کی حدکوغالبًا اس حدیث سے استنباط کیا ہو۔

لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلثة ايام '' كوكي فخص اسينے بھائي كے ساتھ تين دن سے زيادہ ججران شكر ہے۔''

یعن اگر کی ہے د نبوی معاملہ میں رنج و تکرار ہوگیا ہوتو تین دن تک توبات چیت سلام کلام ترک
کرنا جائزے۔ اس ہے ذیادہ جائز نبیں کیونکہ شارع علیہ السلام نے عادت انسانیہ ہے یہ معلوم
کرنا جائزے۔ اس ہے ذیادہ جائز بیں کم ہوجاتا ہاں کے بعد تکلف بڑھانے ہے دئج بڑھے
گریا ہے کہ طبی غم وغصہ تین دن ٹیل کم ہوجاتا ہاں کے بعد رنج کاغلبہ باتی نبیں رہ سکتا۔ توجب
گا۔ اگر اسباب زیادہ افقیار نہ کئے جائیں تو تین دن کے بعد رنج کاغلبہ باتی نبیں رہ سکتا۔ توجب
طبی رنج کا خلیہ تھا اس وقت تک شریعت نے بھی اس کو ترک کلام میں معذور سمجھا جب غلبہ جاتا
رہا اب یہ معذور نبیں۔ اب ترک کلام وسلام محض خبث نفس کی وجہ ہے ہاں کی اجازت نبیں۔

یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رحمت فرمائی کہ تین ون تک ہجران کی اجازت ویدی۔ اگر کوئی فلفی ہوتا تو ایک ون کے لئے بھی ہجران کو جائز نہ رکھتا اور یہ کہتا کہ ہجران افغاق اوا تھا و با ہمی کے خلاف ہے پس رنج و تکرار کوجلد رفع کرنا اور فورا صفائی کہ ہجران افغاق اوا تھا و با ہمی کے خلاف ہے پس رنج و تکرار کوجلد رفع کرنا اور فورا صفائی کر لینا چاہئے گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبات نفس پر ہری گہری نظر ہے آپ نے تین ون تک ہجران کی اسلئے اجازت دی کہ فورا صفائی کرنا ما وہ و شوارا ورنفس پر بہت گراں ہوتا ہے۔ آپ نے ہمارے اور گرائی اور دشواری ڈالنا گوار انہیں فرمایا۔

دوسر نے رخ و تھراد کے وقت چونکہ دونوں طرف نفس میں رخ و تعصر مجرا ہوگا تو فورا صفائی کرنے سے بیصفائی برکار ہوگی۔ کو ظاہر میں دونوں بات چیت کرنے مگیس کے ۔ گر دلوں میں سخت غبار ہوگا۔ اس حالت میں صفائی کرنے سے کینہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اس سے جوغرض تھی بینی اتحاد وا تھ تی و و مطلق حاصل نہ ہوگی۔ اس لئے آپ نے معاصفائی کا تھم نہیں دیا۔ بلکہ تین روز تک ترک کلام و ہجران سے دل کا غبار نکالئے کے اجازت و بدی جب تین دن میں دل کا غبار نکل کی اور غلب رنج فرو ہوگیا۔ اب ملئے جلئے کا تھم دیا اس وقت صفائی نے نفع بھی ہوگا اور چونکہ غبار نکل چا ہے اس لئے کینہ بھی پیدا نہ ہوگا دافتی حضور صلی الفد صفائی نفع بھی ہوگا اور چونکہ غبار نکل چکا ہے اس لئے کینہ بھی پیدا نہ ہوگا دافتی حضور صلی الفد علیہ سلم کے ارشا دات میں جذبات نفس کی جس درجہ رعایت ہے۔ اس کی نظیر نبیس لی کئی۔ اور اگر کسی سے دینی معاملہ میں رنج ہوگیا ہوتو اس میں یہ حذبین ۔ بلکہ جب تک دوسر المخفی اس معصیت سے جوسب ہجران تھی تو ہفائس نہ میں یہ جبران کی اجازت ہے اور بعض مواقع میں واجب ہے۔ (امیر جه)

### تفقه في الدين

ایک بارامام ابوصنیفہ اورامام ابو یوسف سفر میں تصاونت پر چلتے ہوئے نیزا گئی اور بالکل طلوع شمس کے قریب آنکو کھلی جلدی ہے اتر کر وضو کیا نماز شروع کی ام م ابو یوسف امام بنائے گئے ام م ابو یوسف نے چھوٹی چوٹی سور تیس پڑھیں اور تمام ارکان میں تخفیف کی رکوع اور تجدہ و غیرہ جلدی جلدی اوا کیا اس وقت کوئی زاہد خشک ہوتا تو یوں کہتا کہ نمی زاقص ہوئی گرام م ابو صنیف رحمتہ اللہ علیہ نے نماز کے بعد فرمایا۔

#### الحمدلله صاريعقوبنا فقيها

فدا کاشکر ہے کہ ہمار ہے لیعقو ہے۔ لیعنی امام ابو یوسف فقیہ ہوگئے۔
اس وقت ان کا نماز میں جلدی کرتا تفقہ کی علامت تھی کیونکہ طلوع شمس قریب تھا اگر وہ جلدی نہ کرتے تو نماز قضا ہوجاتی اور گناہ ہوتا دوسر ہے ادا نماز کا درجہ قضا سے بہت بڑھا ہوا ہو اس وقت جلدی کرنے ہی ہے نماز کامل ہوئی خشوع وخضوع کے بہت بڑھا ہوا ہو اپنی اس وقت جلدی کرنے ہی ہے نماز کامل ہوئی خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھنے ہے تاقعل ہوتی گر ان باتوں پر فقیہ کی نظر ہی پہنچ سکتی ہے کہ اس وقت جلدی مناسب ہے یا تھم بر کھم بر کر پڑھنا مناسب ہے جاال تو ہر حالت میں ایک ہی ہماز بڑھے گا جا ہو وہ ادا ہویا قضا ہوجائے یا رفقا ءکوایذ اور نے گئے۔ (باطیال میں جو)

### فقنهاء كي كمال فراست

فقہاء نے لکھا ہے کہ جو خص ایک دانہ گیہوں کی تعریف بیٹی تشہیر کرتا پھرے کہ بیددانہ کس کا ہے اس پرتعزیر جاری کی جائے آخر کیوں اس لئے کہ بیدور عنبیں بلکہ ورع کا ہیفنہ ہے۔ (اینا)

### بلوغ كاقتمين

فقہانے جو پندرہ برس کی عمر پر بلوغ کا تھے کیا ہے اور وہ بھی علی الا ختلاف، یہ بلوغ فی احتکام الدنیا کے لئے ایک معیار ہے جو تی بلوغ کا معیار ہیں۔ پس جس طرح شہید کی دوشہیں ہیں۔ ایک شہید آخرت یعنی شہید فی الاحکام الاخروبید ووسرے شہید فی الاحکام الدنیوبید اسی طرح بلوغ کی بھی دوسمیس ہیں۔ ایک بلوغ حقیق یعنی بلوغ فی الاحکام الدنیوبید الآخروبید وہ تو خاص علامات کے ظہور پر ہوگا۔ دوسرے بلوغ فی الاحکام الدنیوبیہ پندرہ برس کی عمر ہے ہوجا تا ہے۔ اب اگر کوئی بچھر کے لی ظ سے پندرہ برس کا ہوگیا ہو گراس میں علامت بلوغ نہ پائی گئ ہول ۔ جیسی حالت وعظ کی موضوع مرحومہ کی تھی میرے خیال میں عنداللہ وہ تا بالغ ہے۔ اور لم یبلغوا الحنث کا مصداق ہے اور بیہ میرے داور الم یبلغوا الحنث کا مصداق ہے اور بیہ میں اجروف اللہ میں عنداللہ وہ تا ہا گئی ہوگی۔ (آداب المعالى جو)

### چندمسائل

ا: جس بیاری میں روز ہ رکھنا نہا یت شاق ہواس میں روز ہ ندر کھنا جا تزہے۔

۲: سفرشری حنفیہ کے نزدیک میہ ہے کہ اپنی جائے قیام سے تین منزل کے تصد سفر کر ہے تو رستہ میں تو یہ مسافر ہو گیا۔ اب منزل مقصود پر پہنچ کراگر پندرہ روزہ یازیادہ قیام کا ارادہ کر لیا تو مسافر ندر ہا۔ اوراگر پندرہ روز ہے۔ کم کے قیام کا ارادہ کیا تو پھر بھی مسافر ہے۔ غرض! جو خص شری مسافر ہوائی کو جائز ہے کہ باوجودروزہ رکھ سکنے کے روزہ ندر کھے ۔ لیکن ایسی حالت میں زیادہ افضل میں ہے کہ در کھے۔

۳۱: یہ مریض اور مسافر جن کا ذکر کیا گیا اگر اس روز کے روز ہی نیت ندکر چکے ہے تو روز ہندر کھنا درست ہاورا گرنیت کر چکے ہوں تو بلا نکلیف شدیدروز ہاتو ژنا جا تزنہیں۔
۳۷: یہ مریض اور مسافر جتنے دن روز ہ نہ رکھیں ان دنوں کا شاریا ورکھیں۔ اور جب مرض اور سفر تتم ہوجاد ہے بعد رمضان گزر جانے کے اتنے دنوں کا روز ہ بہ نہیت تعنار کھیں۔ اور یہ تقنار کھیں۔ اور یہ تقنار کھیں۔ اور یہ تقنار کھیں اور نہی اور خواہ ایک دود دو کر کے رکھیں اور بعد تتم ہونے واہ ایک دود دو کر کے رکھیں اور بعد تتم ہونے مرض اور سفر کے اگر پچھر مضان بھی باتی ہے تو بقیہ رمضان کا روز ہ ادا کر کے اس کے ہوئے مرض اور سفر کے اگر پچھر مضان بھی باتی ہے تو بقیہ رمضان کا روز ہ ادا کر کے اس کے ہوئے مرض اور سفر کے اگر پچھر مضان بھی باتی ہے تو بقیہ رمضان کا روز ہ ادا کر کے اس کے ہوئے مرض اور سفر کے اگر پچھر مضان بھی باتی ہے تو بقیہ رمضان کا روز ہ ادا کر کے اس کے

گزرنے کے بعد بیرتضاروز ہے رکھ عکتے ہیں۔

2: شروع اسلام میں جب لوگوں کو ہتدرت کے روزہ کا خوگر کرنا۔۔۔ منظور تھا یہ جو کھا تھا کہ باوجوداستطاعت روزے کے فدید کی اجازت تھی اب بیت کم منسوخ ہے البتہ جو تحف بہت بوڑھا ہو یا ایسا بیمار ہو کہ اب صحت کی تو قع نہیں ۔ ایسے لوگوں کے لئے بیت تھم اب بھی ہے کہ فی روزہ یا توایک مسکین کو دو دو قت پیٹ بھر کر کھا نا کھلا دیں یا خشک جنس دینا چاہیں توفی روزہ اسی روزہ اسی روپ کے سیرے پونے دو میر دیا کریں۔ اگر اسٹے گیہوں دو مسکین کو دیں گے درست نہیں یا ایک مسکین کو ایک تا ریخ میں دودن کا فدید دیں گے تب بھی درست نہیں ۔ اور اگر فدید دیں گے تب بھی درست نہیں ۔ اور کرنا ہوگا ۔ اورا گرکسی کوفدید دینے کی بھی وسعت نہ ہوتو بجائے فدید کے دہ مرف استغفار کرنا ہوگا ۔ اورا گرکسی کوفدید دینے کی بھی وسعت نہ ہوتو بجائے فدید کے دہ مرف استغفار کرنا ہوگا ۔ اورا گرکسی کوفدید دینے ہو سے گا ادا کروں گا۔ (آ داب الصاب ج ہو)

### احداث في الدين

جو شخص احداث فی الدین کرتا ہے وہ در پر دہ مدی نبوت کا ہے کہ جھے بھی شریعت میں اضافہ کرنے کا اختیار ہے۔ نیز در پر دہ شریعت پرنقص کا الزام لگاتا ہے کہ ابھی شریعت کممل نہیں۔ بلکہ میرے اضافہ کی ضرورت ہے اور اس کا سخت جرم ہونا ظاہر ہے۔ اب لوگ اس راز کوتو سجھے نہیں خواہ تخواہ علماء ہے جھڑتے ہیں کہ فاتحہ اور مولود میں کیپ خرائی ہے بیاتو اچھا کام ہے پھراس ہے کیول منع کرتے ہیں اس کا حقیق جواب یہی ہے کہ جن قیود کے ساتھ تم ان افعال میں ثواب کے قائل ہوشریعت نے ان قیود پر ثواب نہیں بیان کیا۔ گرعوام اس کو کیا سمجھیں۔ اس لئے میں ان لوگوں ہے الزامی گفتگو کیا کرتا ہوں۔

چنانچدایک صاحب مجھ ہے کہنے سگے کہ گاؤں میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ یہ بتلائمیں کہ بمبئ میں جج کیوں نہیں ہوتا۔بس خاموش ہوگئے۔

ای طرح ایک گاؤں والے نے جھے ہو چھ کا کہ فاتحہ وینا کیسا ہے۔ بیس نے کہا میاں جمل نے کہر ایجی کبھی میاں تم نے کبی لکڑیاں بھی القدواسطے دی ہیں کہا تی ہاں! بیس نے کہا تم نے کپڑا بھی کبھی دیا ہے کہ ہاں! بیس نے کہا پھر کھانے دیا ہے کہ ہاں! بیس نے کہا پھر کھانے ہی پر فاتحہ کیوں پڑھتے ہو۔ تو وہ گاؤں والا کہنے لگا کہ جی ہاں! بس بیتو نفنول سی بات ہے۔ بیس نے کہا ہاں خود سجھ لو ۔ کھانا الگ دے۔ بیس نے کہا ہاں خود سجھ لو ۔ اگر تو اب ہی پہنچانا ہے تو فاتحہ الگ پڑھ وہ ۔ کھانا الگ دے۔ بیس نے کہا ہاں خود سجھ کے بعد جمنی سے دو۔ وولوں میں جوڑ لگائے کی کیا ضرورت ہے۔ گاؤں والے سجھنے کے بعد جمنی شہیں نکالے کیونکہ ان کی طبائع میں ملامتی ہوتی ہے۔

ای طرح ایک صاحب نے فاتحہ کے متعلق مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ آپ
بوری دیگ پر فاتحہ کیوں نہیں بڑھتے۔ بلاؤ کی دیگ میں صرف ایک طبق میں کھانا رکھ کر
ای پر کیوں پڑھتے ہو۔ کیا القد تعالیٰ کونمونہ دکھلاتے ہو۔

اور ایک شخص کو میں نے یہ جواب دیا کہ بٹلاؤ نواب پہنچتا ہے پکانے کا یا کھلانے کا کہا نواب تو کھلانے کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر کھلانے کے بعد فاتخہ پڑھ دینا اور نواب پہنچا دینا۔ (اراجرانبیل جو)

### آج کل کے مجتبد

بعض مرگ اجتها داس زمانہ میں ایسے ہیں کہ صرف ترجمہ د کھے کر اجتها دکرتے ہیں اجتها دکیا بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ تحریف کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نے بیدائے دی

تھی کہاب وضو کی ضرورت نہیں ۔اس وجہ ہے کہ وضو ہے مقصور تطہیرا عضا ہے اور ہم لوگ اس زمانہ میں ویسے ہی صاف سخرے رہتے ہیں۔اس لئے اب کیا ضرورت ہے وضو کی۔ پہلے ز مانہ میں گردوغبار پڑتار ہتا تھا۔ میلے کیلے رہتے تھے اس لئے وضو کی ضرورت تھی۔اب ہم آئینوں کے مکانول میں رہتے ہیں۔گردوغبار باس کو بھی نہیں آتا۔تواب وضو کی کیاضرورت ہے۔ بیان صاحب نے اجتہاد کیا۔ یا تو اس قدراجہ ہاد کا زعم اور یا اس طرف النف ت بھی نہیں۔ چنانچ مولوی محمصین صاحب ایک بیرسر کا قصد سناتے سے کہ اس نے ان سے بیر کب کہ علیء کوجا ہے کہ جمع ہوکر سود کی حلت کا فتو کی دے دیں۔انہوں نے جواب دیا کہ میہ علماء کے گھر کی بات تھوڑ ای ہے کہ جیسے جا ہیں پھیرلیں۔ سود کی حرمت تو کلام ابتد میں منصوص ہے \_كلام الله كے خلاف كون جرأت كرسكتا ہے اس برآب جبرت سے يو جھتے ہيں كه كيا سودكى حرمت قرآن شریف میں ہے ہم ہی تھے دہے کہ بیمولو یوں کی گھڑی ہوئی یا تیس ہیں۔ و کیھئے بیرحال ہےان لوگوں کی اجنبیت کا قرآن سے کہ اعلیٰ درجہ کی لیافت کے بیرسٹر تھے اور مولوی بھی کہلاتے تھے مگرا تنی خبر ندتھی کہ بیقر آن کا مسئد ہے لیکن چونکہ مسلمان تھے اس وجہ ہےمعلوم ہونے کے بعدایے منہ برطمانیج مارے اور بہت نادم ہوئے۔ سوآج کل کے عقلاء دعویٰ تواجتہا دکا کرتے ہیں مگران کی اجنبیت کا قرآن سے یہ حال ہے۔ ایک اورقصد ہے کی معقولی کا کدان سے ایک دفعہ لوگوں نے کہا کہ چھے بیان میجے۔ آپ نے تماز کابیان شروع کیا۔ کچھ یادتھانبیں۔ بہت سوچ کرآپ نے فرمایا کہ آج کل لوگوں کا کیا حال ہوگی ب كفراز بيس يرصح حادا تكرقر آن شريف ش ب عن توك الصلوة معمدًا فقد كفوراس یر کسی نے ان حضرت کو ملامت کی کہ آپ نے اے (یعنی حدیث شریف کو) قر آن شریف میں کیے بتلادیا۔ تو آپ تعجب سے فرماتے ہیں کہ کیار قرآن کی آیت نہیں ہے۔ میرحالت رہ گئی ہےاس زمانہ میں۔ میمجی خبرنہیں کہ میقر آن کی آیت ہے یا حدیث ہے۔اس حالت براندیشہ ہے کہ قیامت کورسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فر مانے لگیں (الصلوة ج-۱۰)

صدقه فطر

يەصدقەصاحب نصاب كى خىرە مەپ كەدە اپنى طرف سے ادراپ نابالغ بچوں كى طرف

ے اداکرے۔ اولا دیانع اور بیوی کی طرف سے واجب نہیں آسر بیوی اور باغ اولا دخود مالدار بنصاب صدقہ فطر ہوں تو خو داین طرف ہے ادا کریں ورندان کے ذریجی واجب نہیں۔ اگر گیہوں سے صدقہ فطرادا کیا جائے تو ہونے دوسرنمبری سیرے ادا کرنا جا ہے اور اگر بورے دوسیر دے دیتو زیادہ بہتر ہادراگر جود یوے تو اس ہے مضاعف ( دوچند ) و بوے ۔ مگر مید دوچند وزن کے اعتبار ہے دینا جوبعضی اردو کی کتابوں میں لکھا ہے غاط ہے بلکه مطلب بیدے کہ جس برتن میں ہونے دوسیر گیہوں اوس اس سے دوچند برے برتن میں جتنے جوساویں وہ صدقہ فطر میں دیئے جائیں ہے۔ حاصل بیرے کہ دوچند ہونے میں کیل یعنی ناپ کا عتبار ہے وزن اورتول کا اعتبار نبیں خوب مجھ لواوریا در کھواسی طرح جن کے نام حدیث میں آئے ہیں مثلاً تمروہ گندم ہے مضاعف ہیں اور جن کانام تبیل آیا ہے جیے کی، جاول، بینے وغیرہ۔ سواس کا حکم یہ ہے کہ کسی منصوص کی برابر قیمت ہیں دے دیاجائے۔ بنگال میں حیاول کا مہی تھم ہے کہ حیاول اتنے وینے بڑیں گے جو قیمت میں نصف صاع گندم یا ایک صاع جو یاتمر کے برابر ہو۔اور جہال گیبوں وغیرہ نبیں ہوتے وہاں قیمت کا ندازہ کرنے کاطریق جزئیة و یکھانہیں محرقواعدے پیسمجھ میں آتا ہے کہ اقرب البلادمين جس زخ ہے فروخت ہوتے ہيں اس كی قیمت كا عتبار كياج ہے۔ ایک امرقابل ذکریہ ہے کہ صدقہ فطرنماز سے پہلے دینا مناسب ہے۔ جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کی یمی سنت ہے اور اس میں حکمت میہ ہے کہ جیسے تمہارے عید ہے ایسے ہی مساکین کی عید ہے تو اگر نماز ہے مہلے ان کو پہنچ جائے گا تو بیجارے

پاکرکھالیں گے بیتو می ہمدردی ہے۔ (الفطرح ۱۰)

افعاء کی مہارت

ایک استفتاء میرے پال آیادہ مثال ایک مسئد کی تحقیق کے خمن میں مجھے پیش آئی۔ وہ مسئد تو خیرسب کو معلوم ہی ہے لیکن مجھے اس کی مثال عرض کرنا ہے کہ برفن میں بہت ی باریک با تیں ایس ہوتی ہے جنہیں وہ برنی سجھتا ہے غیر واہر نہیں سجھ سکتا۔ چنا نچہ جو بات میں عرض کروں گادہ اس سے پہلے شاید کس کے ذہن میں بھی ندآئی ہوگ۔
میں عرض کروں گادہ اس سے پہلے شاید کسی کے ذہن میں بھی ایس سلسلہ ہے کہ جب رمض ن

المبارك كامهينه قريب آتا ہے تو بچہ بيدا ہوجاتا ہے اورروزے دودھ، چیہ چھٹی میں قضا ہوجاتے ہیں پھرسال بھرتک ضعیف رہتی ہے۔ پھروہی بچہ۔ غرض قضاروزوں کےرکھنے کی نوبت ہی نہیں آنے یا تی ۔اب کیا کرے جب قضار وزے نہیں رکھ علی تو کیا فعہ بید یدے۔ میرے ذہن میں بیآیا کہ مسئلہ تو بہ ہے کہ جب تک امیدرے عود توت اورعود صحت کی روز ہ بی رکھے فعربیہ نہ دے۔ خیر بیدمئند توہے بی۔ حمر میرے جی بیں یوں آیا کہ بوں لکھ دوں کہ بالفعل جاہے فید ہے بھی ویدے لیکن اگر بھی صحت اور تو ت عود کرآئے تو اس فید ہے کو کافی شہمجھے بلکہان روز وں کی قضا بھی کرے۔ بیآیا ذہن میں۔ میں نے اپنے نز دیک اس میں مداحتیاط مجھی کہ اگر صحت اور قوت نے عود ند کیا تو پیافد مید ہی دیتا کافی ہوج ئے گا اورسال کے سال ویتے رہنے میں سہولت رہے گی ور نہ بہت ساجمع ہو گیا تو شاید پھرنہ وے سکے اس میں دونوں رہ بیتیں ہو جا کیں گی کہ نفع تو بہت اور نقصان کچھ نہیں ۔ نفع تو یہ کہ ا گرصحت اور قوت نے عود نہ کیا تو تھوڑ اتھوڑ ا کر کے دینے میں فدید آسانی کے ساتھ ادا ہوجائے گاور نہ جمع ہو کرکٹیر رقم ہو جائے گی جس کا دا کر نابھی دشوار ہوگا اورا گرصحت اور قوت نے عود کیا تو روز ہے رکھ لیے جا تھیں گے اور وہ فدید جو دیا جا چکا ہے تطوع ہوجا نیگا۔ وہ کو یا نفل خیرات ہوجائے گی جس کا نواب الگ ملے گا۔بس قریب تھا کہ یمی مکھ دوں کیکن اللہ تعالیٰ نے سنجالا۔ دست میری فر مائی۔معاً شرح صدر ہوا کہ حالت عوام کی بیہ ہے کہ فعر میر کوبدل سیجھتے ہیں روزہ کا۔ اگرفد بید دیدیا تو پھر بے فکر ہوجا کیں گے اور قلب میں نقاضا قضائے صوم کا پیدا نہ ہوگا کہیں گے کہ فیدیہ تو دے ہی چکے میں نہذا مجھے بہلکھتا پڑا کہ جائز نہیں فدیہ دینا جب تک صحت وتوت ہے ناامید ہی نہ ہوجائے تو دیکھتے یہاں فدیہ ظاہراً اال علم کے نز دیک بھی فخر ہے لیکن کتنے بڑے شرفطیم ٹوسٹلزم تھا۔ (رمض فی رمضان ج ۱۰)

واعظ كاتقرر

فغہ کا بیمسکلہ ہے کہ جس جگہ جا کم نہ ہو وہاں اگر متقی پر جیز گا رابل الرائے مسلمان کسی ایک شخص کوکوئی منصب دیدیں تو وہ سب مل کر امیر کے قائم مقام سمجھے جا کیں گے اور ان کا اعطا امیر ہی کا اعطا ہوگا کیونکہ اگرغور کر کے دیکھا جائے تو اعطاء من صب کا اختیار جوا ، م کو ہے وہ بھی درحقیقت اہل اسلام ہی کو ہے اور امام بحثیت ان کا نائب ہونے کے ان کا کام کرتا ہے کیونکہ امام کا امام ہونا تو خود اہل اسلام کے اتفاق پر ہے پس اگر و وموجود نہ ہوتو خود ان کافعل جائز ضرور ہوگا۔

جیے جمعہ کی نماز کے لئے انتخاب م کا کہ اگرامیر موجود نہ ہواور مسلمان مل کرکسی کو متخب
کر میں تو وہ امام سیح جموعہ ہوج تا ہے یا ناظر وقف کوا مام کی عدم موجود گی میں اہل اسلام کے انتخاب
ہے کسی خاص شخص کو عمدہ فظارت وقف و یا جاسکتا ہے۔ پس جب و بندار نہیم مسلمانوں نے مل
کرایک شخص کو وعظ وقعیحت کے لئے انتخاب کرلیا ہوخواہ قولاً یا حالاً تو ایسے شخص کو وعظ کہنا جائز
ہے۔ باتی بدول اہل ویں اور اہل عقل کے انتخاب کے جولوگ اس کام کو کرر ہے ہیں اور اہل
تہیں ہیں تو وہ وعظ کے رنگ میں گر اہی چھیلار ہے ہیں۔ ضروری مسائل تک سے ان کو واقعیت
نہیں ہوتی اور وعظ کہنے کی جرائت کر ہیٹھتے ہیں۔ (احکام احشر اداخیرہ جورا)

# قريب المرك كيلئ حكم

یہ جومشہور ہے کہ مردہ کے پاس صرف الدالله پڑھنا جا ہیے لاالہ اس کے ساتھ نہ ملاوے اس کے ساتھ نہ ملاوے اس کئے کہ اگر لاالہ پردم نکل کیا تو ہے ایمان مریکا کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے تو اس سے حق تعالی کی معبود بہت کی نفی بھی ہوگئی اور یہ کفر ہے۔

میہ بھی بالک ہے اصل اورخلاف عقل ہے اس لئے کہ اگر مااللہ پر خاتمہ ہوگی اور دل میں اس کے تھا کہ الا اللہ بھی کہوں گا تو کفر کب لازم آیا۔اللہ تعالی تو ول کوبی و کیھتے ہیں اور نیز ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ لا اللہ کہنے نہ پایا۔اسکواس قدر وقت ہی نہ ملا۔ ہاتی بین خاہر ہے کہ تو حیداس کے ذہن میں مہلے ہے تھی

مابروں راننگریم وقال را مادروں رابنگریم وحال را (ہم کسی شخص کی ظاہری حالت اور اس کی گفتنگو کوئبیں دیکھتے بلکہ ہم اس کی اندرونی کیفیت اور حالت کودیکھتے ہیں)(ایسیّا)

بحرالرائق میں لکھا ہے کہ اگر مرتے وقت کسی مسلمان کے منہ سے کلمات کفر کلیں قود وسب معاف ہیں مرنے کا وقت بڑا نازک وقت ہے۔تھوڑی می آ دمی کو تکلیف او تی ہے تو پریشان ہوجا تا ہے اور وہ وقت تو جان نکلنے کا ہے۔ای واسطے ایسے وقت میں سمجھ دارآ دمی پاس ہوتا جا ہیے تا کہ مردہ کی حالت کو سمجھیں۔بعض حالتیں ایسی پیش آتی ہیں کہ پاس والوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آتیں۔(البذیب ج۱۰)

#### خسوف اورنكاح

ایک بات بیر شہور ہے کہ کسوف و خسوف کا وقت منحوں ہوتا ہے۔ایے وقت نکاح یا کوئی شادی

کی تقریب نہ کرتا چاہیے ۔ جس نظام آ بادعلاقہ حیدرآ باد جس اپنے بھینچے کا نکاح کرنے گیا تھا

جود ن اور جو وقت نکاح کے لئے قرار پایا تھا اس وقت خسوف ماہ ہوگیا۔اب وہاں کے لوگوں

حل کھلبلی پڑی کہ ایسے وقت جس کیا نکاح ہوگا۔ اورا گرا سے وقت نکاح کیا تو تمام عمز خوست

کا اثر رہے گا۔ بہت ہے جنظمین بھی ان مہملات جس جتلا تھے چنا نچے جمع ہوکر میرے پاس

مااثر رہے گا۔ بہت ہے جنظمین بھی ان مہملات جس جتلا تھے چنا نچے جمع ہوکر میرے پاس

قاح اور یہ کہا کہ عرض کرنا ہے جس نے کہا کے فرمائے کہنے گئے کیا چاندگر بمن کے وقت بھی

وکیا جموع ہو جو دیا ہو ہے کہ آ ہے صاحبوں کو معلوم ہے کہ ہم ابو صفیفہ رحمۃ انتدعلیہ کے

دلیل بھی موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ آ ہے صاحبوں کو معلوم ہے کہ ہم ابو صفیفہ رحمۃ انتدعلیہ کے

مقلد ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ خسوف کے وقت ذکر انڈ ونو افل جس مشغول ہونا چاہے۔

مقلد ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ خسوف کے وقت ذکر انڈ ونو افل جس مشغول ہونا چاہوں اور افل میں مشغول ہونا نو افل اب سبحے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح جس مشغول ہونا نو افل میں مشغول ہونا نو افل میں مشغول ہونا نو افل میں مشغول ہونے سے انصل واولی میں مشغول ہونے سے انصل ہے۔ ایس ایسے وقت نکاح کا شغل اور بھی افضل واولی میں مشغول ہونے سے انصل ہے۔ ایس ایسے وقت نکاح کا شغل اور بھی افضل واولی میں مشغول ہونے اس کوشلیم کرلیا۔ (ایمنا)

حق العبرمقدم ہے

فقہاء نے لکھا ہے اس کا قاعدہ کہ حق العبد مقدم علی حق اللہ بہت ی نظیریں اس کی مثلاً ذکو ق ہاں کے بارہ میں بیتکم ہے کہ جومقروض ہواس کے ذمہ زکو قانبیں اس واسطے کہ زکو قاہے خدا کا حق اور قرض ہے بندہ کا حق اور بندہ کا حق مقدم ہے۔ خدا کے حق پراب یہاں بیشہ ہوتا ہے جوام کو کہ جب خدا بڑا ہے تو اس کا حق بھی بڑا ہوتا جا ہے۔ (سخیل الا عمل بتبدیل الا حوال جا ا

مریض کے احکام

فقہاء نے لکھا ہے کہ جس شخص ہے جماعت کو ایڈ ا ہو جیسے کوڑھ کا مریض یا خارش کا مریض یا گندہ دہمن وغیرہ اس کو جماعت معاف ہے کیونکہ ایک کی وجہ سے دس کی جماعت جاتی ہے بعض لوگوں کو اس ایڈاء پرصبر نہ ہوگا تو وہ جماعت سے بیٹھ رہیں گے۔فقہاء نے تحکثیر جماعت کوہتم بالشان سمجما ہے ای تکثیر کی وجہ سے امام کی صفات لکھی ہیں ان سب کی بناء اس یرے کہ جماعت میں تکثیر ہواور نفرت نہ ہو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر علم فضل میں چند آ دمی برابر ہوں توایک وجہ ترجیح کی خوبصورت ہوتا بھی ہے جوان میں سب سے زیا دہ خوبصورت ہواس کو ا مام بناما جائے مگر امر دند ہو کیونکہ امر د کے چیجے تماز مکروہ ہے۔اس کی وجہ ہی ہے کہ اس کی طرف زیادہ رغبت ہوگی اور ایک دجہ ترجیح کی یہ بھی لکھی ہے کہ جونسب میں بڑھا ہوا ہونسب سے بھی آ دی کی عزت ہوتی ہاور مقتد یوں کواس کے پیچھے نماز پڑھنے میں عارفہیں آتی تواس ہے تکثیر ہوگی۔ جماعت کی بہال تک لکھا ہے کہ جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہواس کوا، م بنایا جائے کیونکہ ایسا آ دمی عفیف زیادہ ہوگا اور غیر عفیف سے عفیف کے پیچھے جم عت زیادہ جمع ہوگی اوراس ہے کوئی پہسمجھے کہ امام صاحب کی بیوی کو جا کر جمانکا کریں تا کہ اس کا حسین ہو تامعلوم ہو بلکہ میہ بات آپس میں ملنے جینے والوں کومعلوم رہتی ہے کہ س کے گھر کی کیا حالت ے۔مطلب ہے ہے کہ اگر مقتد یوں کو یہ بات معلوم ہو کہ فلال حخص کی عورت حسین ہے تو یہ بھی کسی درجه میں وجہ ترجیح کی ہوسکتی ہے نقتہا ،شرعی نداق نہایت سیحیح رکھتے ہیں شریعت کی تا کیدیں جماعت کے متعلق دیکھکر تکثیر جماعت کی صورتیں تجویز فرمائی ہیں' شریعت کو تکثیر جماعت کا خاص اہتمام ہاں لیے ام م کوتطویل قرائت ہے منع فر مایا ہے اور تطویل کرنے والے کوفیان فرمایت تا که جماعت بیل تفتیل نه دوامام کے متعلق ان جمله احکام کی بنا تیکشیر جماعت ہی ہے گی اس طرح شریعت نے مقتد ہوں میں رعایت کی ہے کدان باتوں سے منع کیا ہے جو تکشیر جماعت میں حارج ہوں۔مثلاً حدیث میں ہے جو تحف کہسن کھاوے وہ مسجد میں نہ آوے كيونكماس على ايذاء بوتى بي جول في الكثير ب- (كثرت من ضل انداز) (اون تنوج جدنبراا)

### نیت کے کرشے

فقوئی میہ ہے کہ اگر سفر میں مشقت نہ ہوتو روز ہ رکھنا افضل ہے اصل مدار نبیت ہی پر ہے۔ چنا نچے اگر ایک شخص دھو کہ سے شراب بی لے تو اس کو گڼ ہ نہیں ہوا گوصورت گناہ موجود ہے۔ کیونکہ نبیت نہتھی۔اورا گرایک شخص شراب ہینے کے لئے دوکان پر جائے اور دوکا ندار بجائے شراب کے کوئی شربت اس کووے دے جے یہ شراب بچھ کر پی لئے ہوگا ہوگا کے ونکداس کی نیت تو شراب پینے ہی کی تھی۔ اس لئے فقہا ء نے فر مایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے مجامعت کرے گر وہ اندھرے بیل یہ سمجھتا ہے کہ بیم بیری بیوی نہیں بلکہ کوئی اجنبی عورت ہے تو اس کو گناہ ہوگا۔ اس طرح اگر مجامعت کرتے ہوئے بی تصور کرے اس مجامعت کرتے ہوئے بی تصور کرے اس میں گویا فلال اجنبیہ ہے جامعت کرر ہا ہوں اور اس کی صورت ذہین میں جامعت کرتے ہوئے یا تعلی ہیں گویا فلال اجنبیہ ہے جامعت کر رہا ہوں اور اس کی صورت ذہین میں جامعت کر کے اس سے ایک ناہ ہوگا اور اگر شب زفاف میں عور توں نے اس کے پائے نظی ہے کہ کہ دوس کی تو اس کے پائے نظی ہے ہوگا ور آگر شب زفاف میں عور توں نے اس کے پائے نظی ہے ہوگا ور ہے وگا اور اس کی عور ت کو بھیج دیا جس کے ساتھ میشخص میں جھے کر ہم ہوا کہ بہی میری بیوی ہے تو اس کو گناہ نہ ہوگا اور بیوطی زنا شار نہ ہوگی جس سے جو اس کے بیان اس میں اس میں ہوگی جس سے جو ت نسب بھی ہوجا تا ہے اور عدت بھی لا زم ہوتی ہے۔ ( محاس اسام جا ا)

# كسي كوكا فركهنا

جوبعض لوگ تشد دکرتے ہیں کہ مسلمان کو کا فر اور منافق کہد دیتے ہیں ہے بردی فلطی اور جرات ہے۔ جب وہ زبان ہے اسلام ظاہر کرتا ہے اور آئ کل کوئی وجہ اس بات کی ربی نہیں کہ نفق کا و تیرہ اختیار کیا جائے تو پھر کسی کو کا فر اور من فق کہنے کے کیا معنی؟ کا فر بر اسخت لفظ ہے بردی احتیاط چاہیے۔ کا فرکسی کو اس وقت کہد کتے ہیں جب کہ وہ کوئی فعل ایسا کرتا ہو جو محتمل تا ویل کو بھی شہو۔ مثلاً کوئی فتحص بت برتی بلا جب کہ وہ کوئی فعل ایسا کرتا ہو تو وہ تا اس کو کا فر کہد سکتے ہیں۔ (الاسلام اُتھتی جے)

## احتياط كي ضرورت

اورال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم نے آئ کل پیطریقد اختیار کیا ہے کہ اپناجو
ایک مسلک قرار دے لیا ہے بس وہی اسلام ہے اور وہی ایمان ہے جواس کے خلاف ہووہ کا فر
ہے یہ بہت شخت بات ہے۔ اہم ابو حنیقہ کو دیکھئے۔ صاحب ند بہب تھے، مجتبد تھے۔ ان کا یہ
منصب تھا کہ ایک مسلک قرار دے لیتے ہم تو اس کے بھی اٹل نہیں محران کی احتیاط دیکھئے ان
کے ذمانہ میں میدواقعہ چیش آیا کہ ایک شخص نے سوال کیا گیا ہے۔ اس محض کے قریب کی کی افریائے

بیں جو یہ کہتا ہے کہ لا بدخل النار کا فریعنی کوئی کا فردوز نے جی نہیں جائے گا آ ب نے شاگرووں سے پوچھاسب نے اس شخص پر کفر کا فتوی لگادیا کیونکہ پیلفظ صراحة خدا تعالی کے قول کے خلاف ہے جر آ ان شریف بیس صاف آیا ہے کہ کفاردوز نے جس جا کیں گے اور اس کا کفر ہوتا نام ہر ہا مام دوز نے جس نہ جائے گا تو اس نے تکذیب کی حق تعالی کے قول کی اوراس کا کفر ہوتا نام ہر ہا مام صاحب نے فریدیا کہ فاہر معنی تو یہی جی گراس میں کوئی تاویل بھی ہو بحق ہے یا نہیں لوگوں نے کہا ایسے صریح لفظ میں کیا تاویل ہو تھی ہے۔ فرمایا نہیں میر سے نزد کے ایک تاویل ہو تی ہے کہا ایسے صریح لفظ میں کیا تاویل ہو تی ہے۔ فرمایا نہیں میر سے نزد کے ایک تاویل ہو تی ہو اس کا کہ ہم اس کا کہ ہم اس کا کوئی کا فرندر ہے گا کوئی کا فرندر ہے گا کوئی ہوجائے گا اس کے معنی پر ہوجائے گا اور یہ معلوم ہوجائے گا کہ ہم فعطی پر تھے۔ جب اپنی تعلی فاہر ہوجائے گا تو اس وقت انبیاء کی بھی تھید ہی کریں گا دو منظم کی بر تھے۔ جب اپنی تعلی فاہر ہوجائے گا تو اس وقت انبیاء کی بھی تھید ہی کریں گا دو منظم اور خاری ہوگا ہوگئی جو گیا کہ دور نے جس جوکوئی جائے گا دو منظم اور کا فرند ہوگا گئی اس وقت تو اس خفس نے کیا جھوٹ کہا چر کفر کا فتو کی کیوں لگا ہا جا ہو ہو سے منظم اور خاری دیا کہ ایس وقت تو اس خفس نے کیا جھوٹ کہا چر کفر کا فتو کی کیوں لگا جا و ہے۔ بیا دربات ہے کہ اس وقت کا ایمان نفع ند دے گا کیونکہ تی مت دارا جمز کی تو ارائی میں ہو تا کیا کہ اور کا کہ بیا ہوائم کی کا مرد سکتا ہے نہ کہ آخر ہو گا۔

احكام تبليغ ودعوت

آئی من المنکر میں اگر اندیشہ ہو۔ ایسی اذبت کا کہ جس اذبت کا یہ تحمل نہ ہوتو اس وقت نہی عن المنکر معاف ہے اور جہاں ایسی اذبت نہیں۔ فقط بیا ندیشہ ہے کہ مخاطب برا مانے گایا ہمار امر تبداس کی نظر میں کم ہوجاوے گایا ہمیں شاید کچھ دینے کا ارادہ رکھتا ہوتو نہوں کا یہ ہمیں شاید کچھ دینے کا ارادہ رکھتا ہوتو نہوں ہے گر اب تو یہ نوب کی عن المنکر معاف نہیں ہے گر اب تو یہ نوبت ہے کہ مض اینے حفظ جاہ و مال کے لئے نہی عن المنکر سے بچتے ہیں۔ ابقد کے بندے ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ نمی عن المنکر وف میں اندیشہ تو کیا، مقاسات بندے ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ نمی عن المنکر یا امر بالمعروف میں اندیشہ تو کیا، مقاسات بندے ایسے بھی ہوجادے تب بھی وہ بازنہیں آتے۔ (الدوت الی اللہ جس)

## ایک حکایت

جیسے ایک بنیم ملانے گاؤں کے ایک چودھری کومسئلہ بتایا۔ کہ نبیت کے بغیرروز وہبیں ہوتا۔اس نے

پوچھائیت کیا ہے؟ آپ نے کہائیت ہے۔ اللّٰہ وبصوم غد نویت دومرے دوز جود یکھاتو چودھری مزہ سے جیٹا حقہ پی رہا ہے۔ پوچھا ، ارے بد کیا۔ روزہ نہیں رکھا؟ اس نے کہا صاحب! جس کیا کروں بدوں نیت روزہ ہوتا نہیں اور نیت ابھی یا زئیس ہوئی اس میں اس کی بھی غنطی ہے کہ یہ مسئلہ پھر پوچھ لیٹا۔ کہ اگر کسی کوئیت یا د نہ ہوتو کیا کرے ، اور مولوی صاحب کی بھی غنطی ہے کہ یہ مسئلہ پھر پوچھ لیٹا۔ کہ اگر کسی کوئیت یا د نہ ہوتو کیا کرے ، اور مولوی صاحب کی بھی غنطی ہے کہ خواہ نخواہ نخواہ نوار کوئر بی میں بیت بتلائی۔ اول تو زبان ہے کہنا ہی ضروری نہیں اور اگر کسی کو کہنا ، ی ہے تو اردو بھی کافی ہے۔ (احد عوت الی احد بن سے)

اقسام تبليغ

یہ کی ایک فردا عظم ہے بیانے کی اوراس میں بھی ایک تفصیل ہے۔ وہ یہ کہ اس کی بھی دو تسمیں ہیں۔
ایک خطاب فاص ایک خطاب عام ہام بالمعروف فاص تو آپ کے ذمہ ہے۔ یہ کی فردبشر سے ساقط نہیں ہوتا اورام بالمعروف عام یعنی وعظ کہنا یہ سب کے ذمہ فرض نہیں۔ بلکہ یہ صرف علاء پر واجب ہادرام بالمعروف فاص کا مدار قدرت پر ہے۔ یعنی جس وجس کی پرجتنی قدرت ہے۔
اس کے ذمہ واجب ہے۔ کہاں کو امر بالمعروف کرے۔ مثلاً ماں باپ کے ذمہ واجب ہے کہا تی اولا دکونماز روزہ کی تھیجت کریں۔ فاوند پرفرض ہے کہانی فی فی کواحکام شرعیہ پرمجبور کرے۔ آتا اولا دکونماز روزہ کی تھیجت کریں۔ فاوند پرفرض ہے کہانی فی فی کواحکام شرعیہ پرمجبور کرے۔ آتا احدے کے لازم ہے کہا ہے نوکر جوان کے ماتحت ہیں ان کوامر بالمعروف کرے۔

اذا بلغو عشرا (مسند أحمد ۲: ۱۸۰، حلية الأولياء ۱۴: ۱۳) (ایخ بچول کونماز پڙھنے کا حکم دو، جب وہ سات سال کے ہوجا کی اور جب وہ دل برس کے ہوجا کی اور (تماز شریعیں) توانیس مارو)

غرض ہرخص پرواجب ہے کہ اپنے ماتخوں کو تھم کرے۔ امور خیر کا اور خلاف شرع باتوں ہے دو کے۔ اس میں عالم ہونے کی ضرورت نہیں ، ہاں جہاں علم درکار ہے۔ مثلاً کوئی مختلف فیہ مسئلہ ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کے بہت شقوق ہیں اور وہ ان شقوق کا احاط نہیں کر سکایا احاط تو کرلیا مگر درجہ معلوم نہیں۔ کہ مفق علیہ مسئلہ ہے یا مختلف فیہ مسئلہ ختلف فیہ بی گنجائش ہوتی ہے تو ایسا مسئلہ ہتلانا ہرخص کے لئے جا تر نہیں بلکہ جس کی نظر کافی نہ ہوائی کو ایسا مسئلہ ہیان کرتا بھی جا تر نہیں۔ ریالا نے کا ہے جس نہلغ خاص کے لئے تو مسئلہ کی حقیقت کا ہے جس نہلغ خاص کے لئے تو مسئلہ کی حقیقت کا بیان کرتا بھی جا تر نہیں۔ ریالا ء کے ہتلا نے کا ہے جس نہلغ خاص کے لئے تو مسئلہ کی حقیقت کا

پورے طور سے منکشف ہونا اور قدرت ہونا شرط ہے اور تبلیغ عام یعنی وعظ کہنا ہے علیاء کا کام ہے۔ خواہ درسیات پڑھ کرے لم ہوا ہو یا کسی عالم سے مسئلے مسائل من من کر عالم ہوگیا ہو۔ اس کو ہمی تبلیغ عام کی اجازت ہے۔ بشر طیکہ کسی بڑے نے اس کواس کام کے لئے معین کیا ہو۔ چنانچ صی بدنے کہاں پڑھا تھا۔ وہ بھی تو من من تربیلیغ کرتے تھے۔ گر ہر شخص خود نہ سمجھے کہ ہیں اس کے قابل ہوں۔ جب تک کوئی کامل نہ کہدد ہے گئم تو ہل ہو۔ بقول ایک حکیم کے۔ بند کہ وہ من خود را عیسی نتوال گشت بھدیل خرے چند بند کے عسی منان کر اپناموتی کسی صاحب نظر سے گوہر خود را عیسی نتوال گشت بھدیل خرے چند بندی ہوسکتے ) (آواب التبلیغ ج ۱۱۳)

مسائل بتانے میں احتیاط

حفرت مولا تا تنگوی فرمائے ہے کہ گنگوہ بین ایک جائی مفتی ہے۔ مولا تا نے استفاغا ان سے پوچھا کہ جامدہ ہے انکاح کرنا کیسا ہے۔ مولا تا نے مسئنہ بھی چھا نٹ کروہ پوچھا جو بہت ہی شقوق رکھتا ہے مگر وہ محفص تھا متدین ۔ بیہ جواب دیا کہ بیوہ حاملہ سے نکاح کرنا ایسا ہے جیسے گھیرا دے دینا۔ پوچھا کہ مطلب کیا ہے۔ کہا تم خود بجھلو۔ غرض وہ بڑا ہوشی رتھا۔ جواب ایسا دیا کہ مخاطب کو بچھ پہتہ ہی نہ چلے۔ نہ حدت کا بہتہ لگے نہ حرمت کا اور نہ مقیدہ دیگا ڑا۔ گرسائل کو کیا حاصل ہوا بجز اس کے کہ تخیر رہے۔ گر خیر پہلے پچھاتو المبیت تھی۔ اب تو من گھڑت ہے بھی باک نہیں۔ (اینا)

#### نماز ہےغفلت

اکیٹ محض نے خود مجھ سے فخر آ کہا کہ نمازتو جائے تضاہ و جائے۔ گر ہیر نے جو وظیفہ بتلایا ہے وہ بھی قضاء نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ جب قضاء آئے گی۔ اس وقت اس کا نتیجہ معلوم ہوگا۔ کہ نماززیا د وضروری تھی یا دظیفہ ؟ اوران میں بھی اسلم وہ میں جوو ظیفے تو اب کے لئے پڑھتے ہیں۔ چنا نچہ کوئی قصیدہ غوثیہ کا ورد کرتا ہے۔ کوئی حزب البحر کا۔ اگران کوثو اب مطلوب ہوتا۔ تو ادعیہ ما تو رہ میں ان سے زیادہ تو اب ہے۔ گردنیا مطلوب ہے۔ اس لئے ادعیہ ما تو رہ سے دیجی نہیں۔ جکہ اس تشم کے وظا کف سے دیجی من ما صلوب ہوتا۔ تو ادعیہ ما تو رہ ہیں۔ بالم میں ما صلوب ہوتا۔ تو ادعیہ ما تو رہ ہیں ان سے زیادہ وظا کف سے دیجی من ما صلوب ہوتا۔ تو ادعیہ ما تو رہ سے ہیں۔ التو اسلام کے اس سے دیجی من ہوتے ہیں۔ (النواحی بالم میں صلاح کونی کونی من فع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ (النواحی بالم میں سے دیجی میں ہوتے ہیں۔ (النواحی بالم میں سے دیجی ہوتا ہے۔

### اہل دین ہے دنیا کا سوال

قاضی ثناء القد صاحب پانی پی سے ایک شخص نے نماز کا مسلہ پو چھا۔ قاضی صاحب نے حوض پر وضو کیا اوروو رکعت شکر یہ کی پڑھیں۔ پھر مسلہ بتایا۔ اس نے پو چھا۔ حضرت مسلہ بتانے بیں اتنا تو تف کیوں کیا۔ فر مایا کہ گی سال بیس نماز کا مسلہ پو چھا گیا۔ ورنہ صدود و قصاص بچ و شرکی ہی کے مسائل سے سابقہ تھا۔ کیوں کہ قاضی سے قاضی کے یہاں تو دنیا کے جھاڑ ہے چی ہوں ۔ کہ بچھتے ہوں کہ فرصت نہیں۔ گر صاحب سے اس لئے نماز کے مسئے نہ پو چھتے ہوں ۔ کہ بچھتے ہوں کہ فرصت نہیں۔ گر ہمیں تو فرصت نہیں۔ گر ہمیں تو فرصت ہے کہ کوئی و بیا مشغل نہیں ۔ گر لوگوں کو خود توجہ نہیں ۔ کہ کوئی شخص ہم ہی صاحب سے اس لئے نماز کے مسئلے نہ پو چھتے ہوں ۔ کہ بچھتے ہوں کہ دورو۔ ہمیں تو فرصت ہے کہ کوئی و بیا مشغل نہیں ۔ گر لوگوں کو خود توجہ نہیں ۔ کہ کوئی شخص ہم ہی صاحب اعلان ہوتی ہے کہ تو یہ فر مائش ہوتی ہے کہ تو یہ نہا کہ گھاس صاحبو! علاء ہے تعوید کی درخواست کرنا ایس ہی ہے۔ بھیے سناد سے بہ کہنا کہ گھاس صاحبو! علاء ہے۔ اس طرح با نادو۔ سنار کا کام تو یہ ہے ۔ کہ دوعمہ ہازک زیور بنائے ۔ اس طرح کیا ایس کرنا ایس کی کام مسئلے بتانا ہے۔ افسوس! گوشہ نشینوں سے دنیا کے کام کراتے ہو۔ کیا انہوں نے کام مسئلے بتانا ہے۔ افسوس! گوشہ نشینوں سے دنیا کے کام کراتے ہو۔ کیا انہوں نے کام مسئلے بتانا ہے۔ افسوس! گوشہ نشینوں سے دنیا کے کام کراتے ہو۔ کیا انہوں نے کہ مسئلے بتانا ہے۔ افسوس! گوشہ دنیا کوچھوڑ اے۔ (آداب اصل ح بیا کام کرانے کے کام کرانے کے گئم دنیا کے کام کرانے کام کرانے کے گئم دنیا کوچھوڑ اے۔ (آداب اصل ح بیا

### جمعيت قلب

نقنہاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تیز بھوک لگ رہی ہواور کھ تا سامنے رکھا ہو، ادھر جماعت شروع ہوگی ہوتو پہلے کھانا کھالے پھر نماز پڑھے بیمسند تو حدیث ہیں صراحنا فدکور ہا ادا حضو العشاء و العشاء فابلوا بالعشا (جب کھانا سامنے آے اورعشا کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ) جس معلوم ہوا کہ کم کھانا مطلوب نہیں بلکہ جمعیت قلب مطلوب ہا کہ کھانا مطلوب ہے اس لئے تو حضور صلی ابتدعلیہ وسلم نے اس حالت ہیں کھانے کو نماز سے مقدم فر مایا پھر فقنہاء نے اس پرایک دومرے مسئلہ کی تصریح کی وہ یہ کدا گر کسی کو بھوک زیادہ نہ ہوگر کھانا مختذا ہوجانے کا اندیشہ ہا اور نماز کو موخر کر دے کیونکہ بعض کھانے ایس ہیل کھانے اور نماز کو موخر کر دے کیونکہ بعض کھانے ایسے ہیں جن کی لذت گرم ہی اچھا ہوتا کہ ہے کہ کھانا چا کے گرم ہی اچھا ہوتا کہ ہے جن کہ بلاؤ گرم ہی اچھا ہوتا کہ ہے جن کہ بلاؤ گرم ہی اچھا ہوتا

#### ابل زمانه ہے واقفیت

فقہاء نے کہاہے کہ عالم کواپنے اہل زمانہ سے واقف ہونا جاہئے اور جو مخص اپنے زمانے والوں سے واقف نبیس وہ جاہل ہے۔ (اینا)

شرط داخله جنت

ایک خف عرجر جنت کے مل کرتا ہے گئی آخر میں کوئی عمل اس سے ایمامرز دہوجاتا ہے کہ دو دوز ن میں چلا جاتا ہے ، یہ حدیث دیکھی بس اس حدیث کود کھے کریہ مطلب بجھ لیا کہ سارے عمل بیکار ہیں اب وہ عقیدہ پختہ ہوگیا کہ جنت اختیاری نہیں ، ساری عمرتو کوشش کریں جنت میں جانے کی اور لو ذراسی بات میں دوز خ میں چلے گئے ، اب یہاں دو غلطیاں ہیں ایک تو یہ بجھنا کہ ذراسی بات میں دوز خ میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ کہ نعوذ باللہ القہ اللہ تو یہ بہاں اثنا اندھرا ہے اسے سارے عمل ذراسی بات میں خبط ادنی کی بات میں کیا کرایا ندارد ، حالا تکہ دعدہ یہ ہے فکن یکھک و فاق کہ ذراسی بات میں خبط ادنی تن بات میں کیا کرایا ندارد ، حالا تکہ دعدہ یہ ہے فکن یکھک و واس کود کھے لے گا اور جوش ذرہ برابر یکی کرے گا دور جوش درہ برابر یکی کرے گا دور جوش سو بات ہو دی تھی سو بات کی درہ برابر بکری کرے گا دور کھے سو بات کے ذرہ برابر بکری کرے گا دو اس کود کھے لیے گا اور جوش درہ برابر بکری کرے گا دو اس کود کھے لیے گا اور جوش درہ برابر بکری کرے گا دو اس کود کھے لیے گا اور جوش درہ برابر بکری کرے گا دواس کود کھے لیے گا اور جوش درہ برابر بکری کرے گا دواس کود کھے لیے گا کہ کہ کیا بات ہے دہ خبر کہاں گئی جو کی تھی سو بات

بيه ووفود فرمات بين فَأَمًّا مَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَهُوَ فِي عِيْشَة رَّاضِيَةٍ وَأَمًّا مَنُ خَفْتُ مَوَ اذِينُهُ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ( كِير جس تَخْصَ كَاللِّه بِمارى مُوكًا وه توْ خَاطر خُواه آرام مِيں موگا اورجس مخف کا بلیہ بلکا ہوگا اس کا ٹھکا تا ہاویہ ہوگا ) بیٹن جس تشم کے اعمال زیادہ ہوں گے وہی غالب رہیں گے،اگر اعمال صالحہ زیادہ ہوں مے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہوکرجنتی ہوجا ئیں گے، ہاں اگر گناہ غالب ہوئے تو پھردوز خ میں اُن گناہوں کی سز انجھکننے کے بعد بشرط ایمان جنت میں داخل ہوں گے لیکن داخل ہوں کے ضرور، پھرا عمال صالحہ بیکارکہاں گئے ، کیا کرایا سب کہاں مٹا، جنت میں تو ان کی بدولت پہنچ گئے۔ بلکہ اگر گناہ بھی غالب ہوں گے تب بھی اکثر کے ساتھ تو معاملہ رحمت ہی کا ہوگا اگر کوئی کیے کہ جب دوزخ میں بھیج دیئے گئے تو خیراً بُورَہُ کا اثر کہاں ظاہر ہوا، بات یہ ہے کہ شَوَّا بُورَہُ کا اثر تو اس طرح ہوا کہ پہلے دوزخ میں بھیجے گئے پھرنگل کر جنت کئے اے ظبور ہوا تحیرًا پُوہ کا لیعنی گناه کا اثر بھی ہوا کہ پہلے دوزخ میں بھیجے گئے اور خیر کا بھی اثر ہوا کہ اخیر میں نجات ہوگئی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی کے یہاں کوئی چیز برکارنہیں جاتی بلکہ سبقت رحمتی علی عضبی (میری رحمت میرے غصہ پر غالب آگئی ) ہے بدتو ہوا کہ گوگن ہ غالب تھے اور اعمال صالحہ مغلوب مگر پھربھی رحمت کا غلبہ ہو گیا کہ اخیر ہی ہیں نیجات ہوگئی کیکن اس کاعکس بھی نہیں ہوا كهاوّل مين انعام راحت و براخير مين جبني كروياجا تا توايك غلطي توبيب كها تال صالحه كو ب اثر سمجھ کئے ، دومری غلطی ہے ہے کہ صاحب ذرائی بات ہوگئ تھی ، بس أس من جہنمی ہو گئے ہسو حضرت وہ بات ذرائ نہیں ہوتی وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ( آ <sup>پی</sup>رالراح جہ۱۰ )

بغاوت كىسزا

فرض کردکسی نے گورنمنٹ کی خدمت بچاس برس تک کی پھراس نے بغاوت کی اور ایک بم گولہ وائسرائے پر پھینک ہارا وہ مخص گرفتار ہوگیا اور بعد تحقیقات کے اس کو بھائسی و ہے دی گئی ،اب کوئی مخص کے کہ دیکھنے صاحب یہ کیاا ند چر ہے اس کی ساری عمر کی خدشیں اور و ف داریاں ایک ذرای بات میں نظر انداز کردگ گئیں بے چارہ نے کیا بی کیا تھا ایک ذرا سابم ہی تو چھوڑ و یا تھا۔ سبحان اللہ! آ ب کے نز دیک کو یا ذرای بات ہے بم چھوڑ و ینا ایک ذرا سابھی ہے کہ کے نا درای بات ہے بم چھوڑ و ینا ایک ذرا سابھی ہے گئی انزاج م ہے ساری خدیات

ملیامیٹ کروینے کے لئے کافی ہےاور عمر تجر کی خدمت کوخاک میں ملادی ہے،ای طرح جو التدہے بغاوت کرتا ہے،اس کے تمام اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور ہو جانے جا ہمکیں کیونک بغادت جرم ہی ایں ہےغرض اس خلطی کے متعلق ایک توبیہ قیق ہے کہ جس کوچھوٹی بات سمجھا جاتا ہے وہ دراصل بہت بڑی بات ہے، دوسری تحقیق یہ ہے کہ وہ جو بڑی بات ہے آیا وہ اختیارے ہے یا بلا اختیار بعنی خود بخو د ہو پڑی وہ بات جس ہے وہ جبنمی ہو گیا یا اس کوائے قصدے اپنے ارادہ ہے اپنے اہتمام ہے کیا تھا تو میں تتم کھا کر کہتا ہوں کہ جو بات بلا اختیار کے ہوتی ہے واللہ تم واللہ اس ہے مطلق ضرر نہیں ہوتا، چہ جائے کہ جبنمی ہوتا، خوب سمجھ لوکہ دوزخی اُس تعل ہے ہوتا ہے جس کوایے قصدے کرتا ہے اورایے اختیارے کرتا ہے درنہ ہرگز دوزخی نہیں ہوتا، پس پھراب بیرکہاں ہے لازم آیا کہ جس نے عمر بھر جنت کے عمل کئے تھے، ہائے وہ بلا اختیار خالد فی النار ہو گیا اور پہ کہاں ہے لا زم آیا کہ جس نے عمر بجر دوزخ کے ممل کئے بتھے دیکھووہ بلا اختیار ہمیشہ کے جنتی ہوگیا ،خوب بجھ لوکہ جنت میں جانا بھی اختیار ہے ہوااور جنت ہے ہمتا بھی اختیار ہی ہے : وا، وہ خود ہٹا جنت ہے ، جیسے در ہارشاہی میں کوئی مخص حاضری دینے کے لئے چلاتھا جب درواز ہ پر پہنچ تو یکا بیک اس کی رائے بدل کئی اور بادشاہ کو گالیوں سنا تا ہوا بجائے ابوان شہبی کے یہ نمی کی کوشی میر جا پہنچا ، الوان شای صرف ایک بالشت رومی تھا کہ خدا کی مار چلتے چلتے رائے جو بدلی حجمت زخ بدل کر یاغی کے مکان کی طرف ہولیا، اب کوئی یوں کہنے لگے کہ کیا کرے، پیچارہ تقذیر کی بات عمر بحرتو جنت میں جانے کے ممل کئے اخیر میں ذرای بات ایسی ہوگئی جس ہے دوزخی ہوگیا، پھر کیا خود ہوگئ وہ بات کیاز بردی أے دوزخ می بھیج دیا گیا، برگزنہیں، برگزنہیں، خدا کے یہاں ایسا ہرگز نہیں ،حضرت وہ بہت ٹالتے ہیں ، بہت طرح دیتے ہیں تگر پھر جو جان جان کرشرارت کرتا ہے آئ کودوز خ میں جھیجے ہیں۔ ( آٹارالربع جسا)

# شهادت قلب كاحكم

ارثاد ہے: استفت قلبک و لو افتاک المفتون (اپے دل ہے توئی لواگر چہ مفتی قتوی دے دیں)

(الصحيح للبخارى 107:8، الصحيح لمسلم كتاب الذكر والدعاء باب:10، رقم: 31 سنن الترمذي: 3467، مشكوة المصابيح: 2298)

حفرت جب دل کوگئی ہے اس وقت جواز کے سارے فتوے دکھے رہ جاتے ہیں اور اس وقت تک چین نہیں ملٹا جب تک کھنگ کی بات کو دور نہ کیا جائے مولا نامحر منیرصا حب نانو تہ جس ایک بزرگ تھے ایک دفعہ ان کے ہاتھ سے مدرسہ دیو بندگی ایک اور نے ضائع ہوگئی تھی ،سفر جس اطلاع کر دی ہوگئی تھی ،سفر جس سفر جس اطلاع کر دی کہ وہ اوار تم فرازیا دو تھی ۔انہوں نے فوراً مدرسہ جس اطلاع کر دی کہ وہ اوا نت میرے پاس سے چوری ہوگئی لیکن جس ضان ادا کروں گا۔ مدرسہ والوں نے چا کہ کہ مولوی صاحب سے ضان نہ لیس کیونکہ ان کی دیا نت پر پورا اعتماد تھا کہ انہوں نے قصداً حق طحت جس کوتا ہی نہیں کی اور ایس حالت جس شرعاً اجن پر ضمان نہیں۔

چنانچ اُن ہے کہ گیا تو انہوں نے اس کومنظور نہ کیا اور کہا بچھے بدوں صان دیتے چین نہ
آئے گا۔ مدرسہ والوں نے مولانا گنگونگ سے عرض کیا کہ حضرت مولوی منیر صاحب نہیں مانے
مدرسہ کا صان اوا کرنا جا ہے ہیں اگر آپ فتوی لکھ دیں تو وہ شاید مان جا کیں۔ کیونکہ مولانا
گنگونگ کوساری جماعت بڑا ہ نتی تھی اور مولانا کے فتو ہے پر ہر شخص کو پورااعتمادتھ ۔ حضرت نے
فتوی کیکھودیا کہ جب امین نے حفاظت میں کوتا ہی نہ کی ہوتو اس برشرے صان نہیں۔

مدرسہ والوں نے بیفتوی مولانا محد منیر صاحب کولا کر دکھلا دیا سوحالا نکہ مولوی محد منیر صاحب مولانا گنگوئی کا بڑا ادب کرتے تھے۔ محراس وقت بیفتوی دیکھ کراُن کو بڑا جوش آیا اور ہم عمری کے سبب ناز کے لہجہ میں کہا بس میاں رشید احمد نے سارا فقہ میرے ہی واسطہ پڑھا تھا ذراوہ اپنے کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہا گراُن کے ہاتھ سے مدرسہ کی امانت ضائع ہوجاتی تو کیا وہ خود بھی اس فتو ہے پڑھل کرتے یا بدوں ادا کئے جین نہ ملتا۔ لے جاؤ میں کسی کا فتوی نہیں و کافتوی نہیں دیکھیا جا تھا۔ حضرت انہوں نے نہیں مانا اور زمین نیج کریا نہ معلوم کس طرح مدرسہ کی رقم اواکی جب چین بڑا۔ (ارضا والحق جا)

### عظمت والدين

آج کل جس قدرادب پیروں کا کرتے ہیں باپ کانہیں کرتے۔ حالا نکہ اطاعت عظمت کرنا والدین کی امر منصوص فی القرآن (قرآن شریف میں منصوص ہے ااص) ہے شرعاً اگر باپ کے کہ میرے پیر دباؤ اور پیر کے کہ تقلیں پڑھو باپ کا کہن واجب ہے اگر باپ سے سرکشی کر کے نفلیں پڑھے گا شرعاً گنہگار ہوگا۔ اس پیر کا اتنا ادب کرنا کہ رسول و والدین کا بھی اتنا حق نہ سمجھے یقیناً غلو فی العمل (عمل میں غلواس) ہے جس کی اصلاح واجب ہے۔ بہت ہیرکاحق والدین کے برابررکھواگر چہواتعی اس ہے بھی کم ہے اور واقع میں تو اتنا ہے کہ جتناحق استاد کا بجھتے ہوا تنا سمجھو۔ اب تو بیرکا ادب ضداتعالی کے برابر کرتے ہیں کہ اگر بجدہ کا بھی تھم کر ہے تو شاید کرلیں۔ (وصدة الحب نے ۱۵)

### تکلیف دور کرنے کانسخہ

جس کسی کو تکلیف و پریشانی میں بہتلا دیکھا جائے جھنا چاہئے کہ اُس کو غیر اللہ کے ساتھ تعنق زیادہ ہے۔ اس تعلق کو قطع کردو تکلیف جاتی رہے گی۔ بیطریقہ تمام دنیا کی تکالیف کا خاتمہ کردیئے والا ہے۔ یہی وہ ضمون ہے جو پہلے خود بخو د ذہن میں آیا تھا۔ اس کے بعد بیجد یرٹ نظر ہے گزری۔

اللهم اجعل حبک احب الاشیاء اِلَیْ واجعل خشیتک اخوف الاشیاء اِلَیْ واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی که اے الله تقالی این محبت کومیرے دل میں سب سے زیادہ بیدا کردے سبحان اللہ! کیا جامع دی ہے کیونکہ دو ہی طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ رغبت کے یا ہیبت (ڈرنا ۱۳۱۳) کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی لفظوں میں سب تعلقات کو کھیا دیا کہ سارے تعلقات اس صدتک ہوئے چاہئیں کہ خدا تعالی سے زیادہ کی محبت نہ ہواور نہ خدا تقالی سے زیادہ کی کا ڈر ہو۔ سب تعلقات خدا کے تعلق سے مغلوب ہونے چاہئیں تو وہ مسئلہ وارد قبلی اچھی طرح ثابت اور سنت سے مؤید ہوگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی اور فعل سے بھی۔ کیونکہ میں نے بہت آپ کو جتل دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بیان کرے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بیان کرے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بیان کرے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بیان کرے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے زیادہ تعلق نہ تھا۔ ( بینہ )

فضيلت طول قيام يا كثر ت سجود

عهاء كااس مقام پرايك اختلاف بهي ب كهطول قيام افضل بيا كثرت بجود يعني ركعتيس

مخفر مخفر کرکے تعداد میں زیادہ پر جونا افضل میں یا بیافضل ہیں کہ رکعتِ تعداد میں خواہ کم ہوں گر بہت طویل ہوں ۔ غرض بیر سنار مختلف فیہ ہے گر ججھا اس اختلاف کی بابت کچھ بیان کرنائہیں۔ دو وجہ سے اول تو اس وجہ سے کہ میرا بیر مقصور نہیں۔ دوسرے اس وجہ سے بھی کہ مولا نا محمہ بعقوب صاحب سے اس مسئلہ میں ایسا فیصلہ میں چکا تھا کہ جس سے جھے کو دونوں ند ہب میں کسی قتم کا ماختل ف نہیں معلوم ہوتا اور وہ فیصلہ بیہ ہے کہ ہرایک دوسرے سے من وجہ افضل ہے جس وقت جس کو دل زیادہ جا ہے اور جس سے دلچیں اور رغبت وشوق ہواس پڑمل کریں جس وقت طول قیام مرغوب ہوا سے اختیار کرے اور جس وقت کشر سے بچود مجبوب ہواس وقت اس پڑمل کر ہے۔ حاصل فیصلہ بیہ ہے کہ ہرایک میں دوسرے کے اعتبارے فضیلت ہے۔ (اعلت ان فع ج۵۱)

ملكيت جسم

ہم کو تھم ہے کہ خود کئی نہ کرواگر کسی نے خود کئی کی اور اپنے کو تی کیا تو جرم کا مرتکب ہوا

کیونکہ یہ ہمارا بدن ہماری چیز نہیں۔ای وجہ سے خود کئی حرام جیسا کہ کمیر ہے کو ال تو ڑنے کا
اختیار نہیں۔ ہال ابل چلانے کا اختیار ہے۔ ای طرح ہمیں صرف اس جسم سے کام لینے کا
اختیار ہے۔ مثلاً جو غلام ہماری ملک ہوا س کو ہماری منشاء کے مطابق چنے کا اختیار ہے۔ یہ
ہرگز اختیار نہیں کہ زہر کی بوٹی کھا کر مرجاوے۔ اگر اُس نے ایس کیا تو اُس نے ہماری
خیانت کی۔ای طرح چونکہ ہمارا بدن اور جسم ہماری چیز نہیں سرکاری چیز ہے۔ اس لئے اس
خیانت کی۔اس کی خدمت وغیرہ بھی تو اب ہے۔اور اس جہت سے اُن کے ساتھ محبت
ہمی ہونا چاہئے۔اس کی خدمت وغیرہ بھی تو اب ہے۔اور اس جہت سے اُن کے ساتھ محبت

نازم پچشم خُود کہ جمال تو دیدہ است آفتم بیائے خود کہ بکویت رسیدہ است کینی اپنے ہاتھ ہیروں پر بھی ناز کرتا ہوں اس واسطے کہاں ہے آپ تک وصول ہوا

بناس وجدے كديمرى چيز بآ كفر مات بيل

ہر دم ہزار بوسہ زنم دست خولیش را کودامنت کرفتہ بسوئم کشیدہ است (اینے ہاتھوں کو ہزاروں بار بوسہ دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرادامن پکڑ کرمیری طرف کھینجاہے) (مینا)

ايمان كى حفاظت

ہورے حضرات بعض لوگوں کو ترک ملازمت ہے منع فرماتے تھے بلکہ بعض کو ناجا کز

مل زمت کے ترک سے بھی منع فر مایا کہ جب تک حلال ملازمت ملے اس وقت تک اس کو کئے جاؤ اور استغفار اور تو بہر تے رہو ۔ کیونکہ کو بید ملازمت حرام ہے۔ مگر ایمان کا وقابیہ ہے ایسانہ ہوکہ افلاس کی پریش نی سے ایمان ہی جاتا رہے ۔ ہم نے مسرف مفلس کو تو مُر تد ہوئے ہوئے بکٹرت و یکھا ہے۔ (افتاء انجو برج) کم خدار کوم تد ہواد یکھا ہوا، تو بتلا ہے۔ (افتاء انجو برج)

### كمال كاتقاضه

حسین جمیل آدمی ہوتو خواہ کو اہ ہر مخص کا دل اُسے دیکھنے کو جا بتا ہے۔ غرض جو چیز بھی کامل ہے۔
ہوائی کے کمال کا اقتضاء میہ ہے کہ وہ اپنی طرف دل کوکشش کرتی ہے اور توجہ کو مقتضی ہے۔
اب یہ الگ بات ہے کہ توجہ مفید ہے تو جائز ہے۔ ورنہ تا جائز ہے۔ جیسے نظر الی غیر المحارم ونظر الی الا مار د۔ ای طرح کسی کے مال کوحسرت ہے تکنا وغیرہ کو اان تو جہات سے شریعت نے منع فر مایا ہے۔ (ابعی نے فی الا دقات ج ۱۰)

# مسئله استنجارعلى العبادة

قبر پرجا کرھ فظ کومقرر کرتا جا ترنبیس کیونکہ اس جس بھی استجار علی العباد ق ہے اس پر بعض لوگ کہدد یا کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ علاء نے میت کا تواب ہی بند کردیا۔ ہم کہتے ہیں اس کا تواب ہی نبیل پہنچتا کھر بند کیا کردیا کیونکہ تواب پہنچنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اول کمل خیر کرنے والے کو تواب ملتا ہے پھر اس کو افقیار ہے جے چاہے بخش دے۔ جیسے اپناہ ل جے چاہے دے دے دے۔ اور یہاں خود کو ہی تواب نبیس ملہ تو بخت ہی کیا۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن مریف کا پڑھنا تواب کی بات ہے اور اجرت لینا گناہ تو ایک معصیت اور ایک تواب ہوگی تو اب شریف کا پڑھنا تواب کی بات ہے اور اجرت لینا گناہ تو ایک معصیت اور ایک تواب ہوگی تو اب تواب ہوگی تو اب کہ اس میں گواب بھی کہ استحال مال ہے نیواب ہوگیا۔ اس جی سے انہ الاعمال بالنیات ( کاموں کا مدار تو نیتوں پر ہے )۔ قاری کی نیت و کھے لیجے کہ استحال مال ہے نیواب ہوگیا۔ بھی کہ یہ استجار نہیں کو تواب شدار تو دوسرے کو کیا بخشے گا۔ استحال مال ہے نیواب کہ ہو بات مشہور ہوتی ہے اس میں بہتر کہ ہوتی ہو بات مشہور ہوتی ہے اس میں مقدر میں پہنچتا ہے۔ سبحان الشد المعروف کا کمشر وط جو بات مشہور ہوتی ہے اس میں مقدر میں پہنچتا ہے۔ سبحان الشد المعروف کا کمشر وط جو بات مشہور ہوتی ہے اس میں مقدر میں پہنچتا ہے۔ سبحان الشد المعروف کا کمشر وط جو بات مشہور ہوتی ہے اس میں مقدر میں پہنچتا ہے۔ سبحان الشد المعروف کا کمشر وط جو بات مشہور ہوتی ہے اس میں مقدر میں پہنچتا ہے۔ سبحان الشد المعروف کا کمشر وط جو بات مشہور ہوتی ہے اس میں کھی نہ ملے گا وسط

رمفان ہی میں حافظ صاحب جیور کر بیٹے رہیں۔ ٹابت ہوا کہ تقعود حافظ صاحب کواجرت ہی ہے ختم ہے بحث نہیں۔ اگر کوئی شخص خالی الذہن ہواوراس جگہ رواج بھی دینے کا نہ ہوتو جو کچھ مدیقہ وقب کی الذہ میں ہواوراس جگہ رواج بھی دینے کا نہ ہوتو جو کچھ مدیقہ ولی کیا جائے اس میں مجھ حرج نہیں بلکہ ان کوان کی ضرورت کے موافق بطور مدید دیں ویا کرواور چونکہ اس طرح ہے دینے کی عادت نہیں اس وجہ سے ان کی نیموں میں فساد بیدا ہو گئے۔ اگر بلا موال وحیلہ ان کے دے دیا جایا کرے تو نوبت کا ہے کوآئے۔ (تطہیر مضان جان)

مساجد کااستحکام ضروری ہے نقش ونگار ضروری نہیں بلکہ ناجائز ہے

ا کومبحدوں کے لئے بھی لوگوں سے مصل کی وجاہت کے ذریعہ نے وصول کرتے ہیں پھراس میں بھی بعضے مضل فضول زینت کے لئے جس کی ممانعت آئی ہا گر چہاہت ہی مال سے ہو۔ ہاں استحکام منع نہیں ہے۔ مصالحہ عمدہ لگایا جائے۔ معمار تج ہکار ہوں۔ اینٹ پختہ ہو۔ آرائش بالطبع کسی قدر ہوتو مضا تقہیں اوراس کی تو کسی درجہ میں ضرورت ہی نہیں کہ لوگوں سے غصب کر کے آرائش میں خرچ کیا جائے۔ مبحد چھپر کی بھی ادائے نماز کے کہ تو نقش و نگار میں ہی خیال بٹ جا اے اوروہ اس سے محفوظ ہے تو جب اصل مقصود ہی کے تو نقش و نگار میں ہی خیال بٹ جا تا ہے اوروہ اس سے محفوظ ہے تو جب اصل مقصود ہی مصل نہ ہوا تو بیزز کین کیا کر گی ۔ ایسا ہی حال ہے مضائی میں کہ اس میں ہی کہیں جبر حاصل نقاخر ہوتا ہے اور اس کا امتحان یوں ہوسکتا ہے کہ اگر وسط صلوق میں آدی زیادہ جمع ہو جا کیں تو مضائی کی فکر پڑ جاتی ہے ۔ نماز یوں کو بھی اور جمعین کو تھی ہو کہیں۔ جہمین کو تو آپی آبرو کی پڑ جاتی ہو ایک ہی ایک بتا شہ طے گا۔ خشوع تو کوسوں جاتی ہے اور نماز یوں کو بیدن ہوتا ہے کہ اب ایک ہی ایک بتا شہ طے گا۔ خشوع تو کوسوں ورگیا۔ مضائی کیا آئی کہ استفیال ہوتا ہے کہ اب ایک ہی ایک بتا شہ طے گا۔ خشوع تو کوسوں ورگیا۔ مضائی کیا آئی کہ استفیال ہوتا ہے کہ اب ایک ہی ایک بتا شہ طے گا۔ خشوع تو کوسوں ورگیا۔ مضائی کیا آئی کہ استفیال ہوتا ہے کہ اب ایک ہی ایک بتا شہ طے گا۔ خشوع تو کوسوں بیر اکٹر عام بینماز لوگ آئے تیں اور تھی بین کرتے اور مغالے دیتے ہیں اور لغویات بین عیں کہ بین عیستیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کاظلم سیلتے ہیں۔ (اینا)

فقهماء وصوفياء

حقیقت میں بھی دوگروہ حکماء ہیں ایک صوفیہ دوسرے نقہا وتو صوفیہ نے بھی اس کو

سمجما کہ وہاں کی لذتوں کا نمونہ ہے اور فقہاء نے بھی اس کو سمجما چہ چہ نیوسا حب ہدائیجن کی عادت ہے کہ ہر مسئدگی ایک دلیل نفتی بیان فرماتے ہیں اور ایک عقلی جہاں بیمسئد تحریر کہ فرماتے ہیں کہ حریر چارانگل اس طور پر کہ فرماتے ہیں کہ حریر چارانگل اس طور پر کہ سنجاف یا جبل محمامہ یا نو پی یا اور کس کیزے ہیں لگا لے تو پھے حریج نہیں۔ اول اس کی دلیل نفتی ارش دفر مائی اس کے بعد حکمت عقلیہ بیارش دفر مائی ہوگا ۱۳) تا کہ تھوڑ ا دلیل نفتی ارش دفر مائی اس کے بعد حکمت عقلیہ بیارش دفر مائی کہ بیٹھی ہوگا ۱۳) تا کہ تھوڑ ا دکھوڑ ا دکھوڑ اور اس کا لباس رئیٹی ہوگا ۱۳) تا کہ تھوڑ ا دکھوڑ اور کے کہ دوہ یاد آ وے اور اس کے حاصل کرنے کی رغبت ہواور اس کا حصول موقو ف ہے۔ انگال صالحہ پر لبذا جب اس کی رغبت ہوگی تو اعمال صالحہ کی ہمی رغبت ہوگی ۔ ہوان القد حریر پہن رہے ہیں اور سلوک یا جگے کر رہے ہیں۔ (روح الا نظار ج۱۲)

مریر پہن رہے ہیں اور سلوک یا جگے کر رہے ہیں۔ (روح الا نظار ج۱۲)

مقتمها وصوفیہ نے اس قاعدہ کا بہت نیا ظرکیا ہے کہ جومباح ومستحب مفظمی الی المعصیت نوجائے۔ وہ بھی ممنوع ہے۔ (تعلیل الدند مائی الدام ۱۲۶)

## وجوب قرباني

### عيدگاه مين نماز

مسلمانوں کوعیدگاہ میں ضرور جانا جاہے اور وہیں نماز اوا کرنا جاہے بعض لوگ اس میں تسائل کرتے ہیں اور بلاعذرا ہے محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے فقہاء نے اس کومنع فرمایا ہے البتہ معذورین جوعیدگاہ جانے کی طاقت نہیں رکھتے ان کواتنی ا جازت وی ہے کہ ان کے واسط بستی میں ایک امام رہ جائے یا ایسا ہی کوئی عذر شرع ہے ان کو بھی شہر کی مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے اور فقہاء بیا بی طرف ہے بیس کہتے بلکہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ تو اعد ہے جن کو وہ اپنی خدادا دقوت اجتہاد ہے سیجھتے کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ وہ باری تعالی کا فرمودہ ہے مولا نا فرماتے ہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ وہ باری تعالی کا فرمودہ ہے مولا نا فرماتے ہیں ہے اسلام کا فرمودہ بود

(سنت ابراہیم ج ۲٪)

مداومت كي قتميس

مداومت کی دونشمیں ہیں۔ ایک مداومت هیقیہ اور دوسری مداومت حکمیہ ہے۔
مداومت هیقیہ تو ہہ ہے کہ کی فعل کوصور ہ بھی ہمیشہ کیا جاوے اور مداومت حکمیہ ہیہ ہو کہ کسی فعل کوصور ہ تو کسی مصلحت کی وجہ ہے بھی چھوڑ دیا ہولیکن ارادہ پی اس فعل پر دوام ہو اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ کو بھی بجائے فعل کے موٹر سمجھتا چاہیے اور حضور کا ارادہ دوام تر اور کے متعلق خوداس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے اور آپ نے جماعت تر اور کی پر دوام تر اور کے ہمتعلق خوداس حدیث ہو جائے ۔اور امت دفت بیس نہ پڑ جائے۔ یہ عالیت ورجہ کی امت پر شفقت ہے۔ یہ مصلحت امت تھی ترک دوام صوری بیس چونکہ عالیت ورجہ کی امت پر شفقت ہے۔ یہ مصلحت امت تھی ترک دوام صوری بیس چونکہ عماومت حکمیہ ارادیہ جو بجز لہ فعل کے ہے۔حضور صلی ابتد علیہ وسلم ہے ثابت ہو چکی تو یہ عماومت موسلم کے نابت ہو چکی تو یہ عماومت موسلم کے نابت ہو چکی تو یہ عماومت موسلم کے داروں کے دراینا)

## قربانی میں ریا کاری

بعض ایسے بھی ہیں کہ قربانی تو کرتے ہیں گرمحض برائے نام ہی کرتے ہیں خواہ عنداللہ مقبول ہونے کے قابل ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ کا نبور ہیں ایک لو ہار تنے انہوں نے قربانی کے لئے ایک ایسا بکرا تجویز کیا جس میں سب ہی عیب تنے۔ایک خص نے کہ کہ میاں ایسا جانور کیوں ذرج کرتے ہو۔ لوہار بولا واہ صاحب ہماری ہیوی صاحبہ کا فتو کی ہے کہ اس کی قربانی جا کز ہے اس محض نے کہا کہ ذرا ہم کو بھی دکھلا نا جا ہے کہ آپ کی ہیوی نے کہاں سے فتو کی دیا ہے۔ لوہار گھر گیا اور ہیوی ہے ذکر کیا کہ حضور کے فتو کی کو بعض لوگ نہیں مانے ذرا انہیں بھی قائل کر دکھلا یا کہ دیکھو دو۔وہ اتفاق سے اردو پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے فورا اردو کا شرح وقایہ نکال کر دکھلا یا کہ دیکھو

اس میں لکھا ہے کہ جس جانور کے تہائی ہے کم دم وکان ناک وغیرہ کئی ہوں وہ جائز ہے اس میں لکھا ہے کہ جس جونز ہے اس خص نے بحری میں چونکہ ہر چیز تہائی ہے کم کئی ہوئی ہے اور یہ عیب موٹر نہیں البذا جائز ہے اس خص نے کہا کہ بھائی ہم شرح وقاید تو سمجھتے نہیں علماء کے پاس چلوا ور یہ جانوران کو دکھلا لو پھروہ جو تھم دیں ۔ لو ہار کہنے لگا کہ بس صاحب ہم کوتو ہماری بیوی کا فتوی کا فتوی کا فی ہے کس عالم کو دکھلانے کی حاجت نہیں ۔ بس اس لو ہارکو صرف قرب فی کانا م کرنا تھا۔ (سنت ابہ بیم جے س)

## قرباني كيحقيقت

اورا تفاق ہے ای طرح خود مقصود صدیت بھی دومعنی کوشتمل ہے بینی جس طرح ابیکم میں ایک ظاہری میں ایک ظاہری میں ایک ظاہری میں ایک ظاہری ایک ظاہری ایک ظاہری اور ایک طاہری میں ایک ظاہری اور ایک باطنی کیونکہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریا تے ہیں لکل آیة ظہر و بطن (لم أجد الحدیث فی موسوعة ) بینی ہرآیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ۔ (ابینا)

## عمدہ قربانی کی جائے

بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گھٹیا جانور کی قربانی کرتے ہیں حالانکہ قربانی بجائے اولا دے ہے جسیا کہ بناء قربانی کا واقعہ اس پرشاہ ہے اس لئے جاہیے کہ عمدہ سے عمدہ جانور کی قربانی کی جاوے۔غرض ریہ ہے کہ اچھا جانور ذرخ کرنا جاہے۔(ایساً)

# میت کی طرف سے قربانی

بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کریں یا نہیں۔ اور اگر کریں تو کیونکر کیا کریں۔ تو قربانی مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے ماں باپ ہیر' استاد' حتی کہ نبی کریم صلی الند علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرسکتے ہیں گر ایک حصہ کئی مردوں کی طرف سے درست نہیں۔ (تعظیم الفعائر جے ۱۷)

حرام جانور کی قربانی

ایک بیست کہ جانور شریعت کی اور پنیس و کیمے کہ جانور شریعت کی مور سے ملک طیب ہے یا ملک ضبیث تو بعض دفعہ ملک ضبیث ہوتی ہے وہ خدا کے یہاں معبول نہیں گوواجب از جاتا ہے اور بعض دفعہ ملک خبیش ہوتی ہیں جو آئی کا جراکہ سال معبول نہیں گوواجب از جاتا ہے اور بعض دفعہ ملک ہی نہیں ہوتی ہے جو گا کی کا جراکہ سال کی جو بی ایک کوئی مالک ہوجاتی ہے گھا اس کی کلک نہیں اس بیس سب کا حق ہے وہ دوطر ح ملک ہوجاتی ہے کا شین اور وجہ بیے کہ گھا اس کی کلک نہیں اس بیس سب کا حق ہے وہ دوطر ح ملک ہوجاتی ہے کا شینے کے طرح سینی نے ہے کہ لیے ہے کہ اس کا کوئی مالک ہوجاتی ہے گھر بیجو ہزاورں بیکھ کا رقبہ پڑا ہے دہاں کون آ بیا چی کرتا ہے تو کسی کی ملک ہوجاتی ہے گھا اس کا جی کوئی بھی مالک نہیں ۔ اس ہے سب کا انتفاع جائز ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں تو گھا اس کا جی کوئی بھی اور گھا سے کوش جانور لین ہرگز جائز نہیں ۔ اور اگر سس کے خوش جانور لین ہرگز جائز نہیں ۔ اور اگر اس کی قربانی کا ہے جس نے دیا ہے لینے والے کواس جو یہ کرتا مواذ القد ایسا ہے جیسے غلیظ کو کسی ہو ہے تھیم الشان حاکم کے پاس تحفیۃ لے جائے اس کا خوف کرتا چاہے اور آئر شیطنت سر پرسوار ہوا ور رہے تا کو اور سمان خدا کا خود تی کھاؤ کسی اور مسمان خدا کا خود تی کھاؤ کسی خود کو خود کی کو تو خدا کے لئے اسے خود تی کھاؤ کسی اور مسمان خدا کا خود تی کھاؤ کسی خود کی خود گو وہ کھائے تو دوسروں کوتو نہ کھلائے ۔ (اپینا)

# جانور کی خرید میں احتیاط

ایک وہ صورت ہے کہ ملک تو ہو جاتی ہے گرخبیث ہوتی ہے جیسے جھے پر جانور لیتے

ہیں جس کی صورت ہے ہوتی ہے کہ ایک صحف نے اپنی گائے کا بچہ کی دوسرے کو پالنے کے واسطے دیا اور اجرت بیقر اردی کہ جب ہے برا ہو جائے گا تو اس کی قیمت لگا کر تصفا نصف بانٹ لیس کے یا تو ما لک آ دھی قیمت دیکر لے بانٹ لیس کے یا تو ما لک آ دھی قیمت دیکر لے لے گا بیا پانے والا آ دھی قیمت دیکر لے لے گا بی عقد ناج نز ہے مگر مہلی صورت میں کہ ما مک نے پالنے والے کو آ دھی قیمت دیکر با نور اپنی وہ حلال طیب ہے آگر چہ عقد فی سد بانور اپنی ہانور میں کوئی خیا شت نہیں وہ حلال طیب ہے آگر چہ عقد فی سد کرنے کا گنا و ہوا۔ اور دوسری صورت میں کہ پانے والا جانور کو لے اور ما لک کو آ دھی قیمت دے اس کی طک خبیث ہے اور برابر خبیث رہے گا۔ اس لئے ایسے جانور کی بھی قیمت دے اس کی طک خبیث ہے اور برابر خبیث رہے گا۔ اس لئے ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں کیونکہ ان الله طیب لایقبل الاالمطیب ( استی کھسلم کی ب الزکو ق قربانی کردینے سے واجب ذمہ سے ساقط ہو جائے تیں) اگر چہ قربانی کردینے سے واجب ذمہ سے ساقط ہو جائے گا گرمقبول نہیں۔ ( تنظیم الاعار نے دی) اگر چہ قربانی کردینے سے واجب ذمہ سے ساقط ہو جائے گا گرمقبول نہیں۔ ( تنظیم الاعار نے دی)

# گوشت کی تقسیم

کلہ پارچوں میں کمینوں کا حق سمجھ جاتا ہے تو اگر حق الذمت ہجھ کر دیا تو اس قدر گوشت کے برابر قیمت تصدق کرتا واجب ہے گولوگ تو یہ کہا کرتے ہیں کہ قربانی ہی نہ ہوگی تا کہ لوگ اس کوچھوڑ دیں اور بالکل نہ کریں کے ونکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس قدر گوشت کی قیمت تصدق کر ووتو لوگ دینا تو چھوڑیں گے بیس اور تصدق بھی نہ کریں گے ۔ گر میں اس کو پہند مہیں کرتا۔ احکام صاف میں ماف ہم کو بیان کر دینا چاہے جس کا دل چاہے مانے یا نہ مانے رہی اس کی دلیل کہ قربانی ہوجائے گی تو میں طالب علم کو بتا دوں گا کہ بعض عوام اس کو بیس سجھ سکتے۔ اب رہی یہ بات کہ کمینے گالیاں دیں گے تو اہل ہمت کے لئے تو یہ جواب ہے کہ اگر گلی دیں بلاے کہ چھے پرواہ نہ کرو بلکہ اور خوش ہونا چاہیے کہ اس کی نیکیاں تم کوئل رہی ہیں ایک بزرگ کا قاعدہ تھا کہ ان کو جوکوئی گائی دیتا اس کو مضائی ہیں ہے کہ اس نے تا پی نیکیاں تم ہیں دیں تو مضائی اس سے بہت کم قیمت ہے اس نے تم پر بڑا احسان اس نے اپنی نیکیاں تم پر بڑا احسان سے دیا ہوں کہا کی دیا اس کو مضائی دے کہا سے کہا کہا ویتا اس کو مضائی ہو ہے کہا اس نے گر اہل ہمت کو میں ایک اور اس لئے کیا اس کو مضائی دے کہا تھی جو ش نہ کیا جائے۔ گر اہل ہمت کو میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہاں کی بیال کو مضائی دے کر بھی خوش نہ کیا جائے۔ گر اہل ہمت کو میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہاں کی بیال کو مشائی دیا کہی بھی دے دیا کریں۔ گر جب دیں مشورہ دیتا ہوں کہاں کیور الوالتر ام نہ دیا کریں۔ بھی بھی دے دیا کریں۔ گر جب دیں

# كهال كامصرف

ایک مسئلہ ہیہ ہے کہ کھال کا مصرف معلوم کر لینا چاہیا ہیں ایس کش اکثر مؤ ذن ملا مولو ہوں پرخفا ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہماری آ مدنی کم کردی مگر جس ان کو سجھا تا ہوں کہ ہم کھال دینے کے منح نہیں کرتے کھال مؤ ذنوں ہی کودو مگر اس طرح جس طرح ہم کہیں کہ اجرت بچھ کرمت دولیے مؤ ذن مقرر کرتے وقت بینہ کہا جائے کہ بقرعید جس کھال بھی مل کرے گی۔ بیتو گویا تخواہ ہوگی بلکہ اس سے کہدو کہ کھال جس تخواہ کوئی حق نہیں اس کے بعد تخواہ مقرر کردو۔ جب تخواہ دے چکوتو کھال بھی دیدہ کیونکہ وہ بھی غریب ہے اور کھال جس غریبوں ہی کاحق ہو جب تخواہ ہیں کہ تخواہ الگ دلوائی کھال الگ دلوائی ہاں بیجو بیس نے کہا کہ کھال بھی دیدہ یوب کانہیں۔ بلکہ امر مستحب ہے بیتو ہونہیں سکتا کہ ان کی خاطر سے غیر واجب کوہم واجب کہد ہیں اور یا در کھو کہا گرامام ومؤون کو مجد جس مقرر کرتے خاطر سے غیر واجب کوہم واجب کہد ہیں اور یا در کھو کہا گرامام ومؤون کو مجد جس مقرر کرتے حاصل دینا جائز نہیں۔ کیونکہ المعروف خاصل دینا جائز نہیں۔ کیونکہ المعروف کالمشر وط (معروف مثل مثر وط کے ہوتا ہے ) تو نہ سکوت جائز ہے نہ شرط ہاں یہ جائز ہیں۔ انہیں کا کہ کو اس وقت نئی کر دواور وقت پر دیدہ ای طرح سے کی شخواہ جس بھی کھال دینا جائز نہیں۔ انہیں۔ انہیں اس وقت نئی کر دواور وقت پر دیدہ ای طرح سے کی شخواہ حس بھی کھال دینا جائز نہیں۔ انہیں۔ انہیں۔ انہیں۔ انہیں۔ انہیں۔ انہیں کے کاموں کی شخواہ مقرر کی کہ یوں بیگار جمہ کر قربانی کی کھال سے آ

پوری کی جاتی ہے اور کئی کوخود کھال کا و ہے ویٹایا اپنے کام میں لا تا جائز ہے مثلاً ڈول بنوالو یا جس بنوالو۔ گرایک بات یا در کھنے کی ہے کہ اگر اپنے کام میں لاؤ اور وہ شے پرانی ہوکر فروخت کروتو بیددام پھر خیرات کرنے پڑیں گے۔ جیسے چرسہ بنوالیا اور وہ پراتا ہوگیا اور اس کو فروخت کیا تو ان واموں کو خیرات کرتا ضروری ہا ور مصرف اس کا وہی ہے جو تازی کھال کے داموں کا ہے کہ سید کواور ختی کواس کا دینا تا جائز ہے اور شروع وقت قربانی ۱ تاریخ ذی الحجہ کی اعد مازعید کے ہواور ختی کواس کا دیسے میلے تک ہے لیکن وسویں کو افضل ہے اور گاؤں والوں کو جہاں عید کی ٹی زئیس ہوتی نماز سے میلے بھی ذیح کرتا جائز ہے۔ (تعظیم العوازج ۱۷)

### ذبح کےمسائل

ایک مسئداور قابل یادر کھنے کے ہے کہ جانور کے گلے میں ایک گھنڈی ہوتی ہے اس کے نیچے ہے ذبح کرنا جاہیے او پر ذبح نہ کرے کہ اکثر فقہا ،اس کوحرام کہتے ہیں احتیاط اس میں ہے دیکھوا یک برتن میں اگر کھانا رکھا ہوا ورا یک فخص کہتا ہے کہ اس میں کتے نے منہ ڈالا ہے اور دوسرا کہتا ہے بیس ڈالاتو تم اس کو ہرگز نہ کھاؤ کے ای طرح جانور کے ذبح کرنے میں خصوصاً قربانی کے معاملہ میں احتیاط پرعمل کرنا جاہیے رہمی اکثر لوگ یو چھا کرتے ہیں کہ کہ ورں اور چماورں کو بھی قربانی کا گوشت وینا جائز ہے جواب پیہے کہ جائز ہے بشرطیکہ سی کام کی اجرت میں نہ دیا جائے کتابوں میں قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کی ایک وعاجمی لکھی ہے یادرکھنا جا ہے کہ بغیراس وعا کے بھی قربانی جائز ہوجاتی ہے۔ بیضروری نہیں ہے بعض نوگ میجھتے ہیں کہ جس قدر آ دمی جانور کو لیتے ہوں سب کو بسم القدالندا کبر کہنا ضروری ہے اگر ایک بھی نہ کیے گا تو قربانی نہ ہوگی ہے بالکل غلط ہے صرف ذائع کو کہنا ضروری ہے اور ذ انج ایسامخص ہونا جا ہے جوذ بح خوب مجھتا ہو ہرخص کے ہاتھ سے ذبح کرا نامناسب نہیں۔ اوربچوں کی طرف ہے قربانی واجب نہیں ۔صدقہ فطریراس کو قیاس نہ کریں ایک بات زیادہ اہتمام کے قابل ہے وہ بیر کہ قصاب جانور کو ذرع کرنے کے بعد ٹھنڈ انہیں ہونے ویتے کھال مینیخی شروع کر دیتے ہیں۔ بیترام ہے۔ جب جانورخوب منڈا ہو جائے اس وفتت کھال کھنچنا جا ہے بعض لوگ نفس ذرح پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جانور کو نکلیف ویتا

ہے ہم کہتے ہیں کہ ذرائع میں تکلیف نہیں ہوتی موت طبعی میں زیادہ ہوتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہوتو جو مجوب حقیقی کے امرے ہودہ سب محبوب ہے۔

ایک مسئلہ ضروری میہ ہے کہ بعض لوگ ہو چھا کرتے ہیں کہ گا بھن کی قربانی بھی درست ہے جواب میہ کہ جائز ہے درست ہے جواب میہ ہے۔ (تعقیم العمارَج ۱۷)

نبايت اجم مسئله

ایک مسئدا چی طرح سجھاوکہ جولوگ کہ اور مدیند دنوں کے فرج کو ملا کرائے فرج ہوئی ہوئے ہیں جونے پر جی فرض ہوئے ہیں وہ بری غلطی ہیں جس کے مکہ تک کا فرج ہال پر جی فرض ہیں جو وہ آج کل نہ جا کیں کیونکہ جب فرض نہیں تو ہو ہوئی فرض نہیں تو کہ کہ ایک کے والد جب فرض نہیں تو کیا ضرورت ہے کہ خدشہ ہیں پڑواگر چہ یہ خدشہ ضعیف ہی ہے اس کے علاوہ آج کل کرایہ بھی گراں ہے اور گنجائش ہوتو مدینہ کو بھی جا کیں ۔ کہ بری فضیلت ہے کہ خدشہ ہوتو مدینہ کو بھی جا کیں ۔ کہ بری فضیلت ہے ۔ زے سعادت کہ آل بندہ کہ کرد نزول سے بہ بہت خدا گئے بہ بہت رسول صلی اللہ عدیو کلم (بینی) ۔ زب سعادت کہ آل بندہ کی کراس نے بھی خانہ کعبہ کی زیارت کی اور بھی مدینہ کی (ابینی) میں کی افتداء محققین کے نزویک تراوی میں بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ نوافل صبی ضعیف میں کی افتداء محققین کے نزویک تراوی میں بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ نوافل صبی ضعیف میں چیل چنانچہ اگر شروع کرکے فاسد کرد ہے تو قف نہیں ہے اور بالغ کے ذمہ قضا ہے۔ (ابری ج ۱۸)

#### زمانهاجتهاد

ہمارے فقہا و نے لکھا ہے کہ بعد چارہ وہرس کے اجتہا ذہیں رہااس کے یہ معن نہیں ہیں۔
کہ چارہ وہرس کے بعد کسی کو اجتہا و کے قابل دہاغ نہیں ملا کیونکہ اس پر کوئی ولیل قائم نہیں۔
علاوہ ازیں یہ مطلقاً صحیح بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ ہرز مانہ ہیں ہزاروں ایسی جز ئیات نی نئی پیش آتی ہیں جن کا کوئی تھم آئمہ جہتدین سے منقول نہیں اور علی وخود اجتہا دکر کے ان کا جواب ہتلاتے ہیں ۔ پس اگر اجتہا دکاباب بالکل بند ہوگیا ہے اور اب کسی کا دہاغ اجتہا دکر تان مسائل کا جواب ہر بعت سے نہیں ملے گا؟ یا ان مسائل کی جواب کے لیے کیا ایسے نئے نئے مسائل کا جواب شریعت سے نہیں ملے گا؟ یا ان مسائل کی جواب کے لیے کوئی نیا نبی آسان سے اترے گا؟ اگر یہی بات ہے تو خدا خیر کرے کہیں قادیان والے نہ س

وليل كالضافه كرليس كي بهراس آيت كيامعني مول كي:"الْيَوْمُ الْحَمَلُتُ لَكُمْ ديْنَكُمْ" (آئ کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمل کردیا) جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تحمیل ہوچکی سودرواز ہ اجتہادا گر بالکل بند کردیا جائے تو پھرشریعت کی تحمیل کس طرح مانی جائے گی کیونکہ طاہر ہے کہ بہت ہے ایسے مسائل ہیں کہ ان کا جواب کتب فقہ میں نہ کور تنبيل شدآئمه مجتهدين ہے کہيں موقول۔ بچھلے دنوں بیں ایک سوال آیا تھا کہ ہوائی جہاز بیں نماز ہوسکتی ہے یانبیں اب بتلایئے آگر اجتہاد بعد جارسو برس کے بالکل جائز نہیں تو اس مسئلہ کا شريعت مي كوئى بھى جوابنبين مبلے زمانہ ميں نہ ہوائى جہازتھانے فقہا واس كو جائے تھے نہ كوئى تحكم لكعااب بهم لوگ خوداجتها دكرتے ميں اورا يسے نے مسائل كا جواب دے دیتے ميں تو فقها م رحمہم التد کے اس قول کا بیر مطلب نہیں کہ جارسو برس کے بعد اجتہاد بالکل بند ہوگی بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اجتماد فی الاصول کا درواز ہبند ہو گیا اور اجتماد فی الفروع اب بھی باتی ہے اور قیامت تک باتی رے گا آنراجتہاد فی الفروع بھی اب نہ ہوسکے تو شریعت کے تاکمل ہونے کا شبہ ہوگا جو کہ بالكل غلط ہے شریعت میں کسی تھم كى كى نہيں۔ تي مت تك جس قدرصور تيں چيش آتى رہيں گی سب كاجواب علماء ہرز مانہ كے شريعت سے نكالتے رہيں كے كيونكہ يہ جزئيات اگر كتب فقہ ميں نہیں تو اصول وقواعد تو سب پہلے مجتمدین بیان کر چکے جن سے قیامت تک کے واقعات کا تھم معلوم ہوسکتا ہے۔البت قرآن وحدیث سے اصول مستبط کرنا بیاب نہیں ہوسکتا۔ بیاضاص اجتہا و فی الاصول بعد جارمو برس کے ختم ہوگیا کیونکہ اول تو جس قدراصول وقواعد شریعت کے تھے وہ سب آئمہ جمہتدین بیان کر چکے انہوں نے کوئی قاعدہ جھوڑ نبیں دیا ووسرےان کے بعد اگرکسی نے اصول متعبط بھی کیے تو وہ متحکم نہیں کہیں نہیں ضرورٹو شتے ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اجتماد فی الاصول کے لیے اب د ماغ قابل بی نہیں رہے۔ بید مفرات مجتمدین بی کا خاص حصدتھا كمانبوں نے نصوص سے اس خوبی سے اصول مستنبط كيے جو كہيں نبيس نوث سكتے۔ شاہ ولی القدر حملة الله علیہ نے ایک مقام بر لکھا ہے کہ مدایہ کے اصول مسلم نہیں اس کا بیمطلب منبیں کہ ہدار غیر معتبر کتاب ہے۔اس میں اصول غلط قل کردیئے گئے میں بلکہ شاہ صاحب کی مرادیہ ہے کہ صاحب مدایہ نے بعض اصول خود شریعت سے مستبط کیے ہیں جن میں وہ ناقل نہیں ہیں سووہ معتبر نہیں یا تی جزئیات اس کی سب معتبر ہیں۔(الجلاء لا ابتلاء ج ١٨)

اجتہاد فی الفرع باقی ہے

اجتهاد فی الفروع اب بھی باقی ہے گراس ہے بدلازم نہیں آ سکتا کہ ہم بھی امام ابوحنيفه رحمة الله عليه وامام شافعي رحمة الله عليه كي طرح مجتهد موسحة كيونكه اصحاب سياست خوب جانتے ہیں کہ قانون بناتا قانون جاری کرنے ہے بہت زیادہ دشوار ہے ہم لوگ موائے اس کے کہان حضرات کے استنباط کردہ اصول کوجوادث الفتاوی بیں جاری کردیں اور کیا کر سے ہیں؟ کمال انہیں حضرات کا تھا کہ انہوں نے حدیث وقر آن میں سے غور كر كے ایسے اصول وقواعد سمجھے جو قیامت تک کے جزئیات کے لیے كافی ہیں كوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آ سکتا جس کا تھم جواز وعدم جواز ان اصول ہے نہ لگایا ہو بلکہ ان حضرات نے صرف اصول وقواعد ہی براکتفانہیں کیا جز ئیات بھی اس قدر نکال کربیان کر گئے کہ بہت ہی تم کوئی مسئلہا بیا ہوتا ہے جس کووہ صراحتہ یا دلالتہ بیان نہ کر گئے ہوں اورا گر کوئی شاذ و ناور ایسا مسئلہ معلوم ہوتا ہے جوفقہاء نے نہیں بیان کیا تو مجھی تو مفتی کی نظر کی کوتا ہی ہوتی ہے کہ اس کوسب مواقع برعبورنہیں ہوتا یافہم کی کمی ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ عبارت سے نکل سکتا ہے مگر مفتی صاحب کی مجھ میں نہیں آیا اور اگر بالغرض جزئیانہوں نے نہیں بیان کیا تو اصول سے تو و ہضر ور ہی متلط ہوتا ہوگا۔ پس آج کل ہیکی کا منہیں کہائے کوآئمہ جمہتدین کے برابر کہہ سکے جوفرق کہ خلافت صدیقی وخلافت عمری میں ہے وہی فرق آئمہ جمجتدین وفقہاء متاخرین میں جمعنا جاہیے۔قانون کا جاری کرنا اور چیز ہے قانون کا بنانا کچھاور ہی ہے اور ہم لوگوں کوتوان ہے خاک بھی نسبت نہیں ہوسکتی۔(اینا)

احكام المسجد

امردسی کی امامت کوفقہاء نے ناجائز کہا ہے۔ جوان یامیانہ عمر عورت کومجد میں آنے ہے منع کیا ہے۔ البتہ بوڑھی کے لئے بجز امام صاحب کے اوروں نے اجازت دی ہے کہ اس میں فتنہیں ہے گر بیاس زمانہ میں ہوگا آج توالی گندی طبیعتیں ہوگئ ہیں کہ مطلقا ناجائز کہا جائے گا۔ اگر چہ بردھیا بی ہو۔ (اتعاظ بالغیر جوا)

یہ مسئلہ خوب کان کھول کرین کیجئے کہ غصہ تو غصہ طلاق ہنسی ہے بھی ہوجاتی ہے اس

میں نصم موجود ہے نلٹ جلھن جلوھ زلھن جلد تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ہنی اور ہے ہنی سب کا ایک عمل ہے۔ ان میں سے ایک طلاق بھی ہے کوئی ہنی میں بلاارادہ اپنی مورت ہے کہ دے کہ میں نے طلاق دی تو طلاق ہوجاتی ہے۔ ایک دفعہ یا دود فعہ دی تو رجعی ہوتی ہے لین اس سے عدت کے اندر دجوع کر آمکن ہے جبکہ وہ مدخول بہا ہو۔ دجوع کرنے سے نکاح بدستور رہے گا۔ اورا گرتین دفعہ کہ دیا تو مغلظ طلاق ہوگئی۔ اب کوئی صورت اس نکاح کے لوشے بدستور رہے گا۔ اورا گرتین دفعہ کہ دیا تو مغلظ طلاق ہوگئی۔ اب کوئی صورت اس نکاح کے لوشے کی خبیس رہی۔ گھر گھر تی کا خاتمہ ہوگی۔ یہی تھم غصہ کا۔ (خواکل الغضب جوا)

### جمال شريعت

شریعت نے بھی ٹی الجملہ یکسوئی کا اہتمام کیا ہے چنا نچھ ہے ۔ اذا حضو العشاء والعشاء ابلاوا بالعشاء کہ جب کھانا سامنے ہواورعشاء کی نماز تیار ہوتو نماز کومقدم نہ کرو بلکہ کھانے کومقدم کرو سبحان القد! شریعت بھی گئی آ سان ہے کہ ہم کو پریشائی کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم نیں دیا۔ بلکہ پہلے کھانے سے فراغت کر لینے کی اجازت دی۔ افسوس! اب بھی لوگ شریعت کودشوار کہتے ہیں۔ صاحبو! آپ نے ڈاکوؤں کودیکھا ہے اس لئے شریعت کا جمال آپ سے تخفی رہ گیا۔ میں آپ کوشریعت کا جمال دکھانا چاہتا ہوں۔ والقدش بیت نہایت سین وجیل ہے اس کی توبیحالت ہے کیے جاتا ہوں۔ والقدش بیت نہایت سین وجیل ہے اس کی توبیحالت ہے کیے زفرق تابقدم ہر کی کہ می مگرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اپنی ست زفرق تابقدم ہر کی کہ می مگرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اپنی ست

# شريعت كالممال شفقت

ایک ہندہ نہین کویں کے پاس سے جارہا ہے اوراندیشہ اس کے گرنے کا ہے تو واجب ہے کہ اس کو بچایا جائے یہاں تک کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہوتو نماز ہوتی فروری ہے اور جب تمام زیمن پر بسے والوں بررحم واجب ہے تو جتنی خصوصیات برحتی جا کیں گی رحم کرتا زیادہ واجب ہوگا ہیں اگر کوئی شخص مسلمان بھی ہوجس کے بارے بیس فرماتے ہیں اندھ واجب ہوگا ہیں اگر کوئی شخص مسلمان بھائی بھائی ہیں اس کے ساتھ رحم کرتا فرماتے ہیں اس کے ساتھ رحم کرتا فرمادی ہوگا۔ اور گرمسلمان ہونے کے ساتھ کوئی نہیں قرابت بھی ہوتو وہ دوسروں سے فرمادی ہوگا۔ اور گرمسلمان ہونے کے ساتھ کوئی نہیں قرابت بھی ہوتو وہ دوسروں سے

زیادہ مستحق رحم ہوگا یا قرابت کے سواکوئی اور دوسری بات زیادہ ہومثلاً وہ کوئی دین کا کام کررہے ہول تووہ اور زیادہ مستحق رحم ہوں گے دوسروں سے۔ (مواس ۃ المصابین ج١٩)

جرم قربانی کامسکله

ز کو قاکے روپے اور جرم قربانی کی قیمت میں شرط سے کہ جس کودیا جائے اس کی ملک کردیا جائے (اینا)

#### فتررت خداوندي

بہت عرصہ ہوا کہ ضلع اعظم گڑھ ہے میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ ایک عورت مرو بن کئی ہےاب اس کا مہر خاوند کے ذ مہوا جب رے گا یانہیں اور دیگر حقوق واجبہ کا کیا تھکم ہے مجھے بیسوال نہایت محرمعلوم ہوا کیونکہ بدخیال ہوا کمحض فرضی سوال ہے بھلا ایسا بھی کہیں ہوسکتا ہے کہ عورت مردین جاوے اس زیانہ بیں جوانی کا جوش تھا بیں نے نھان لی کہ جس طرح ہوگا اس سوال کوحل کر کے رہوں گا چنا نچے ساری فقد کی کتابیں الٹ ڈ الیس اور تمام شقوں کے جواب دلائل فقہیہ سے لکھے۔اب جب عمر ڈھلی تو مجھےا یے کمیر برانسی آئی کہاس میں تعجب کی کیابات تھی۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کیا بڑی بات ہے کہ عورت مردین جادے چنانچہ بعد میں ایک مخص ای موضع کے رہنے والے ملے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بی گا وُل کا قصہ ہے اور واقعی وہ عورت مرد بن گئی تھی ( بن گئی کبوں یا بن گی<sub>ا</sub> ) پھر وہ شخص ( هخف کهوں یا شخصہ ) حج کو گیا ( یا گئی ) غرض القد تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ عورت کومر داور مر د کو عورت کردیں پس اے بیبیو!التد تعالیٰ ہے ڈرتی رہوکہیں تھیہ بالرجال کرنے ہے تنہارے منہ پر داڑھی نہ نگل آ وے۔ ہم نے تکھنو میں ایک تمیا کوفر وشعورت کو دیکھا ہے اس کے دا رُحی نُکل آئی تھی تو اس میں امکان عقلی اورامکان وقو عی وونوں موجود ہیں ممکن ہے کوئی لی نی الی بہاور ہوں کہ وہ اس کو بھی گوارا کرلیں اور کہددیں کہاس میں حرج کیا ہے میں کہتا ہوں کہ بہت احیماتم نے اس کوتو کوارا کرلیا تکراس کا کیا علاج ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پرلعنت فر مائی ہے۔ جو مردوں کی سی وضع بنائے اس لعنت کومسلمان کیسے '' کوارا کرسکتا ہے۔حدیث میں ہے کہ لعنت کی جنا ب رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد

پر جوعورتوں جیسی وضع بنائے اور اس عورت پر جو مردوں جیسی وضع بنائے۔علماء نے ای حدیث ہے عورتوں کے لئے کھڑ ہے جوتے کوحرام کہا ہے اور فر مایا ہے کہ عورتوں کو پھڈا جو تا ببننا جاہیے۔ بمارے قصبات میں تو اس عورت کو بازاری عورت سمجھ جاتا ہے جس کے پیر میں کھڑا جوتا ہو، گرشہروں میں ایسی آ زادی پھیلی ہے کہ بعض شہروں میں عورتنیں ایجکن بھی چبنتی ہیں اور میدرواج تو عام ہو چلا ہے کہ عورتیں گرگا لی جوتا پہنتی ہیں اوراس میں قصور عورتوں کا تو ہے ہی ، کچھڈ صیلا بن مردوں کا بھی ہے کہ و وان با توں کومعمو لی بجھے کوعورتوں پر روک ٹوک نہیں کرتے حالانکہ ریہ باتیں خفیف نہیں ہیں لعنت سے زیادہ اور کیا تختی ہوگی جب ان باتوں پرلعنت آئی ہے تو خفیف کیسی مگر یوں کہتے کہ لوگوں کو دین کا اہتمام ہی نہیں سالن میں ذرانمک تیز ہوجاوے تو مردا یے خفا ہوجاتے ہیں کہ کھانا نہ کھاویں اور رکا بی بی لی کے منہ بردے ہاریں اے مارنے پیٹنے کو کھڑے ہو جاویں گرلعنت کے کام برذراحرکت نہیں ہوتی جکہ بعضے مردتو ایسے آ وار ہ مزاج ہیں کہ باہروالی عورتوں کود کچھکران کے دل میں خود ہی شوق اٹھتا ہے کہ گھر والیوں کوان ہی جبیبا بنا کمیں افسوس ۔ ؟ کہاں گئی ان کی غیرت اور کہاں گئی شرافت؟ کیا شریف ہیبیوں کو بازاری بنانا جا ہے ہیں؟ گھر میں رہنے والی عورتیں تو بس اول جلول وصلى وُ حالى وضع بي جن اچھي لکتي جن به کيا که کسي کسالک پھرتی جيں به کوئی سیا ہی ہیں جو ہروفت کمرکسی ہوئی ہے ہاں میضروری ہے کہ میلی کچینی ندر ہیں کیونکہ صفائی اور زینت بیزوج کاحق ہے تگریہ مناسب نہیں کہ آسٹینیں بھی گسی ہوئی ہیں یاجا ہے بھی ایسے چست ہیں کہ چنگی لوتو کھال چنگی میں آ جاوے جوتا بھی چڑ تھا ہوا ہے یہ کیا لغوح کنتیں ہیں خدا تع لی نے تو تم کوعورت بنایا ہے تم مرد کیے بن عتی ہو۔ ( کساء انساءج ۲۰)

## مسائل طلاق

صاحبوا میرے پال ال متم کے سوالات بکٹرت آتے ہیں کہ لڑکا تو نابالغ ہے کوئی الی تہ ہیں کہ لڑکا تو نابالغ ہے کوئی الی تہ ہیں ہے کہ نکاح نوٹ سکے۔ باپ کے اختیار میں جوڑ نا تو ہے گر تو ڈیانہیں کیونکہ ولی قبی (بچہ کا سر برست) کو منافع کا اختیار ہے مضار کا نہیں بعض لوگ یو چھتے ہیں کہ اگر لڑکے ہے طلاق داوادیں تو ہوجائے گی یانہیں تو نابالغ کی طلاق نہیں پڑتی۔ بعض دفعہ لڑکا نوجوان ہوتا ہے

ادرلاکی بہت جوان مربعض دفعہ سوال آتا ہے کہ بہوکالڑ کے کے باپ سے تعلق ہوگیا۔ اب نتیجہ سیہ ہوا کہ خاد ند پر بھی حرام ہوگئی اور وہ اصیاط بھی نہیں کرتا کہ وہ مال بھی ہوتی ہے اور بیوی بھی تو شریعت اس کو کسے پہند کر سکتی ہے۔ ہاں اگر دو جار برس کا تفاوت ہوتو کھپ سکتا ہے۔

کا نپور میں ایک و بور سے زیر دی لڑکی کا زکاح کر دیا گیا۔ عورت اس لئے مجبور ہوتی ہے کہ اگر سسرے کا کہنا نہ مانوں تو روثی نہ ملے گیے۔ (عضل الجابایة جور)

نيو تذكاحكم

لوگ کہتے ہیں کہ نیو ندسلوک ہے کو یا اس کوصلہ رحم میں داخل کرنا جا ہتے ہیں۔ یا د رکھئے کہ بیقرض ہے کیونکہ صادرتم میں بشرط عوض کی قیدنہیں ہوتی اور اس میں بیرقید ہے صراحة ہو یا تعاملاً دیکھے لیجئے نیوتہ بجمر وصول کیا جاتا ہے۔ایک صاحب کے یہاں شادی ہوئی تو اس میں نیوند کم آیا انہوں نے کا غذنکال کرویکھا تو بہت ہے آ دمی نیوند دیے ہے رہ گئے تھے۔شادی ختم ہوگئی گرانہوں نے ایک تنخواہ دارنو کر کئی مہینہ تک تنخواہ دیکر تحصیل نیو تہ کے لئے مقرر کیا یہ کیسا صلہ رحم تھا جس طرح وصول کیا جا تا ہے۔خوبسمجھ لیجئے کہ بیہ صرف تاویل ہے درحقیقت نیو تہ قرض ہے اس کوکسی اور عقد میں داخل کرنے کی گنجائش نہیں جب بیقرض ہےتو اس پراحکام شرعی قرض کے جاری ہوں گےان احکام میں آپ کوکوئی اختیار نہیں کہ کوئی تغیر تبدل کر عمیں جبیبا کہ جاتم وقت کسی معاملہ کو ایک عقد میں واخل کر کے اس کے احکام جاری کر دیتا ہے تو وہ جر آتسیم کرنے پڑتے ہیں اس میں آ ب کوا ختیار نبیں ہوتا کہان احکام میں اپی طرف سے پچھتر میم کر دیں۔ مثلاً ایک زمین کچھ مت تک کاشت کرنے ہے موروثی قرار دی جاتی ہے اوراس برحا کم وقت بیتکم مرتب کردیتا ہے کہ اب ما لک کاشتکار کو بید لنبیس کرسکتا توبیتکم لازم ہوجاتا ہے اس میں کوئی بنہیں کہ سکتا کہ ہم تشکیم کرتے ہیں کہ مورو تی ہے گراس تھم کو ہاننے کی ضرورت نہیں کہ اب اس کا قبضہیں جھوٹ سکتا۔ ہماری ملک ہے جس طرح جا ہیں تصرف کریں۔ جب د نیا کے باوشاہ کا ایک معاملہ برحکم مرتب کرنا جس میں ابھی پیجمی ثابت نہیں ہوا کہ بیعقلا سیجے ہے یانہیں لازم ہو جاتا ہے تو خدائے احکم الحاکمین کے قرار دادہ احکام معاملات میں کیوں لا زم نہ ہوں گئے۔(منازعۃ الغویٰ ج ۲۰)

### أيك مسئله

فقد كامستد بك منا بالغ ك تصرفات ترعات ك متعلق نافذ نبيس غرض بيه بال جو تيجه اوردسوال ميل كا يعانا جو نبيل كيونكه اوردسوال ميل كا يعانا جو نبيل كيونكه حق غير بهون كير به فاس كا كعانا جو نبيل كيونكه حق غير بهون غير بهون غير بهون غير بهون غير بهون غير بهون كدال ميل حق غير بهون كيراتها اثنا اوراف فد بكده ل يتامى به حس برقر آن شريف كي بيوعيد بها الله النبين بالحكون اموال النبتامي طكما إنّما بالحكون في بُطويهم ناداً وَسَيَصلُونَ مَنْ عِيراً.

(ترجمہ جولوگ بتیموں کا ہال بلائسی حق کے کھاتے ہیں وہ اپنے ہیٹ آگ ہے کھرتے ہیں اور عنقریب دوز خ میں جا کمیں سے )(اینا)

#### داڑھی کا ثبوت

 اس طرح کے دھڑت ہارون کے قصہ علی ہے لاتا خذ بلحیتی لیعنی میری واڑھی نہ پکڑیے۔
اس ہے معلوم ہوا کہ ہارون ڈاڑھی رکھتے تھے۔ علی نے کہا کہ اس کون کروہ سائل کیا ہورا کہنے
گئے کہوہ مان گیا علی نے کہا کہ اس ہے تو واڑھی کا وجود ٹابت ہوتا ہے وجوب کہاں ہابت ہواتو
آپ کیا جواب دیتے کہنے گئے کہ اس کواتی عمل کہاں تھی کہ یہ ہو چھتا۔ سوآج کل مجیوں نے یہ طرز اختیار کر رکھا ہے۔ گر مجھوکہ یہ بینیا کو کھو کھی کرتا ہے اگر ایس بنیاہ پر مکان بنا کیل گئے وہ بہت طرز اختیار کر رکھا ہے۔ گر مجھوکہ یہ بینیا کو کھو کہ جا کہ اس ہے تو واڑھی کا صرف وجود ٹابت ہوا وجوب کیے ٹابت ہوا۔ تو اب ان کے پاس کیا جواب تھاتو اگر ایسے جواب دیے جاوی گئے واس مرائل سمجھے گا کہ شریعت کے دلائل ایسے بی ہوتے ہیں سواس طرز فر آب سے ٹابت کر وہ ہم چاروں دلینوں علی ہے جس دلیا کو چا ہیں گئے است کریں گے۔
کے اختیار کرنے علی بیضر رہے بس اصلی جواب یہ ہے کہ تم کواس کے کہنے کا منصب نہیں ہے کہ قرآن سے ہر چیز ٹابت ہو جو بیش کے کہنیس فر آب ہے جو بین کہ کھورتوں عیں لوگ ایک جماعت نقہ کی مشر نگی تھی۔ یہ مدیث کے کھورتوں عیں لوگ ایک بھا عت فقہ کی مشر نگی تھی۔ یہ صور بھی سے کہنیس کو کھورتوں عیں لوگ ۔ یہ بھا ایک جماعت فقہ کی مشر نگی تھی۔ یہ مدیث کے کھورتوں عیں لوگ کیا گئے گئے گئے کہ اللہ (اللہ تعالی خود ہم ہے کیوں نہیں کلام فرہ تے) کہ ہم اس وقت می خود کلام کریں۔ (اجبہ الد، ٹین کا م

خبرقطعي كأتتكم

# جن اسباب کاترک کرناحرام ہے

جواسباب ایسے ہیں کہ عادتا مسبب ای پر مرتب ہوتا ہے ایسے اسباب کور کرکا حرام ہے ہاں اس کی تقلیل کر دے جیسے کھانا پیٹ بھرنے کے لئے بینا سیرانی کے لئے سونا راحت کے واسطے اگر کسی نے بیاسباب ترک کر دیتے اور مرگیا تو گن ہگار ہوگا ہاں اگر کسی کے ساتھ حق تعالیٰ کی بیعادت ہوجاوے کہ اس کے بغیر کھائے بھوک نہ گئے اور ضعف نہ ہوتو مستنی ہے جیسے بعض بزرگوں نے سال سال بھر نہیں کھایا۔ جنا ب رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم متواتر کئی کی روز بدون شب کو افطار کئے ہوئے روز ہ رکھتے شخصی ہے تھے صحابہ نے بھی و کھے کر مشلم متواتر کئی گئی روز بدون شب کو افطار کئے ہوئے روز ہ رکھتے شخصی ہے تھے صحابہ نے بھی و کھے کہ خور بوئی تو فرمایا ایک میں مثلی اندا بطعمنی دبی ویسے نہ اس کے مقابل بلادیتا ہے ذکر التدے ایسے حضرات کوالی سیری عاصل ہوجاتی ہے جیسے غذا ہے کس نے خوب کہا ہے حضرات کوالی سیری عاصل ہوجاتی ہے جیسے غذا ہے کس نے خوب کہا ہے و کہ کہ دون نہ کسر اب و کل مشر اب دون نہ کسر اب

(انوکل جہر)

اوٹی شکی مسکیوں کو کس شہیت سے و بیٹا جا مُڑے ہے
اوٹی شکی مسکیوں کو رفع حاجت کے لئے وے دو۔ گواجراس ہے بھی کل جاوے
گامگرانقہ کے نام برخراب شئے دیے ہیں جو باد بی تھی اس سے احتر از ہو گیا کیونکہ تم نے
وہ انقہ کے نام برنہیں دی جگہ مسکیوں کو رفع حاجت کے لئے دی ہے۔ دیکھئے احکام نہ جانے
سے اتنی کوتا ہیاں ہوتی جیں۔ (شفا والی جاز)

# مشتر کہ مال خرچ کرنے کے چندشرا کط

مشتر کہ مال خرج کرنے کی چند شرا کا ہیں ایک اجازت دوسرے اجازت وینے وینے والے کاعاقل بالغ ہونا۔ تیسر سے طیب خاطر سے اجازت وینا۔ بیشر طین یہاں بھی طحوظ رہیں تینوں باتوں کوخوب و کجھنے کے بعد خرج کیا جاو ہے تو جائز ہوگا ورنہ حرام بعنی سب ورشہ سے اجازت کی جو سے اوران میں کوئی تا بالغ نہ ہوں مجنون نہ ہوا درا جازت خوشی ہے وی سے اجازت کی جو وے این برروائ کے اجازت دی گئی تو وہ معتر نہیں کیونکہ اس میں طیب

خاطر نہیں ہوتی ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی وارث کا دل نہیں چاہتا گرا نکار میں ہی ہوتی ہے اس لئے اجازت دی جاتی ہے ۔ یا در کھو حدیث شریف میں صاف وارد ہے الا لا یعلی مسلم الا بطیب نفس منہ یعنی کسی مسلمان کا بال بدون اس کے ولی خوشی کے لیما طال نہیں ۔ پس اصل صورت تو اس کی بہی ہے کہ ترکت تقسیم کر کے برخض کا حقہ اس کو پہنچا دیا جاوے ۔ سب منقول و غیر منقول کو یا بم تقسیم کر لواس طرح کہ جو چیزی دوات الامثال ہیں مثلاً غدان کو بجنسہ یا نٹ لواور جومتما تل نہوں اس کی آسان صورت یہ کہ وات الامثال ہیں مثلاً غدان کو بجنسہ یا نٹ لواور جومتما تل نہوں اس کی آسان صورت یہ ہوتو قرعہ ڈال لو ۔ یا نیلام کر کے دام تقسیم کر لوغرض میں کہ رضا مندی ہے جب پورائر کہ تقسیم ہو چکا تو پھر جس کا دل چاہے اپ اپنے حصہ میں سے خیرات کردے ۔ یہ بیان تھا صدقہ کی کوتا ہیوں کا ۔ (شفاء الدی خانہ)

تر كەكىقىيم مىں چندىظىم كوتا ہياں

تقسیم ترک کوتا ہی سفتے اول تو جس جس وارث کوشر بیت نے مستحق تفہرایا ہے۔اس کے مطابق آج کل ورثہ کے حقوق ہی نہیں بیجھتے بلکہ رواج عام جس کو وارث کے وہی حقدار قرار دیا جو تا ہے یہ پورا اور صرح مقابلہ شریعت کا جس سے تفرکا اندیشہ ہاس سے تو بہ کرو اورشر لیعت کے مطابق میراث تقسیم کیا کرو۔ چنا نچہ آج کل بہنوں کا ترک میں پھونیس شار کیا جا تا اورا گر کسی نے بہن کوحقدار سمجھا بھی تو اس سے معافی کرانے کی قلر کی جاتی ہے۔معافی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جاتی ہے کہ ملکا تو ہے نہیں (کیونکہ ظالموں نے قانون کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جاتی ہے کہ بھے کچھ ملکا تو ہے نہیں (کیونکہ ظالموں نے قانون میں بہن کو محروم الارث کر رکھا ہے) تو بھائی صاحب سے بری کیوں بنوں وہ تو مجبور ہوکر اپنا حق معافی حق معافی کردیتی ہوار جہاں قانو فائے سے حصہ لینے میں بدنا می مجبی جاتی ہواروکوں کرتے ہیں معافی کردیتی ہونے کا کہ ہم نے تو بہن سے کہا تھا اس نے خود بی اپنا جن تی چوڑ ویا۔
مقیع شریعت ہونے کا کہ ہم نے تو بہن سے کہا تھا اس نے خود بی اپنا جن تی چوڑ ویا۔

پس جانتا جائے کہ بیمعافی معتبر نہیں البتہ اگر ہمشیرہ کو اسکاحق سپر دکر دیا جاوے بھروہ قبضہ کے بعد جس سے اس کو اس کی محقبہ و نے کے بعد جس سے اس کو اس کی حقیقت منکشف ہوجا دیے طبیب خاطر سے ہبہ کر دے تو جا تز ہوسکتا ہے ورنہ بلاطیب خاطر سے ہبہ کر دے تو جا تز ہوسکتا ہے ورنہ بلاطیب خاطر کے بیری اجازت ہرگز معتبر نہیں۔ (ایدن)

# دین کانداق اڑانا بھی گفر ہے

سے بات بھی یا در کھنے نے قبل ہے کہ کافر وہ ہے جو کفر کا کام کرے یا کفری بات کے اگر چہ عقا کہ کفر ہیں نہ ہوں پس آ ہر کوئی مسلمان کفر کا کام کرے گا جیسے بلا عقر رزنار پہن لیناوہ بھی کافر ہوجاوے گا۔ اس ہے بھی آج کھی کافر ہوجاوے گا۔ اس ہے بھی آج کل نہا بہت ہے ہور ہی ہے مثلاً بعض لوگ کہد دیتے ہیں کہ دوز وہ وہ کھی گاجس کے کل نہا بہت ہے ہود ہی جو مثلاً بعض لوگ کہد دیتے ہیں کہ دوز وہ وہ دیکھی گاجس کے باس کھانے کو نہ ہواور پھے خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے کس درجہ کا گن و کیا حالا مکہ وہ کافر ہو گیا ۔ اب یا تو اس کواپنے کفری خبر نہیں باخبر ہے گر کفری خفیف خیال کرتا ہے اور درحقیقت بیکلہ بہت شد بداور تخت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم نے تو نداق ہیں کہا تھ تو سن لو کہ دین سے نداق کرنا بھی کفر ہے جن تعالی کاارش دے قبل ابالله وایاته و دسو لا ہم گفتہ تسلم فیو وُنَ ( کہد حب کے کہا اندت کی اس سے صاف دیجے کہا اندت کی اس سے صاف معدم ہوا کہا دکام شرع ہے کے ساتھ شخر کر نیوا ایک کافر ہے۔ (شنا والی کا اس کی ساتھ سنے کر نیوا ایک کافر ہے۔ (شنا والی کا اس کی ساتھ سنے کر نیوا ایک کافر ہے۔ (شنا والی کا اس کے ساتھ معدم ہوا کہا دکام شرع ہے کے ساتھ تھی تھی کہا کہ کا فر ہے۔ (شنا والی کا درجہا کا کا درجہا کے ساتھ تھی کا کو کی درجہا کی کا فر ہے۔ (شنا والی کا درائی کا درجہا کی کا فر ہے۔ (شنا والی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی کا فر ہے۔ (شنا والی کا درائی کا ایک کا درائی کے ساتھ کی کا فر ہے۔ (شنا والی کی درائی کا درائی کیا کا درائی کی کا فر ہے۔ (شنا والی کا درائی کا درائی کا درائی کیا کا درائی کی درائی کے درائی کو درائی کی درائی کی کا فر ہے۔ درائی کا درائی کو درائی کی درائی کی درائی کو درائی کو درائی کی کا درائی کے درائی کی کا درائی کی درائی کا درائی کی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی ک

### كافربنانااور كافربتانا ميسفرق

تمہارے قول وفعل کا انجام بتلا کر اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ سکھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہتم مسلمان رہوتو در حقیت و دمسلمان بناتے ہیں اور بہی ان کا کام ہے تا کہ مسلمان اس کفر سے محروم رہیں خصوصاً و دلوگ جوعلوم معاش میں ترتی کر رہے ہیں ان کا تو رات وین یہی شیوہ ہے کہ شریعت کا استہزار استخف ف کرتے رہتے ہیں۔ (شفاعی نام)

یقنی امر نبوی صلی الله علیه وسلم کا انکار کفر ہے:

حضور صی اللہ علیہ وسم کی فر مادیتے کہ نکاح ٹانی کر واور اس کے قلب میں اس سے عنگی بیدا ہوتی تو اس وقت کیا ہی ؤ ہوتا کیونکہ خطاب خاص خود دلیل ہوتی بطلان عذر کے لئے اور اس کے لئے نظیر موجود ہے کہ حضرت زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بوجہ عالی خاندان کے ہونے کے ذرار کی تھیں دھرت زینب بوجہ عالی خاندان کے ہونے کے ذرار کی تھیں اور اس طرح ان کے بھائی بھی فور آیہ آیت ٹازل ہوئی ماکان لمقومن و لا مؤمنة اذا قضی اللّٰه ورسوله امر ان یکون لمهم النحیرة قط۔

( کسی مومن اورمومنه کوشایان نبیس که جب الله تعالی ورسول صلی الله علیه وسلم کسی امر کا

فيعله فرماوين تواس امريش ان كواختيار هو)

عالانکہ بیا یک دنیا کا معاملے تھ لیکن اس میں بھی تھم رسول انتصلی انتدعلیہ وسلم کے سامنے چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ آپ خواہ دنیا کا کام بتلادیں یا دین کا کام بتلادیں اس سے انکار کفر ہے تو اس وقت اگر ہم انکار کرتے تو فوراً کا فرہو جاتے اور اس وقت تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں کے طرز بیان سے استنکاف ہے نہ کہ تھم شریعت ہوا۔ (فوا ماصحة جام)

## رسو مات کی حقیقت

رسم نبوت کے مفاسد

میں کہت ہوں نیوت قواعد شرع کے موافق قرض ہے اور قرض کیوں نہ ہواس کے واپس لینے کے لیے لڑا کیاں ہوتی ہیں اور جوکو کی واپس نہ دے اس کو برادری سے ضارح کیا جا تا ہے تو اس سے قطع رحم لا زم آتا ہے یہ کیسا صلہ رحم تھ جو قطع ہواغرض بیقرض ہے اور قرض کے احکام میں شرعاً بیہ ہے

کہاں میں میراث بھی جاری ہوتی ہے لیعنی اگر کوئی شخص اینا قرض کسی برجھوڑ مرے تو دارتوں کے اس کے حصول کرنے کاحق ہوتا ہا اس حکم کو یا در کھئے اور نیوتے ہیں دیکھئے اگر کو کی صحف مرجائے جس كيدوموروبيالوكوں كيذمه نيوندكے بزے ہوں اور وہ دو بيٹے جھوڑ جائے تو رواج يہ ہے كه جب ان دونوں جیٹوں میں ہے بڑے کے نکاح کا وقت آئے گا توسب ان نیوتوں کوا دا کریں گے اور اس کولوگ بہت ہی خیر جھتے ہیں۔اگر اس کے باپ نے اتنا ندوندنہ چھوڑا ہوتا تو بردی بات عَبْرُ جِهِ تِي \_اس وقت آرْ \_ وقت مِن كام چِل كيا (بناء فاسد على الفاسد ) تمجمه ليجيَّ كه شريعت كاحكم میراث میں یہ ہے کہ فرائض کے موافق تقلیم کی جائے جس کو خداتع لی نے خود قر آن مجید میں بیان فر مادیا ہے۔ بینبیں ہوسکتا کہ باپ کا قرض دو بیٹوں میں سے ایک کودے دیا جائے بلکہ اوا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں برآ دھول آ وھ بائے اور اً سرابیا نہ کرے گا تو عندالقد گنبگار ہوگا۔ بیرحال توادا کرنے والے کا ہاب اس بینے کا سنئے جس نے لیا۔ یادر ہے کہ شریعت کا حکم ہے ہے کہ جو باپ کے ترک میں قرض وصول ہواں کوئن مان دارڈن برتقتیم کرے جواس وقت موجود ہوں جن کوشریعت نے مستحق قرار دیا ہوارت میٹے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کل روپیدا ہے کام میں لگائے اگراس بڑے مینے نے ان دوسور و بدیونسیم نہ کیا اور اپنی شادی میں نگایا اور اس سے دورہم کی جوشرعاً مسنون ہے مشلاً ولیمہ تو اس کا بھی تھم یہ ہے کہ مال سحت ہے جو کوئی اس کو کھائے گا آ کل سحت ہوگااور حق العبد گنہگار ہوگا جس کے معاف ہونے کی بھی کوئی صورت بیں سوائے اس کے کہ ارباب حق لیعنی وارث معاف کریں توبیاس کے لیے کافی نہیں۔ (تنعیل الذكرج ٢٠٠)

باپ کی میراث میں عورتوں کا حصہ ہے

عورتوں کے ذہن میں سے قریب قریب ہے بات بالکل نکل ہی گئی ہے کہ باپ کی میراث میں کچھ ہجارا بھی حصہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہا گران بہنوں سے بھائی کہیں بھی کہا بناحق لے الوتو کہتی ہیں تم نے ہمیں ایسا غیر بجھ لیا کہ باپ کے مال کے حصے بخر کے کرنے لگے۔ اب ہبداور دعو سے کی حقیقت سننے کہ جب چندروز باپ کو مرسے ہوجاتے ہیں اوران کو کس اب ہبداور دعو سے کہ ہجارا بھی حق میراث میں تھا تو اپ اس دعو سے اور ہبہ کو واپس طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ ہجارا بھی حق میراث میں تھا تو اپ اس دعو سے اور ہبہ کو واپس کرنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں اس کاغذ کو جعلی ٹابت کیا جاتا ہے جھوٹے کو اور ہم پہنچاہے کرنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں اس کاغذ کو جعلی ٹابت کیا جاتا ہے جھوٹے کو اور ہم پہنچاہے جاتے ہیں خوب مقدمہ بازی ہوتی ہے۔ (واقعی ولی جاتے ہیں خوب مقدمہ بازی ہوتی ہے۔ حس میں طرفین کی بربادی ہوجاتی ہے۔ (واقعی ولی

اجازت اور ہبد کے میم معنی ہیں) بیدتم بھی نہایت ہی فہنچ رسم ہے کہ اناث کو محروم الارث (عورتوں کو وراثت ہے محروم کرنا) کر دیا جائے بیصر یحظلم ہے اس کی بڑی احتیاط چ ہے اوراگر وارثوں ہیں کو کی چھوٹا بھی ہے تو وہ اگر منہ ہے صریح اجازت بھی وے تب بھی معتبر نہیں 'نابالغ کے تضرفات خرج ہیں نافذ نہیں ہوتے اس صورت ہیں کھانے والوں پر بیروعید عائد ہوتی ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتْمَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًاo

یعنی جولوگ پیموں کا مال بلاکسی حق کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کو آگ ہے اور جرتے ہیں۔ وفقر یب دوزخ ہیں جا کیں گے (حق ہے مرادحق شرک ہی ہوسکتا ہے اور شریعت نے نابالغ کو اخراجات ہیں ممنوع الضرف (خرج کرنے ہو کا) اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی جو کچھاس کی اجازت ہے بھی صرف ہوگا ناحق ہی ہوگا) اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو کچھانہ کی اجازت ہے بھی صرف ہوگا ناحق ہی ہوئے ہیں قرار دیا ان سب کا حصہ ہا اور ان کا بھی حکم ہے خوب ولیمہ ہوا کہ تقریب خوثی کی تھی اور گن ہوں کے بوجھ شرکا و پرلد گئے۔ بیرحال اس سم کا ہے جس کو آپ جمود کہتے ہیں اور جن کے تیج ہونے کے آپ خود قائل ہیں ان کی نسبت کیا کہا جائے ہا تھی ہی سمجھ لیج کہ رسیس اگر چداخش اعمال ہیں کی ناعمال کا خشا قلب ہے۔ آ دی ہاتھ ہی ہے کوئی کام حب کرتا ہے کہ جب دل میں اس کی خواہش پیدا ہواور دل میں خواہش جب پیدا ہوتی ہوتی ہو جب کرتا ہے کہ جب دل میں اس کی خواہش پیدا ہواور دل میں خواہش جب پیدا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کو جب اس کواچھا سمجھے یا کم از کم اس کو برانہ سمجھے۔ (تنصیل اندکر جریہ)

غدروسرقه كافرسے بھی حرام ہے

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کا فرکا مال جس طرح ہولوٹ لؤ کیوں صاحب کا فرکو کیوں لوٹیں کیا ہے بھی کوئی قاعدہ شری ہے شریعت نے غدر وسرقہ کو کا فر کے ساتھ بھی تو حرام کیا ہے بلکہ مولا نامحہ قاسم صاحب فر اتنے ہے کہ کا فرکاحق رکھنے سے تو مسلمان کاحق رکھ لیمنا امچھا ہے کیونکہ نیکی اگر جاوے تو اپنے بھائی مسلمان ہی کے پاس جاوے دشمن کے پاس کیوں جاوے دشمن کے پاس کیوں جاوے دائر ہماری مغفرت نہ ہوتو بھائی عی کی سہی اور وہاں تو وشمن کے پاس

تمہارے سب کیا کرایا جاوے گا جس بیل نداس کا نفع نداس کا البتہ ہاں اس کی نیکی ہے اس کا فرکا عذاب پچھ کم ہموجائے گا مگر مید کم کہنا بھی اضافہ ہے ورنہ حقیقتا کم کسی کا فرکا بھی مہیں عذاب سب کا کائل ہے بس کسی کا شدید ہے کسی کا اشد ہے۔ چنا نچیا اس معنی کوارشاو ہیں : ''لاید حقیق علیہ ہم الحک ہے لیے دونا عذاب ہے) ہورارش و ہے: ''لاید حقیق علیہ ہم الک آر جنافٹ'' ہاں اس اشد کے متا بلہ میں پچھ خفیف ہوگا مگراس کو اورارش و ہے: ''قَالَ لَکُلِّ جَنفِفْ'' ہاں اس اشد کے متا بلہ میں پچھ خفیف ہوگا مگراس کو خفیف ہوگا ورویش خفیف میں مجاورہ میں خفیف ہورجہ کا الرقم معتد ہدرجہ میں خفیف ہوورنہ اس کوی ورویش خفیف نہیں کہتے۔ (رطوبة اللہ ان ج۲۲)

### بڑے مفسدہ کے خوف سے چھوٹے مفسدہ کو گوارہ کرنا

میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ وہ حضرات دنیائے مباح کوتو کیوں منع کرتے بعض اوقات دنیائے فیرمباح کوبھی کی بڑے دیفی خررے بچانے کے لیے گوارا کر لیعتے ہیں۔ مثل ایک شخص ہے کہ وہ کی تاجائز نوکری میں جتما ہے اوراس کے پاس اور کوئی جائز ذریعہ معاش نہیں ہے اس کوا حساس ہوا کہ میں ناجائز کام کرتا ہوں اب وہ کی محقق علم ہے پوچھتا ہے کہ میں یہ نوکری چھوڑ دول تو وہ بحالت موجودہ اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں جمدی نہ کروکی جائز دریعہ معاش کا انتظام کرلو پھرچھوڑ نا اور ایک حالت میں وہ حضرات اس واسطے منتی نہیں کرتے کہ وہ بجھتے ہیں کہ اس وقت تو وہ ایک ہی گناہ میں جتما ہو جائے کیونکہ احتیاج میں تو وہ گئن ہے کہ ناداری کا تحل شہونے ہے بہت ہے گن ہوں میں جتمال ہو جائے کیونکہ احتیاج وہ چین تو وہ تھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کے قلب میں تحل نہیں ۔ اگر میں اس نوکری کوچھوڑ نے ہیں تو وہ تحقی اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کے قلب میں تحل نہیں ۔ اگر میں اس نوکری کوچھوڑ نے کی اجازت وے دول گا تو پھر ایمان تک کی خیر نہیں ۔ البتہ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس میں صفت تحل موجود ہے تو پھر اس کو بلا ضرورت نا جائز میں جتمال رہنے کی ہرگز اج زت نہیں ویتے کیونکہ ایس کو بلا ضرورت نا جائز میں جتمال رہنے کی ہرگز اج زت نہیں ویتے کی کوئکہ ایس کے قلب میں حکم نہیں ۔ البتہ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس میں کری جن کی جن کہ اس کے قلب میں حکم نہیں ۔ البتہ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس میں کہ کے کہ کا موجود ہے تو پھر اس کو بلا ضرورت نا جائز میں جتمال رہنے کی ہرگز اج زت نہیں ویتے کی کوئکہ ایس کوئکہ ایس کوئے کہ کیں ہوں جود ہے تو پھر اس کوئل خوائی ہوں کہ کا جائز میں جن کی جن کہ اس کی کی کوئکہ اس کوئکہ اس کوئکہ کے کہ کوئکہ کی کے کہ کوئکہ کی کوئکہ کی کوئٹ کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کوئل کوئکہ کوئکہ کی کوئل کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئے کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئل کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ ک

حرام كوحلال مجھنا كفرہے

حرام کا کسب تو گناہ ہی کا مرتبہ ہاور خلیل حرام کفر ہے گناہ اور کفر میں مجھ فرق ہے یا

#### مسئله وقف

بعض مرعیان خیرخواہ تو م کے مسئلہ وقف علی الاولاد کی تحریک شروع کی تھی یہ لب عنوان مدعیان خیر خواہ تو میں نے اس لئے اختیار کیا ہے تا کہ تو شیح کا بل ہوجائے در نداجی لی عنوان (خیرخواہاں تو م فیرہ) ہے ایہام ہوتا اب آئندہ چاہے مختصر عنوان اختیار کروں مگر مرادوہ ہی لوگ ہیں جو برعم خود قوم کے خیرخواہ ہیں مگر واقع میں خیرخواہ ہیں کو کہ ان کی دوئی ریچھ کی ہی دوئی ہے غرض ان لوگوں نے مسئلہ وقف علی الاولاد کی تحریک اٹھائی تھی تو اس زمانہ جی نواب مجمود خان صاحب رئیس چھتاری نے مولانا محمد یعقوب صاحب ہے دریافت کیا تھی کہ اس تحریک کے متعلق آپ کی کی دائے ہے ہمولانا کھر یعقوب صاحب ہے دریافت کیا تھی کہ اس تحریک کے متعلق آپ کی کی دائے ہوں کیا تھی لیک کا ندیشہ ہے کیونکہ اس خیول کا مندیش میراث کو جومنصوص قطعی ہے معزقوم اور خلاف تھمت سمجھا جا تا ہے چنا نچہ اس دینا کو جومنصوص قطعی ہے معزقوم اور خلاف تھمت سمجھا جا تا ہے چنا نچہ اس دینا کو وقت خیرخواہاں تو م نے وقف علی الاولاد کے پاس کرانے کے لئے جن وجوہ کو بیش کیا تھی ان میں دو تت خیرخواہاں تو م نے وقف علی الاولاد کے پاس کرانے کے لئے جن وجوہ کو بیش کیا تھی ان میں دائے ہوں کیا تھی ان میں دو تو ہ کو بیش کیا تھی ان میں دو تو ہ کو بیش کیا تھی ان میں دو تھی کیا گیا ان میں دو تھی کو بیش کیا تھی ان میں دو تھی کو بیش کیا تھی ان میں دو تھی کی اس کرانے کے لئے جن وجوہ کو بیش کیا تھی ان میں دو تھی کو بیش کیا تھی ان میں دو تو ہ کو بیش کیا تھی ان میں دو تھی کی دو تو ہ کو بیش کیا تھی ان میں دو تھی کو بیش کیا تھی ان میں دو تھی کو بیش کیا تھی ان میں دو تھی کی دو تھی کو بیش کیا تھی ان میں دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کو بیش کیا تھی ان میں دو تو ہوں کیا تھی ان میں دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تو ہوں کو بیش کیا تھی ان میں دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی کی دو تھی کی کی دو تھی کی دو

ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس طرح جائداد جھے بخرے ہونے سے محفوظ رہتی ہے اور میراث کے سہام جاری ہونے سے جائداد کے کڑے ہوا ہے۔ جاری ہونے سے جائداد کے کڑے ہوجاتے ہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔

مولانا کاریون میرے ذہن میں تھاائی لئے جب پریوی کونس نے وقف علی الا ولا دکورد کیا اور خیر خواہان توم پھراٹھے اور علما سے وشخط لئے تو سب نے اس درخواست پر دسخط کر دیے سوائے میرے کیونکہ میں دیکی وہاں وقت بھی وہی لوگ اٹھے ہیں جو پہلے اس تح یک کو لے کو کھڑے ہوئے میں میں کو کھڑے ہیں جو پہلے اس تح کی دولا ف حکمت کر کھڑے ہوئے تھے اور ان کا مشاء وہی ہے کہ بیاوگ مسئلہ میراث کو مفرقوم اور خلاف حکمت سیجھتے تھے وہ تھی الا ولا دشر عاً جائز کیوں قرار دیتی ہے جگہ ان کا مشاء صرف بیتھا کہ وہ اس کو اقتصادی ہے پھر گور نمنٹ اس کو نا جائز کیوں قرار دیتی ہے جگہ ان کا مشاء صرف بیتھا کہ وہ اس کو اقتصادی حیث سے تھے کہ اس مسئلہ کے پاس ہوجانے سے مسلمانوں کی جائداویں حیثون ہوجا نے سے مسلمانوں کی جائداویں مشاد ہوجا نے سے مسلمانوں کی جائداویں مشاد ہوجا نے ہے مسلمانوں کی جائداویں مشاد ہوجا نے ہے مسلمانوں کی جائداویں مشاد ہوجا نہیں گی ۔ (اہتر ارائو ہی ہود)

حیمیاناجائزے

فقہاء نے اس کونا جائز کہا ہے تی کہ فقہانے لکھا ہے کہ اگر کسی متوتی وقف کی نسبت سے معلوم ہو کہ وہ کیمیا کی لت میں ہے تو اس کوموقو ف کر دیا جائے۔ (مردرة انتوبہ ج ۲۳)

یزید پرلعنت کرنے کا حکم

ایک فخض نے بھے ہے ہو چھاتھا یزید پرلعنت کرنا کیسا ہے جس نے کہا کہ اگروہ مستحق لعنت بھی ہوتب بھی کلام اس جس ہے کہم کولعنت کرنا مناسب ہے یا بہیں سوتم کو یزید پرلعنت کرنا اس وقت سزاوار ہے جب کہم کو یہ معلوم ہو کہ یزید سے بہتر ہو کر مرول گاذراا ہے گریبان جس منہ ڈال کرتو دیکھو کہ س حالت جس ہواور کیا کیا خرابیاں ایخ اندر بھری ہو کی ہوئی ہیں پھر کس منہ ہے یزید پرلعنت کرتے ہو ہاں اگر بایزید ہو کرمروتو یزید پرلعنت کرتے ہو ہاں اگر بایزید ہو کرمروتو کی بید پرلعنت کرتے ہو ہاں اگر بایزید ہو کہ کرمروتو کئی بین ہو کرمرویت کر این بید پرلعنت کر ایس کے کہا م تو ہوگا نہیں ہے گئری ہے بڑ بید پرلعنت کر ایس کے اور قبر جس کہ کھا م تو ہوگا نہیں ہے گئری ہے گئری ہے برنید پرلعنت کیا کچھ اور ابھی تک تو بہی خبرنہیں کہم کس حالت جس مروگے۔ ممکن ہے بزید ہے بھی بدتر حالت جس ہوکر مرویہ جواب من کروہ محف خاموش ہو گئے اور کہنے گئے کہ میری تبلی ہوگئی غرض انسان ہروقت کشاکشی جس رہتا ہے

کہ چنیں بنمایدو کہ ضد ایں خبر کہ جیرانی نبا شد کار دیں (مجھی ایک حالت طاری ہوتی ہے اور بھی اسکی ضد'اس لئے تجھے دین کے کام میں جیرانی نہیں ہونی جائے)

گویا بیرانسان ایک اکھاڑہ ہے کہ اس میں دو پہلوان کشتی کرتے ہیں تبھی ہیے غالب ہوتا ہے بھی وہ۔ (الانتھاج جسم)

# دین امور میں اپنی رائے دینا برا امرض ہے

مرحض اپنی رائے کو پسند کرتا ہے اور بڑا سخت مرض ہے ہے کہ دنیا کے امور میں تو اپنی رائے لگاتے ہی ہیں دین کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ہماری رائے ہے ہجھے بڑا تجب ہوتا ہے کہ انگریزی پارلیمنٹ میں کسی کومبر بننے کی ہوئی ہیں ہوتی اور خدائی پارلیمنٹ کے ممبر بننے کو ہرخض تیار ہے استغفر القدید دین کی قدر ہے اس وقت کی وہ حالت ہے کہ دین زبانِ حال سے یہ کہ رہا ہے اے گرال جال خوار دید تی مرا زال کہ بس ارزان خرید تی مرا اے گرال جال تو بھے کو بھی جھے کو مفت ل گیا ہوں)

#### مضاربت

مضار بت بیہ کہ مال ایک کا بواور محنت دوسرے کی اور نفع میں دونوں شریک بیکن اس میں یا و کھنے کی بات ہے کہ نفع معین نہ کرے۔ جیسے آج کل معین کر لیتے ہیں کہ دی رو پے ماہوار لیا کریں گے۔ یہ جائز نہیں ہے بلکہ حصہ معین کرے کہ تمن چوتھائی مثلاً تیرا ایک اور چوتھ ہمارا یا نصف نصف مثلاً اگر شارع چاہے تو اس عقد کوحرام کر دیتے اور اس کے نفع کوسوو میں داخل کر دیا جاتا لیکن بندوں کی ضرورت پر نظر کر کے اس کی اجازت دے دی۔ غرض تجارت کرنے کی اجازت اس نے زیادہ اور کیا مہولت ہوگئی ہے۔ (ذکر الموت جس)

# فقهاء كي برده ميں احتياط

فقہ ءنے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ جوان بھیجی کاحقیقی چچاہے بھی پر دہ کرانے کو کھا ہے کہ دہ اگر خود بری نظر سے نہ دیکھے گا تو ممکن ہے کہ اس نظر سے دیکھے کہ میر سے لڑے کے قابل ہے یا نہیں اور اس نظر ہے ویکھنے میں شہوت کی آمیزش کا ضرور اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہیں حکماء امت واقعی فقہاء نے زمانہ کی حالت کوخوب سمجھ ہے اور شیطان کے دھوکوں پران کی بہت نظر تھی ۔ فقہاء نے جب ایسے ایسے انتظامات کئے ہیں تب ہی تواس وقت آپ کو بچھوین کی صورت نظر آرہی ہے بعض گھروں میں اگر نامحرم مزید وں سے بردہ کا اہتمام ہے توا کی اور بے احتیاطی ہے۔ (رجاء امتقاء جہم)

# باپ کے مرتے ہی لڑکیوں کا ترکہ لینے سے انکار کرنا شرعاً معتبر ہیں

باپ کے مرتے ہی جواڑکیاں آ بدنی اور زمین لینے سے انکارکردیتی ہیں وہ انکار معترفییں اول تو اس وقت صدمہ تا زہ ہوتا ہے ،صدمہ میں اس کو اپنے نفع ونقصان کا خیال نہیں ہوتا۔ دوسرے جب روائ یک پڑا ہوا ہے کہ بہنول کو میراث ہے محروم سمجھا جائے تو وہ اپنا حق میں ہوئے بدنائی ہے بھی ڈرتی ہیں۔ تیسر سے ان کو اپنے حق کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ کتن ہے اور کس فقدر ہے جب صدمہ کا وقت گر رجائے اور تم ان سے کہدود کہ تہمارا حق شرگ ہے تم کو لیمنا پڑے کہ فقدر ہے جب صدمہ کا وقت گر رجائے اور تم ان سے کہدود کہ تہمارا حق شرگ ہے تم کو لیمنا پڑے مضا کھنے ہیں ،اس کے بعد اگر کوئی دی تو مضا کھنے ہیں گر ہم دکھاویں گے کہ اس کے بعد سویس سے ایک یا دو بی ایک نظیل گی کہ پھر بھی مضا کھنے ہیں گر ہم دکھاویں گے کہ اس کے بعد سویس سے ایک یا دو بی ایک نظیل گی کہ پھر بھی اپنا حق معترفیس اس میں رضا اور طیب خاطر نہیں ہوتی اور صدیث میں صاف موجود ہے کہ الا لا محل مال امر ا مسلم الا بطیب مفس منہ ( کنز العمال ۔ ۳۹۷) کہ خبر دار کی مومن کا ال موا مسلم الا بطیب مفس منہ ( کنز العمال ۔ ۳۹۷) کہ خبر دار کی مومن کا الی بدون طیب خاطر کے لینا طال نہیں ہے تو یہ ساری خرائی کس چیز کی ہے بھن مجت ، ل کی سید مرض بہت ہے۔ (این) موست ، وگئی ہے اور بالخصوص عورتوں میں یہ مرض بہت ہے۔ (این)

ایک واقعہ جس میں بعض لوگ طمع ہے کام لیتے ہیں یہ ہے کہ بعض وفعہ لفافہ کا ککٹ مہر سے نج جاتا ہے تو اس کواستعال نہیں کرتا بلکہ ایسے تکٹ و کچھ کرسب سے بہلا کام میرابیہ وتا ہے

کہاس ٹکٹ کوفورا جا ک کرویتا ہول گربعض لوگ ایسے ٹکٹوں کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ مید شرعاً جا ئزنبیں کیونکہ نکٹ اس اجرت کی رسید ہے جو ڈاک پہنچانے کے یوض میں ڈاک والوں کو دی گئی ہےاور جب خطبی کمیا تو انقاع کامل ہو چکا اب ایک بار کی اجرت میں دوبارہ کام لین حرام ہے مگرلوگ اس کی برواہ بیں کرتے مگرعوام میں اورخواص میں اتنا فرق ہے کہ عوام گناہ کر کے اس کے جواز کی دلیل بیان نہیں کرتے اور خواص ایسا کریں گے تو اس کے ساتھ لان بھی لگائیں سے بعض تو یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ حربی کا مال ہے اور حربی کا مال ہدون عذر کے جس طرح بھی حاصل ہوحلال ہے۔ سواول تو مجھے اس میں کلام ہے کہ صورت مذکورہ میں عذر منہیں کیونکہ جب بیمعالمہ اجارہ کا ہے اور اجارہ ایک دفعہ کے لئے منعقد ہوا ہے تو دوبارہ اس ے کام لین قینی عذر ہے اور اگر پھر بھی حرلی کا مال استیلاء ہے آپ کو حلال ہو جاتا ہے اس طرح اگرحر بی آپ کے مال پراستیلا ءکر ہے تو اس کے لئے بھی تو آپ کا مال جائز ہوجا تا ہے کیونکہ استعیلا ءان کے حق میں بھی سبب ملک ہے ہاب بتلا ذا گروہ تمہارا گھرلوٹ کیس تو ان کوبھی اس کاحق ہونا جاہتے پھراس وقت چینتے کیوں ہواور شکایت کس لئے کرتے ہوا گران کو بيتن حاصل نبيس تؤمعلوم مواو وصرف حربي نبيس بلكه معامد بين اور جب معابد كيب تحد عام حربيون كاسامعالم كرناآ ب كوكبال جائز ب بعض لوك ريل من بلاكرائ كے سفر كرتے ہيں اور يبي دلیل پیش کرتے ہیں کے حربی کے مال سے انتقاع جا تزہے پھر بعض تو کہتے ہیں کہ معامرہ ہوا ہی نہیں اور بعض کہتے ہیں ہواتھ تکرنوٹ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عبد نوٹ گیا ہے تو اگر وہ بھی آ ب پرظلم کریں تو ان کوخل ہونا جا ہے چھراس وفت کیوں احتی ن کرتے اور ان کومعاہدے کیوں یا دلائے ہو یہ کیا جب تم پچھ کرواس وقت تو عبد نہیں اور جب وہ پچھ کریں تو عبد ہوجا تا ہے جیسے بمبئی کے سیٹھ کرتے ہیں کدان کوسود ہے منع کیا جائے تو یوں کہتے ہیں کہ مندوستان دارالحرب ہےاور دارالحرب میں سود جائز ہےاور جب زکو ہے لئے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارا مال تو سودی ہےاور حرام مال میں زکو ۃ واجب نہیں ہوتی ۔سود لینے کے وقت تو وہ حلال تھا اور زکوۃ دینے کے وقت حرام ہو گیا۔ان کی مثال شتر مرغ جیسی ہے کہ اس ہے اڑنے کو کہا جائے تو کہتا ہے کہ اونٹ ہوں اور کہیں اونٹ بھی اڑا کرتا ہے اور جو کہ جائے کہ پھر ہو جھا تھ تو کہتا ہے میں تو پر ندہ ہوں اور پر ندہ بھی کہیں ہو جھ لا دا کرتا ہے۔حضرت عطار فر ماتے ہیں

چوں شتر مرنے شناس ایں نفس را نے کشد بارد نہ پرد بر ہوا گرپر گوئیش کوی اشترم ورٹمی بارش بگوید طائزم ''اپنفس کوشتر مرغ کی ما نند(چالاک) سمجھوکہ جوتو نہ ہو جھا تھ تا ہے اور نہ ہوا شیں اڑتا ہے لہٰڈااگراس ہے کہا جائے کہا ڈتو کہتا ہے میں تو اونٹ ہوں اور اگر کہا جائے

كريوجها فعالو كبتاب كديس توير عروبول"

ستعمل نکٹوں کو استعمال کر کے بیخص اپنی حدیر نہ رہے گا اور اس میں مرض طمع بڑھ جائے گااس کے اس کو میال جائز میں۔ دوسرے صدیث میں ہے لا ینبغی لملمؤ من ان يذل نفسه (مشكوة المصابح.٣٠٠٣) يعنى مسلمان كونه جائي كرايخ كوذليل كرے اور مستعمل کمٹ نگانے میں ذلت کا اندیشہ ہے، گووہ کیسے ہی صاف ہوں گربعض دفعہ ڈا کنا نہ والےخور دبین ہے اے دیکھتے ہیں اور مہر کا خفیف سااٹر ان کونظر آج تا ہے جوہم کونظر نہیں آیا تھا، پھراس میں بعض دفعہ جیل خانہ ہو جاتا ہے تو حاریا کچ پییوں کے لئے اپنے کواتنے بڑے خطرے میں ڈالنا کون ی عظمندی ہے۔اگراییا ہی نگانا ہےتو پوسٹ ماسر کواطلاع کر کے لگاؤ دیکھوٹو کیسی خبر لی جاتی ہے۔اس واسطے بعض علاء کہتے ہیں کہ چوتگی دے دیا کرو تا کہ بعد میں ذلت ندہو۔ نیز بعض وقعہ اس میں اسلام کی ذلت ہوتی ہے کیونکہ عرفار میل میں یے نکٹ سفر کرنا اور استعمالی نکٹوں کو دو بارہ کام میں لا نا اور چونگی ہے مال کو بچالیتا ہے ایمانی شار ہوتا ہےاب اگر بھی گرفت ہوگئی اور واقعہ کھل گیا اور تم سے عدالت میں سوال ہوا کہ تم نے بیجرم کیوں کیااور آپ نے بیجواب ویا کہ میرے فدہب میں ایسا کرنا جائزتی جیسا کہ بریلی میں ایک تا جرنے برس عدالت مہی جواب و یا تھا تو عدالت والے بیابیں کے کہ تو بہ توبداسلام بے ایمانی اور چوری سکھلاتا ہے اس لئے مشائخ کہتے ہیں کداسلام کو ذلت سے بجانے کے لئے چونگی و ہے دواور جار پیپوں کی بحیت نہ کرو۔ بیدوہ مفاسد ہیں جن برعلما ،قشر کی نظرین نبیس پہنچین ،ان کومش کنے عارفین ہی سمجھتے ہیں۔(الجمعین بین ابعین ج۴۳)

ختم تراوی میں حافظ کو چندہ دینا ناجا ئز ہے

ختم تراوی کے دن جو حافظ کو چندہ اکٹھا کر کے دیا جاتا ہے دہ بھی ناج نزہے جہال مشروط یا معروف ہو، کیونکہ رو بید کی طمع ہے قرآن پڑھنا ہے۔ ایسے پڑھنے کا تواب کیا

ہوسکتا ہے، پینیمت ہےاگراس پرمواخذہ نہ ہواور حافظ کو تھن روپیہ کے واسطے پڑھنا ظاہر ہے، کیونکہ پندرہ رمضان کواگر بیمعلوم ہوجائے کہ پچھے نہ ملے گا تو حافظ صاحب ہرگز نہ یڑھیں گے۔اگر بیرکہا جائے کہان کوبھی محنت کے عوض میں دیا جا تا ہے تو کسی چکی <u>ہینے</u> والی کو بلالیا ہوتا۔اس ہےنصف بلکہ چوتھائی برراضی ہوجاتی۔اگر کوئی یہ کے کہ صاحب بغیر اس کے کوئی حافظ نہیں ماتا تو میں یہ کہوں گا کہا ہے حافظوں سے قرآن مجید شنے ہے ہے بہتر ے کہ کوئی الم ترکیف ہے تر اوتح پڑھا دیا کرے۔ بیداول تو دین فروثی ہے اور دوسرے لوگوں بر دباؤ ڈال کر چندہ لیا جاتا ہے۔ چندہ کی فہرست مجمع میں پیش کی جاتی ہے۔ دوسروں کی و یکھا دیکھی کچھ لکھٹا ہی پڑھتا ہے، بعد کوغیرت دلائی جاتی ہے۔میاں بیتو تمہاری حیثیت کے خلاف ہے، کم ہے کم دو چندتو کردیجئے۔طوعاً وکر ہاجب جاروں طرف ہے زور ڈ الا جا تا ہے، بے جارے کو بڑھا تا پڑتا ہے۔ بدرقم قطعاً حرام ہوتی ہے، کیونکہ حلت عطایا میں طیب خاطر شرط ہے۔اول تو بیموقع تھا کہ خوشی ہے دیا جاتا تب بھی لینا جائز نہ ہوتا اور اس براورایک امرموجب حرمت مزید ہوگیا۔ جب معلوم ہوا کدایے کاموں ہے میت کو تواب نہیں ہوتا تو کس اُمید ہرانسان اولا دے واسطے اپنا ایمان خراب کرے، جبکہ مرنے کے بعدان سے پچھ بھی نفع نہ ہنچے اوراس کے اٹل ل اس برسوار ہو جاویں۔ان کی قسمت ہیں اگرعیش ہے توعیش ملے گا۔اگرمصیبت ہے تو مصیبت ہنچے گی۔غرض ان کی کیفیت کے بعد م نے کے تم کو کچے خبر نہ ہوگی۔(انکام دسائل متعلق موت جسم)

# نابالغ ورشے مال میں تبرع حرام ہے

یہاں دستور ہے کہ مردہ کے پچھ کپڑے اور جانماز وغیرہ موذن کودی جاتی ہے اوران
کپڑوں کے دینے کا دستوراس طرح تاکید کے ساتھ ہے کہ چاہے گھر بیس ان کے سوااور پچھ
اٹا شہ نہ ہواوراس کے بیچے نگے ہی رہ جاوی محرر مم کے خلاف نہ ہوحالا نکہ ترکہ میں وہ کپڑے
بھی داخل ہیں اور ترکہ مشترک ہے۔ بعض ورٹاء نابالغ ہوتے ہیں ان کے مال میں تبرع حرام
ہے۔ بعض عائب ہوتے ہیں ، بعض کا وینے کو جی تہیں جا ہتا اوران کی عمدگی و کھے دکر لا کچ

پہن رکھے ہیں اور پھر اگر قیمتی ہیں اور مؤذن کے پاس پہنچ تو یوں ناس ہوا کہ وہ ان کی قدر نہیں جانا۔ بازار میں لے جا کرجس قیمت کو کجے فروخت کر دیتا ہے۔ صاحبو!اگر تقشیم کرکے جو بالغ حاضرین کے حصہ میں آ وے اس کو وہ مالک نا بالغوں کا حصہ محفوظ رکھ کر آپ خود نہج کر قیمت خیرات کرتے یا بچوں کو مہنے دیتے تو کیا جرم تھا۔ (اشرف لمواعظ جسم)

# تلاوت قرآن شریف براً جرت لیناحرام ہے

بعض جگہ دستور ہوتا ہے کہ میت کی قبر پر چالیس روز تک قرآن شریف پڑھواتے ہیں اور پچھا جرت حافظ کو دینی پڑتی ہے اورائے دنوں کا کھانا بھی ملتا ہے۔ اس میں سنے تلاوت قرآن شریف پراجرت لینا حرام ہے۔ یہ مسئلہ فقہ میں تکھا ہوا ہے۔ تعلیم ہیں جواس کے جواز کا فتو کی دیا گیا ہے تو اس ضرورت ہے کہ لوگوں کو یوں تو پڑھانے کا شوق رہا نہیں اگر بالعوض تعلیم کو بھی منع کر دیا جائے تو قرآن شریف کے ضائع ہوج نے کا احتال ہے اور مردہ کی قبر پرنہ بیا گھا کہ بھی تو قرآن شریف کے ضائع ہوج نے کا احتال ہے اور مردہ کی قبر پرنہ پڑھوانے سے بیا حتال بنیس تو حرمت اصلیہ کی طرف راجع ہوگا جب عوض لے کر قرآن براہوں نے سے بیا حتال بنیس تو حرمت اصلیہ کی طرف راجع ہوگا جب عوض لے کر قرآن مشریف پڑھا گیا تو قاری بی کو تو اب نہ ہوا پھراس کے بخشنے کے کیا معنی ہے اجرت آپ کی ضائع ہوگئی اور حافظ صاحب کے قلب پر جو پچھا تر پڑاہ وا ایک ہروقت نشظر رہتے ہیں کہ کوئی مرے ہوگا اور جہاں جناز ود یکھا بس اطمینان ہوگیا کہ اب چالیس روز کا سہاراتو ہوااور چلہ جوں جوں خوں جو رختم اور جہاں جناز ود یکھا بس اطمینان ہوگیا کہ اب چالیس روز کا سہاراتو ہوااور چلہ جوں جوں جم موتا بھر ہے دول دول دول دول دول وی ما تھتے جی مرے موٹا بھر ہے لوٹا۔ ( اینا)

# فضول کاموں میں جان دیناایک فضول حرکت ہے

کااو پرکو ہے اور کسی کا دومرے کے اعتبارے بنچ کو ہے۔ اس کے صورت بیلی بقینا اگرز بین بیلی کشش کا مادہ نہ ہوتا تو انسان وجیوا نات کا اس پر مشتقر ہونا سخت دشوار ہوتا۔ اور قبر بیلی مادہ کشش کا ہوتا اب تک سائنس والوں کو بھی تحقق نہیں ہوا۔ بس بدلوگ دور ہے ہی حساب کی وہی مثال نہ ہوجو بنے کو حساب کی ہوئی تھی کہ لیکھ جو ل کا توں کنیہ ڈو جا کیوں گر آج کل اس پر بھی فخر ہے کہ جس نے تحقیق تھی کہ لیکھ جو ل کا توں کنیہ ڈو جا کیوں گر آج کل اس پر بھی فخر ہے کہ جس نے تحقیق میں جانمیں دیں ہیں حالا نکہ فضول ہاتوں ہیں جان دینا ایک فضول حرکت ہے۔ تہمارے جان دینا ایک فضول حرکت ہے۔ تہمارے جان دینا ایک فضول حرکت ہے۔ تہمارے جان دینا ہی دری نہیں کہتا بلکہ جمافت کہتے ہیں۔ اس اور فخر کرے کہ میں ہڑا بہادر ہوں گر اس کوکوئی بہادری نہیں کہتا بلکہ جمافت کہتے ہیں۔ اس طرح ان فضول تحقیقات کے جیجھے جان دینا ہمارے نزد یک تو جمافت ہی جمافت ہے حصاحبو! یہ جان آپ کی نہیں ہے بلکہ فدا تعالی کی امانت ہے اس کو بدون فدا کے تھم کے صاحبو! یہ جان آپ کی نہیں ہے بلکہ فدا تعالی کی امانت ہے اس کو بدون فدا کے تھم کے صاحبو! یہ جان آپ کی نہیں ہے بلکہ فدا تعالی کی امانت ہے اس کو بدون فدا کے تھم کے صرف کرنا جائز نہیں اور اس بناء پر خود شی سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے۔ (الدودوالقودی ۲۵)

علماء كامقام

فقہا و نے لکھا ہے کہ جس بہتی ہیں ایک ہی عالم ہواور جہادشروع ہو جائے تواس عالم کومیدان جہاد ہیں جانا جائز نہیں ہے کیونکہ علاءاگر مرجائیں گے توعلم دین کون سنجالے گا ۔اس لئے ہمارے حاتی صاحب علاء کو بجرت ہے منع کرتے تھے۔ کہ اگرتم ہندوستان کو چھوڑ دو گے تو ہندوستان ہیں دین کا کیا حال ہوگا؟ (ابینا)

حكم ضيافت

نهنی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن طعام المتبارین (سنن ابی داؤو۳۵ ۳۷۵ متدرک حاکم ۱۲۹۰ سنن ابی داؤد ۱۹۰۹ سنن التر ندی ۱۹۹۸) رسول نے بہنیت تفاخر کھانا کھلانے والوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ آجکل شادیوں کے موقع پر کھانا کھلایا جاتا ہے کہ اس میں اپنی آ مدنی اور حیثیت کو بھی نہیں دیکھا جاتا بلکہ بیتحقیق کی جاتی ہے کہ فلال شخص نے اپنے بیٹے کی شادی میں کتنے کھانے پکائے تھے اور کتنے آ دمیوں کو جلایا تھا پھراس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کھانے پکائے جا کیں اس سے زیادہ مجمع کیا جائے اگرزیادہ نہ ہوتو کم از کم اس کے برابر تو ہوتا کہ وہ ہم سے
بڑھا ہوا نہ رہے یہ ہے طعام المتبارین جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع
فر مایا۔افسوں ہے کہ دعوت کھائے والے بیس و کھتے کہ داعی کی نیت کیا ہے نہ داعی کواس
کا خیال ہوتا ہے کہ میری نیت ورست ہے یانہیں۔ (حرمت الحدودج ۳۳)

### طريقه طلاق

ایک طل ق دینی چاہیے تمن نددینی چاہئیں۔ اور ایک توجیہ یہ کہ تمن دفعۃ مت دو۔
اگر تمن ہی دینی ہوں تو ایک طہر میں ایک طلاق مجر دوسر ے طہر میں دوسری طلاق متفرقادینی حد چاہئیں۔ مجھے سب توجیہوں کا بیان کرنامقعو فربیں صرف یہ بتلا نا ہے کہ اس جگہ طلاق کی حد فرکور ہے کہ ایک وقت میں ایک وینی چاہئیں اور اس کی حکمت یہ بتلائی ہے کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ اس کے بعد تمہارے دل میں کیا بات پیدا ہو تو ایک طلاق دینے میں یا تمین متفرقا دینے میں مصالح ومنافع کی رعایت ہواور تمن دفعۃ تو ایک طلاق دینے میں یا تا ہے۔ پھرا گرندامت ہوتو سوائے حسرت کے پھر تہیں دفعۃ ہوسکتا۔ آجکل لوگوں کو تین طلاقیں وینے کا بہت شوق ہے بعض لوگ تو یہ بجھے ہیں کہ ایک یا دو سے طلاق ہی نہیں ہوتی اس کا منتا ہے جہل بالا حکام ہے اور بعض جانے ہیں کہ ایک یا دو سے جمی طلاق ہی فہیں ہوتی اس کا منتا ہے جہل بالا حکام ہے اور بعض جانے ہیں کہ ایک یا دو سے جمی طلاق ہو جاتی ہے مری رہے گی۔

نكاح ايك طلاق سے بھى مرجا تا ہے

صاحبو! نکاح توایک طابق ہے جی مرجاتا ہے ہاں اس صورت میں سسک سسک کرمرتا ہے کہ عدت کے بعد ٹو نتا ہے اور تین میں ای وقت مرجاتا ہے تو بعض لوگ عورت کوستانے کے لئے تین طابق دیتے ہیں کہ اس کورجعت کی امید کیوں دلائی جائے اور بعض ریہ بجھتے ہیں کہ شاید ایک طلاق کے بعد کہیں ہماری ہی رائے نہ بدل جاوے اور اس کا رکھنا منظور نہیں اس لئے تین ہی دید ہے ہیں۔ ان کی حالت بہت انسوں ناک ہے کہ خدانے ان کو عقل اور بجھ دی تھی مگریاں ہے کہ خدانے ان کو عقل اور بجھ دی تھی مشاہد ہے۔

ابغض المباحات عندالله الطلاق (تلحيص العبير لابن حجر ٢٥٠٣) (مباحات من مبغوض ترانتد كے نزد يك طلاق ہے)۔ اوریه مضمون ایک حدیث کا بھی ہے جس کا مرسل ہونا سیح ہے اور رفع ضعیف ہے۔ گذا فی المقاصد الحسنة للسنحاوی ۱۲ جامع (جیما کہ سخاوی کی گاب مقاصد حشد میں ڈکورہے)۔

کہ اگر بعد میں تمہاری رائے بدل گئی اور اس کوایئے یاس رکھنا جایا تو اس کی گنجائش رکھنے میں تمهارا کیا حرج ہے عقل کی بات توبہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرے تواس کے تمام پہلوؤں کی رعایت کرلے خصوصاً اکثر غصہ میں ہوا کرتی ہے اس میں گنجائش رکھنا اور سمجھ کر کام کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ بعض دفعہ عورت ہے محبت ہوتی ہے لیکن اتفا قانا گواری پیش آگئی ایسی حالت میں تمین طلاق دینا اپنے کو بخت ہریشان کرنا ہے۔ جب دل میں اس کی محبت ہے تو جدائی کی کلفت ہوگی۔ادراگر ہمت ہے کام لیا توار نکاب حرام کا بھی اندیشہ ہے۔بعض دفعہ عورت ہے محبت نہیں ہوتی مگراس سے اولا د ہو چکی ہے تین طلاق دینے کے بعد جب اولا دکی وہرانی اور یر بیٹانی کا خیال ہوتا ہے تو سوائے حسرت وندامت کے پچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اگراولا د کواس ہے جدا کیا جائے تو مرد ہے ان کی تربیت اور دیجہ بھال دشوار ہے آگر جدانہ کیا جائے اوراس کے باس رکھاجائے تو اولا دکوماں سے زیادہ ہمدردی ہوگی ، باپ کی خاک بھی وقعت ان کے ولوں میں شہوگی۔ بلکہ اس کواپناوشمن مجھیں سے کہ اس نے ہماری ماں کو کھرے نکال دیا۔ بعض د فعہ طلاق کے بعداس مخص کو دوسری بیوی نہیں لمتی اور طلاق دینے والوں کوا ک**ٹر** نہیں ملتی ، خاندان میں بدنام ہوجاتا ہے کہ اس کوکون لڑکی دے بیتو ظالم ہے طلاق دیدیتا ے پھر یا تو صبر سے کام لیتا پڑتا ہے اورا سے بہت کم میں یار تڈیوں اورلڑکوں سے خراب خستہ ہوتے ہیں جس میں دنیا کی بھی ذلت آخرت کی بھی ہر بادی اور کھر تیاہ ہوا وہ الگ كيونكه عورت كے بغير كم كا تظام نہيں ہوسكتا تجربه كرلياجائے۔ ان واقعات كى بناء برشر بیت نے طلاق کیلئے بہت حدودمقرر کی ہیں۔اول تو پیٹھم ہے کہ طلاق کو جہال تک ٹال

> سکوٹالو۔دوسری تدبیروں ہے کام لو۔ (حربات الحدود جوہ) ناموافقت مزاج کے سماتھ منیاہ مشکل ہے

روایت میں ہے کہ ایک عورت نے وضع ولد سے میں منٹ پہلے اپنے شوہر سے طلاق مانگی اس کو بیرسئلہ معلوم تھا کہ بچہ جننے سے فوراً عدت ختم ہوجاتی ہے اگر چہ اس سے پانچ منٹ پہلے ہی طلاق وے دی گئی ہوشو ہر کواس وقت خیال نہ تھااس نے کہا کہ غدا کی بندی اس وقت تو طلاق لے کر کیا کرے گی آخر کوئی وجہ بھی ، کہنے گئی کہ وجہ پھی جھی ہیں بس میراول خوش ہوجائے گا تمہاراحرج ہی کیا ہے۔ ایک طلاق سے نکاح تھوڑا ہی ٹو شاہوا پھر رجعت کر لینا اس نے طلاق ویدی اور نماز کو چلے گئے تھوڑی وہر بعد بچہ بیدا ہوا اور عدت ختم ہوگئی تو بعض عور تمل بوجہ نا موافقت مزاج کے نباہ نہیں کر سکتیں اس لئے ان کو طلاق سے خوشی ہوتی تو بعض عور تمل بوجہ نا موافقت مزاج کے نباہ نہیں کر سکتیں اس لئے ان کو طلاق سے خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی موافقت مزاج اور مناسبت طبائع کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ جب مزاج میں موافقت نہیں ہوتی تو نباہ وشوار ہوجا تا ہے۔ (اینا)

### بوقت ضرورت ایک طلاق دی جائے

اگرضرورت ہوتو ایک طلاق دے پھراگراس سے خورت کو تنبید نہ ہوئی ہوتو دوسر سے طہر میں دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ اس صورت بیل ایک مہینہ کم از کم سوچنے کیلئے اس کو طلاق جس جس بیل مصالح پر نظر کرسکتا ہے۔ دوسری طلاق ایک مہینہ کے بعد وہی دے گا جس کو بہت ضرورت ہوگی اس کے بعد پھرایک ماہ تک اور سوچتے رہوا گرطلاق سے مصالح فوت ہونے کا اندیشہ ہوت تو رجعت کر لواورا گرنباہ دشواری معلوم ہوتو تیسری طلاق تیسر سے مہینے میں دے سکتے ہو۔ اگر چہ بہتر ہے کہ تیسری طلاق شدے بلکہ عدت تم ہونے دے وہ فود بین مکاح کی ہوئی سے نکل جائے گی شاید نکاح سے نکلنے کے بعد پھر دونوں کی رائے تجد ید نکاح کی ہوتو سے میں دے شکتے ہو۔اگر جہ بہتر ہے کہ تیسری طلاق شددے بلکہ عدت تم ہوئے دے وہ تو تو سہولت کی ہوتو سے گا۔ (ایسنا)

# سلام میں پہل کرنا

بدائت بالسلام میں دوعیاد تیں جی تطبیب قلب مسلم بھی اور تفقدم فی الخیر بھی ہے اس مجموعہ کی وجہ سے وہ افضل ہو گیا۔ (، لتزام فی الترام ج ۲۵)

# جارانگشت حربر کا استعال جائز ہے

یعنی چونکہ ان ہاتھوں پیروں سے خدا کی اطاعت کے کام ہوئے ہیں اور اس اطاعت سے قرب الہی میسر ہواہاس حیثیت سے ان کواپی جان کے ساتھ اسٹے اعضا کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور خدا کی تمام تعمقوں کو بھی وہ اس حیثیت ہے مجبوب رکھتے ہیں۔ اس لئے یہاں تعوز ا ساحر رہا نز کر دیا جس کی مقدار شریعت نے چارا گشت رکھی ہے اس سے زیادہ خود کے لئے بھی ناجا تزہے اور بچوں کو پہنا تا بھی ناجا تزہے ہاں اڑکیوں کے لئے جا تزہے۔ (الاسراف ج ۲۵)

اغلاط العوام

بہت ہے ایسے مسائل مشہور ہیں کہ جن کی کوئی سندنہیں چنانچہ ایک مسئلہ رہے کہ جنازہ کی نماز کے لئے جو وضو کیا جائے فرض نماز اس سے پڑھنا جا کزنبیں۔ایک منلہ بیہ مشہور ہے کہ اذان دا ہنی طرف ہوا ورتکبیر بائی طرف اورعورتوں میں بیمشہور ہے کہ رات کو درخت کو ہلاتا نہ جاہے اس لئے کہ گناہ ہے۔میرا ارادہ ہے کہ ایک کتاب ایس لکھوں جس میں ایسے غلط مسائل درج ہوں۔ کچھ لکھے بھی ہیں اور اس کا تام اغلاط العوام رکھا جائے گاتا كەلوگوں كواطلاع ہوجائے كەپيەسائل غلط بین بیس نے اس وجەسے اس كاتذ كرہ كیا تا کہ کوئی صاحب دعا فر مائیس کہ انتد تعالیٰ اس کو بورا کرنے کی تو فیق دے دیں بہتو تھن و تخمین کے باب میںعوام الناس کے اغلاط کا بیان تھا اور بعض غلطیاں علاء کے اندر میں۔ اس سے عوام کو اور زیادہ دھوکہ ہوتا ہے۔اس لئے بیضروری ہے کہ ہرکسی سے مستدمن کر اعمادنہ کرلیا کریں۔ جب تک مختفین علماء ہے ندوریافت کرلیں۔ چنانچہ ایک مسئلہ ہے جس میں بعض لکھے پڑھے لوگ بھی تسامح کرتے ہیں کہ ایک مسجد میں اگر چونا اینٹ وغیرہ کی ضرورت ہواور دوسری مسجد سے لگایا جائے تو جائز ہے پانہیں تو پیمشہور ہے کے مسجدیں سب کیسال ہیں جو شےایک مسجد ہے زائد ہو دوسری میں لگا دینا جائز ہے۔ بیٹھن رائے ہے اور رائے بھی الی ہے کہ ذراغور کر وتو غنطی اس رائے کی ثابت ہوتی ہے اگر سب مسجدیں ایک ہوں تو خدا خیر کرے بدھنوں اور چٹائیوں کی اگر کوئی کیے کہ مرادیہ ہے کہ جب کوئی شے نکمی ہوتو دوسری متحدیش لگانا جائز ہے تو ٹابت سیجئے کہ چونا وغیرہ نکما ہے اور اگریکھے ہے مراد زا کداز حاجت ہےاس ہے تولازم آتا ہے کہ جو چٹا ئیاں بچھر ہی ہیں وہ نہ لینا جا ہے اور جو زائد کھڑی ہیں وہ لیما جائز ہیں اور بعض ان ہے بھی بڑھ کرایسے بہا دراور پہلوان ہیں کہ سجد کی چیزیں اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اگر کوئی منع کرتا ہے تو کہتے ہیں کیا تمہارے باوا ملک ہان ہے کوئی پوجھے کہتمہارے باوا کی ملک بعض لوگ جمام میں ہے گرم یانی گھر لے

جاتے ہیں اور جیرت تو یہ ہے کہ بعض متھی پر ہیز گار بھی اس ہیں بھی مبتلا ہیں۔ ای طرح بعض لوگ استنج کے ڈھیلے لے جاتے ہیں اور یوں سیجھتے ہیں کہ آخریہ پانی ای واسط تو ہے کہ وضو کریں خواہ یہاں کریں خواہ مکان پر کریں یا در کھوم بحد کی چیز کا خلاف مصرف ہیں بر تناخت گناہ ہے اور وبال اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس وبال ہیں آئے ہوئے سے زیادہ گھر سے نکل جاتا ہے ۔ کا نپور ہیں ایک فخض ہے انہوں نے مسجد کا ایک کو خد دبالیا۔ ایک ورویش آئے ان سے ہم نے شکایت کی انہوں نے کہا خوش ہو وہ کو نہ اب سارے مکان کو مبحد ہیں لائے گا چنا نچہ تھوڑ ہے ہی دن گزرے ہے کہا خوش ہو وہ کو نہ اب سارے مکان کو مبحد ہیں لائے گا چنا نچہ ہیں خرید کرش مل کر دیا گیا۔ غرض ایک مسجد کے لئے جو شے وقف ہواور وہاں کے کام کی نہ میں خرید کرش مل کر دیا گیا۔ غرض ایک مسجد کے لئے جو شے وقف ہواور وہاں کے کام کی نہ بی جو وہ دومری مسجد ہیں ہو قیمت جاسکتی ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ وہاں کے خطبین کی اجاز ت ہواور بغیراس کے ہم گز جا نزمبیں فقہانے کی اگر مسجد ہیں پنی پینے کے لئے اجاز ت ہواور بغیراس کے مرگز جا نزمبیں فقہانے لکھا ہے کہ اگر مسجد ہیں پنی پینے کے لئے اجاز ت ہواور بغیراس کے مرگز جا نزمبیں فقہانے کہا گر مبحد ہیں پنی پینے کے لئے کو اسے تواس ہے دواس کے تعلیمین کی اجاز ت ہواور بغیراس کے مرگز جا نزمبیں فقہانے لکھا ہے کہ اگر مبحد ہیں پنی پینے کے لئے کو اس کے تعلیمین کی اختراب ہیں جو اور یہ تو اس کے تعلیمین کی اور دو اور اس کے وضور کا حرام ہے۔ (الغاالماج ناہ جو کہ)

مرداری میڈی کی بعدرطوبت خشک ہوجائی ایک غلطی معلوم ہوئی اوراس سکے
ایک مسلد بیان کرتا ہوں کہ اس جی جھے اپنی ایک غلطی معلوم ہوئی اوراس سکلے

ہوجاتے ہیں اس لئے کہ موت بخس جاس بناء پر جس سے جھے ہوئے تھا کہ مردہ جانور کا

وودھ جھی طال نہ ہوگالیکن ایک شخص کے پوچھنے پراھیا طاکاب جس جود کھاتواس جس

طال کھا تھا بہت دیر تک چیرانی رہی کہ اس کی کیا وجہ ہم بہت دیر کے بعداس بناء کی غلطی

طال کھا تھا بہت دیر تک چیرانی رہی کہ اس کی کیا وجہ ہم بہت دیر کے بعداس بناء کی غلطی

کرے گی دواجزاء نیس موں جو اور موت بھی موثر نہ ہوگی چنا نچای وجہ سے مردار کی بڈی

جن اجزاء جس حیات نہ ہوگی وہاں موت بھی موثر نہ ہوگی چنا نچای وجہ ہے مردار کی بڈی

بعد رطوبت خشک ہوجانے کے پاک ہے۔ ای طرح دودھ جس بھی بوجہ بیجان ہونے

بعد رطوبت خشک ہوجانے کے پاک ہے۔ ای طرح دودھ جس بھی بوجہ بیجان ہونے

دودھ کے موت کا اثر نہ ہوگا جسے پہلے پاک تھا بعد تی ہو جوگلتان بوستان پڑھ کریا

فردا ندازہ کرلو کہ جب ہم لوگوں کی رائے غلط ہوتی ہے تو جوگلتان بوستان پڑھ کریا

بعض لوگ مردے پراجزت تفہر انفہر اکر قر آن شریف پڑھتے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہو**ا** ہے کہ بیرسم یہاں بھی ہے بہت افسوس ہوا کہ لوگوں نے دین کے کا موں کو بھی ایک پیشہ بنالیا ہے اور تمام ترفکر و توجہ اس طرف ہے کہ کھائے کو ملے وین جائے یا رہے۔ عاقبت ساز و ترا از دین بریں ایس تن آرائی وایس تن بروری میتمهاری من آرائیاں اورتن پروریاں تم کوانجام کاردین ہے جدا کردیں کی۔ اور اگر کوئی منع کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے ہم نے اللہ کے واسطے یڑھ دیااس نے اللہ کے واسطے دے دیا۔ جناب ایسے عی آب اللہ کے واسطے بڑھنے والے ہیں کسی اور مردے پر کیوں نہ پڑھ دیا اورا گراللہ کے واسطے پڑھا ہے تو اس تھیرانے کے کیا معنی ہیں۔بس اپنی من مجموتی کرلی اورا گرزبان ہے بھی نے تھبرایا دل میں تو تھیرار کھا ہے تی کہ اگر اس ہے کم مطے تو نا راض ہوتے ہیں۔اس میں بعض نیم ملاقیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تعلیم قرآن پراجرت لیٹاعلاء نے جائز کردیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے اس میں اوراس میں کیا فرق ہے جناب من ایک آ دھ مسئلہ جانے سے عالم نہیں ہوتا ہے۔ نه جرکه آئینه دار سکندری داند نه جرکه چره برافروخت دلبری داند لیعنی جو محض آئینه بنا تا جانبا ہوضروری نہیں کہ وہ سکندری بھی جانبا ہواور بیابھی ضروری نہیں کہ جو خص بھی چہرہ کو برا فروخت کر لےاس میں دلبری کی شان بھی ہو۔ جبکہ ایک محض صاحب تقوی کہتا ہے کہ بیصورت جائز ہے اور وہ نا جائز ہے تو تمہارے لئے اس کا قول جحت ہے۔ (الفاءالمجازفةج٢٥)

قول صحابی جمعی جست ہے

ابوطنیفہ کا قول ہے کہ حدیث موقو ف بھی جمت ہے اور مقدم ہے تیاس پر حدیث موقو ف اس کو کہتے ہیں جس میں صحالی اپنی طرف سے ایک تھم بیان کر ہے جو مدرک بالرائے ہو سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہ کر ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ بیہ صحالی کی رائے ہے سوامام صاحب اس کے سامنے بھی قیاس کو چھوڑ و بیتے ہیں اور بعض فقہائے جہتم کی رائے جس ہم رجال وخن رجال یعنی جب قر آن و حدیث میں اس تھم کے بارہ میں کوئی تقر آن و حدیث میں اس تھم کے بارہ میں کوئی تقر آن کر سکتے ہیں ایسے ہم بھی بارہ میں کوئی تقر آن کر سکتے ہیں ایسے ہم بھی

قیاس کرسکتے ہیں لہذا اگر وہ قول ہمارے قیاس کے مطابق ہوتو خیر ور نہ ہم کواپنے قیاس پر عمل کرنا جائے ہے۔ ان کا قیاس ہمارے اوپر جمت نہیں جیسے کہ عام قاعدہ ہے کہ ایک جمہد کا قیاس دوسرے پر جمت نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم کا ارش د توسب کے لئے جمت ہے ہی جبیں کو مسلم ہے لیکن جس امر میں حضور صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد منقول نہ ہواوراس میں ضرورت ہواجتہاد کی تواس اجتہاد میں صحابی اور ہم برابر ہیں وہ بھی مجتہد ہیں اور ہم بھی اور ایک مجتهد ہیں اور ہم کی اور ایک مسلک یہ ہے کہ صحابی کی بھی اور ایک مجتهد پر دوسر ہے جمتہد کی تقلید ضرور کی نہیں گر امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ صحابی کی بھی تقلید مجتهد پر دوسر ہے جمتہد کی تقلید ضرور کی نہیں گر امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ سختا و گیر کی تقلید مجتهد پر دواجب ہے یعنی اس کا اتباع بلادلیل (تقلید کی حقیقت یہ ہے) بلفظ دیگر صحابی کا قول بھی دلیل ہے اور قیاس اس دفت کیا جاتا ہے جب کوئی دلیل نہ ہواور قول صحابی دلیل ہے تواس صورت ہیں امام صاحب اینے قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ (السالحون جاس)

انتباع فقدانتاع وحي ہونے كامفہوم

 جتنا ان فقہاء کو تھا جنہوں نے فقہ کو مرتب کیا۔نصوص سے جس نہم اور احتیاط کے ساتھ وہ مسائل کا انتخر اج کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے۔اس واسطے مسائل وریافت کرنے کے وقت امام کی روایت ہوچی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کے متعلق کیا تحقیق کی ہے اگر ان کی تحقیق ہماری تحقیق کی ہے اگر ان کی تحقیق ہماری تحقیق کے خلاف ہوتو اس کو ترجیح وی جاتی ہے۔(السالحون جو)

## تقليد كي حقيقت كي مثال

ایک طالب علم سے ایک مسئلہ پوچھا جادے اور وہ اس کا جواب دے اور ای کوایک پرانے استاداور مدرس سے پوچھا جادے اور وہ جواب دے اور ان کی تحقیق اس طالب علم کے فلا ف ہوتو کس کوتر جج ہوگی تو کیا اس کے بیمٹنی ہیں فلا ف ہوتو کس کوتر جج ہوگی تو کیا اس کے بیمٹنی ہیں کہ جومعنی قر آن و صدیث کے کے استاد کو استاد کوا تیا وہ ہو گا گا ہر ہے کہ استاد کو اس طالب علم نے سمجھا گیا اور قر آن و صدیث کو چھوڑ کر استاد کا اتباع کیا گیا اور قر آن و صدیث سے استاد کو زیادہ ہو گیا گیا اور قر آن و صدیث کو چھوڑ کر ان کا فتوی تلاش کیا جاتا ہے جبیں بلکہ حقیقت اس کی ہیہ ہے کہ قر آن و صدیث کی کے فتو ہے کی تلاش ہے اور اس کے تھم کا اتباع کیا جاتا ہے گر اس کا تھم طالب علم کے پاس صحیح نہیں منتا ہے اس واسطے استاد کے پاس تھم کو تلاش کیا جاتا ہے ہے گر اس کا تھم طالب علم کے پاس صحیح نہیں ملک ہا تا ہے۔ یہ حقیقت ہے تقلید انکہ کی۔ ملک ہا تا ہے۔ یہ حقیقت ہے تقلید انکہ کی۔ مال کہ کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے تقلید انکہ کی۔ مال کر سکیس اس کا جواب یہ ہے کہ قدر آن و صدیث کے جانے والے نہیں رہے جو انتخر ان ختم ہوگیا جیسا کہ فن روایت صدیث کو کیوں ختم کر دیا گیا وہ بھی آ دمی ہی وہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان پر روایت صدیث کو کیوں ختم کر دیا گیا وہ بھی آ دمی ہیں۔ اب روایت صدیث کو کیوں ختم کر دیا گیا وہ بھی آ دمی ہیں۔ اب روایت صدیث کو کیوں ختم کر دیا گیا وہ بھی آ دمی

# آئمه مجتهدین براجتها دختم ہونے کی دلیل

ائمہ کے فقہ کو عارضی طور پرالگ رکھ دیجئے اور قرآن وصدیث سے خو داستنباط مسائل شروع کیجئے اور ایک معتدبہ مقدار مسائل کی جمع کر لیجئے پھراس کو فقہ منقول سے ملا کر دیکھئے اپنی غیطیاں آپ کوخود معلوم ہو جاویں گی اور آپ بے ساختہ بول اٹھیں سے کہ استنباط سیح وہی ہے جو فقہ میں ہے کہ آن وحدیث وہی ہے جو فقہ میں ہے کہ قرآن وحدیث

ے استنباط کی اجازت نہ دی جاوے ورنہ ہوئی اور رائے کا وہ غلبہ ہے کہ معاذ اللہ زین کو آسان اور آسان کوزین کہہ دینا کوئی بات ہی نہیں دیکھے لیجئے۔ (ایناً)

مجاذیب کے بارہ میں حکم

عجاذیب کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتا جا ہے سواس کی وجہ سے بیں ہے کہ یہ گتا تی اور ان کے کلمات ان کے واسطے باعث فضیلت ہیں اور اس کی وجہ سے وہ مقرب ہو گئے ہیں اور ان باتوں میں بوجہ ہے وہ مقرب ہو گئے ہیں اور ان باتوں میں بوجہ ہوتی کے معذور ہیں شریعت نے ان کوم فوع القام کردیا ہاں کے ساتھ برا معاملہ کرنے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ بیہ ہاں کے ساتھ برا معاملہ کرنے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ بیہ ہاں کہ بخت اللی کا استنیلاء ہو گیا ہے خواہ وہ کسی صورت سے ہواس لئے کسی کواجازت نہیں ہے کہ ان کی تحقیر کرے یا آئیس ایڈ ا پہنچ نے۔ جب شریعت ہی ان کوم فوع القام کہتی ہے اور السی تخت یا توں پران سے گرفت نہیں کرتی تو دوسرے کی کوکیا منصب ہے کہ ان کوم تا ئے۔ (ایمنا)

كثرت رائے مطلق حجت ہيں

کٹرت رائے مطلقاً جحت نبیں اس کے لئے بھی پچے تو اعدا در قیدیں ہیں مگر لوگوں نے بیسبق یاد کر رکھا ہے کہ بات بات میں کٹرت رائے کو پیش کردیتے ہیں سو پیکٹ مغالطہ ہے۔ (انسالون ۲۲۶)

مجتهدين كاختلاف كاحكم

تحری قبلہ کے بارہ میں چارفخصوں میں کیسااختلاف ہواجس میں جمع کی کوئی صورت ہوئی مبیں سکتی تھی مگر فقہ نے اس میں بیتھم دیا کہ جس طرف جس کا دل یقین کرے نماز پڑھ لے ہر شخص کی نماز سجے ہوجائے گی اوراس کے لئے بہی جہت قبلہ ہے جی کہا گراپی تحری کے خلاف نماز پڑھی تو وہ اطل بھی جائے گی اور مقبول نہیں ہوگی اور قیامت کے دن وہ منہ پر ماری جائے گی ۔ یہ نماز ہے کارگئی اور مر دو دہوئی تتیجہ یہ کہاں وقت کی نماز اس کے ذمہ باتی رہی قیامت میں اس نماز کا سوال ہوگا اوراکی دوسری باز پرس الگ رہی کہ غیر قبلہ کی طرف نماز کیوں پڑھی اس کی پکڑ دوسری جائے گی تو جہت تحری تھی گووا تی میں وہ قبلہ نہ ہو۔ اس کی کھڑ دوسری کے کہا ہے دوسری باز پرس الگ رہی کہ فیر قبلہ کی طرف نماز کیوں پڑھی اس کی پکڑ دوسری خوری کے دوسری باز پرس الگ رہی کہ فیر قبلہ کی طرف نماز کیوں پڑھی اس کی پکڑ

ایں خطا از صد صواب اوئی ترست یہیں سے ایک مسئنہ بین کالا گیاہے کہ ایک مجتمد کودوسرے مجتمد کی تقلید حرام ہے۔ (ایساً)

# شريعت كى شفقت

حدیث اذاانتصف شعبان فلاصوم الاعن دمضان (کشف الن الهجونی ا ۱۸ میلی (جبشعبان کررجائے تو سوائے رمضان کے روزہ ندر کھا جائے) کی (جبشعبان لفف شعبان گررجائے اور گررجائے تو سوائے کر جمہ نود پندر ہویں تاریخ کااس نے فاری ہونا مفہوم ہوگیا کیونکہ نصف متیقن پندر ہویں کے بعد ہی گر رتا ہے تہاں ہے پہلے ' تو رمضان کے سوااور روزہ نہیں) کہاں ہے بھی رمضان کے لئے ہمت کا تازہ رکھنا مقصود ہا گرنصف شعبان کے بعد روز وں کی بعد روز دوں کی بعد روز دوں کی بعد روز دوں کی بعد روز دوں کی جوایک روزہ ہوگی باتی احکام شرعہ کی مصالح کا اصاطر کون ہوت ہوا کے اور اگر نصف شعبان کے بعد کھانے پینے جس مشغول رہے گی تو وہ ہمت ہوا کے اور اگر نصف شعبان کے بعد کھانے پینے جس مشغول رہے گی تو وہ ہمت ہوا کے دوزہ کی آتی اور اگر نصف شعبان کے بعد کھانے ہی ہی مضغول رہے گی تو وہ ہمت کرسکن ہے ہی جی حق تو ان کا العاطر کون ہوئی ہیں ہو جاتے اور اگر نصف ہو جاتی ہور نے مسلمان کا اصل خداتی تو ہونا چا ہے۔

مرسکن ہے ہی حق تو نوائی کا انعام ہے پہر تھوڑی بہت شکسیں ہم جیسوں کو بھی بتلادی جاتی ہیں جن سے ضعیف الا بمان لوگوں کو تسلم ہو جاتی ہور نے مسلمان کا اصل خداتی تو ہونا چا ہے۔

مرسکن ہے ہی جی حق تو نوائی کا انوائی ہو جاتی ہور نے مسلمان کا اصل خداتی تو ہونا چا ہے۔

مرسکن ہے رہی میں باقرار تو نیک کو مول میں علیت از کار تو بیاں تازہ کرون باقرار تو نیک کو موں میں علیت از کار تو کو بیت کا قرار تو کیا ہوں میں علیت از کار تو کو بات کی دورہ ہونی کی دورہ ہونی تو کو کو کی تو کو کا موں میں علیت از کار تو کو کو کی دورہ ہونی کو کو کی کو کو کو کی کو کی دورہ کی کرون باقرار کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی دورہ کی کی دورہ کی کا کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کرون کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کرون کو کرون کو کرون کی کرون کو کرون کو کرون کو کرون کی کرون کو کر

جہا دفرض عین اور فرض کفاہیہ

ایک طالب علانہ شبہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد میں جانا تو فرض کفایہ ہے جب ایک جماعت نے اس فرض کوادا کرلیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ پھر و اخو مسینا کے کیا معنی ہیں۔ جواب اس کا بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے لئے امر عام فر مایا تھا اس کئے وہ فرض عین ہو گیا تھا اور حضور کی شان تو اعلی وار فع ہے۔ اگر امام اسلمین کسی امرمیاح کا بھی امرکر دے تو وہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ (اشرف المواعظ ج۲۲)

سادات كى عظمت

آئ کل جن لوگوں نے سادات کے لئے زکو قادینے کا فتو کی دیا ہے سخت فلطی کی ہے۔حضور کا بیشرف ہے کہ آپ اور آپ کی اولا دیے لئے اموال زکو قاو صدقات واجبہ جرام کئے گئے ہیں۔(ایناً)

### سجده شكركي ممانعت كاسبب

فقہاء نے بہت ی الی چیزوں کو کہ بظاہر وہ سنت ہیں مخض اس بناء پر منع کیا ہے کہ وہ امر سبب بن گیا ہے معصیت کا۔ چنا نچہ بجدہ شکر کو کر وہ کہا ہے حالا نکہ ثابت ہے کہ احیا نا جناب رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے بحدہ شکر کیا ہے جسیا حدیثوں جس خراسا جدا صاف وار د ہے کو اس جس تاویل اصلی صلوق کی گئی ہے کیکن اس جس شک نہیں کہ تاویل ہے بعید سیدھی بات یہی ہے کہ آ پ نے کہ وشکر کیا ہے اور اکٹر نہیں کیا پس نقہاء نے اس سے مجھا کہ بحدہ شکر سے کہ آ کہ دہ شکر کیا ہے اور اکٹر نہیں کیا پس نقہاء نے اس سے مجھا کہ بحدہ شکر مقاصد دین سے نہیں ہے فی نفسہ مندوب ہے کیکن مفسدہ یہ کیا کہ اس کو ضروری سجھنے گئیں گے اور اس کوا پی حد پر نہ رکھیں گاس لئے اس کو کر وہ مخم را دیا۔ (مثر نہ لوعظ جا ۲۲)

مستورات کی آواز کا برده

عورتیں ان کتابوں کو مجمع میں بیٹھ کر بلندآ واز کے ساتھ اورخوش الحانی کے ساتھ پڑھتی ہیں جو درواز و میں یا سرک بر مردوں تک بھی پہنچ جاتی ہے کیا بہ جائز ہوسکتا ہے۔ دیکھونماز میں عورت کے لئے قرآن شریف کی قراُت جبراً ناجائز ہے پھرمناجا تیں اورغزلیس اس طرح پڑھنا کہ غیرمرووں تک آ واز بہنچ کیے جائز ہوسکتا ہے۔ جج میں لبیک حاجی کو یکار یکار کر کہنامسنون ہے حدیث میں تصریح موجود ہے کہ احجماحج وہی ہے جس میں بہت جیج پکار ہولیعنی لبیک کے نعرے لگائے جائیں لیکن عورت کے لئے لبیک بھی جہزا نا جائز ہے جب ایسے موقعوں برعورت کو آواز نکالنے کی ممانعت ہے تو ان موقعوں بربھی جہاں مردوں کو بھی جبر کا اذ ن نبیں ہے کیے اجازت ہوگی خصوصاً اس وقت میں جبکہ فتنہ کا خوف بھی ہوعورت کوتو بلاضرورت بیکار کر بولنے کی بھی ممانعت ہے اور جس موقع پرضرورت بھی نہ ہواس موقع پر زورے بولنا اور آواز بنا بنا کر پڑھنا میری مجھ میں نہیں آتا کہ کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ میں نہیں کہ سکتا کہ آج کل طبائع میں کیسا انقلاب ہو گیا ہے اور بدالی بات ہے جس کے یو چھنے کی بھی ضرورت نہیں۔غیرت اس کو کیونکر جائز رکھتی ہے کہ عورتیں بلند آ واز سے گائیں۔جیسے باہرنگلنا ویسے ہی مردوں کوگا تا سناتا۔ یردوصرف صورت ہی کانبیں ہوتا آ واز کا بھی پر دہ ہے سنگار کا بھی پر دہ ہے صورت کا بھی پر دہ ہے۔ حیاءخود جز وایمان ہے۔ جوافعال حیاء کے خلاف ہیں ان کوفخشاء کہتے ہیں جن کی نسبت وارد ہے۔(زم انکز وہت ج۲۲)

عمی میں ایصال ثواب کے لئے اجتماع کی ضرورت نہیں

تمی میں جمع بالک بی نہ چاہے ہاں جس کے جانے سے کی بودہ جائے وہ اگر کہیں دور بھی ہوتو اس کا چہنے جاتا مناسب ہے۔ اوگ کہتے ہیں جمع ایصال تو اب کے داسطے کیا جاتا ہے کہ سب کچھ کے بڑے پڑھ کر بخشیں سے جمع کو پچھ کھانا کھلایا جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ تو اب بلا مجمع کے بھی پہنچ سکا ہے۔ خلوص کے ساتھ عزیز وا قارب اور اہل محبت خفیہ پچھ پچھ کچھ خیرات کر دیں یا پچھ پڑھ کر بخش دیں یا پچھ نہوتو اس کے لئے دیا کریں۔ بیس یقین دلاتا ہوں کہ بیاس کے لئے ذیادہ کا ما مربو دیں یا پچھ نہوتو اس کے لئے ذیادہ کا ما مربو گا آپ کے بڑاروں رو پہیڑی کرنے اور دھوم دھام مچانے سے میت کو پچھ نفع نہیں ہوتا۔ (ابینا)

اجتهاد كي مثال

ایک صاحب نے مجھ ہے ریل میں یو جھا کہ اجتہاد کیا چیز ہے میں نے کہا کہ اس کی حقیقت میں آپ کوئس طرح ہتلاؤں ہاں ایک مثال بیان کرتا ہوں اس ہے آپ کواجتہاد کا نمونه معلوم ہوجائے گاوہ بیرکہا گر دوخض مسافرایسے ہوں جوعلم میں مساوی ہیں قر اُت میں بھی مساوی ہیں اورتفتو کی ورع میں بھی برابر ہیںعمرنسیت ہیں بھی بکساں ہیں پھروہ دونوں رات کو سوئیں اور جب انہیں میں ہے ایک کو احتلام ہو گیا ہوجس کے ذرمیسل واجب ہے اور دوسرے کواحتلام نبیں ہوا اور دونوں ایسے مقام میں ہیں جہاں یا نی دور تک نبیں ماتا اس لئے دونوں نے تیم کیاایک نے عسل جتابت کا تیم کیاایک نے وضو کا تو ہتلا ہے ان دونوں میں ا مامت کے لئے کون افضل ہے کہا وہ محفص جس نے وضو کا تیم کیا کیونکہ طہارت وونوں کی برابر ہے نجاست ایک کی اٹریقی میں نے کہالیکن فقہا ءفر ماتے ہیں کہ جس نے عسل کا تیم کیا ہے وہ افضل ہے اس بروہ صاحب حیران ہو کرمیر امنہ تکنے لگے کہ یہ کیونکر؟ میں نے کہا کہ فقہا فر ماتے ہیں کہ تیم فقدان ماء کے وقت طہارۃ کاملہ ہےتو جس نے عسل کا تیم کیا ہے اس نے عسل کیا ہے اور جس نے وضو کا تیم کیا ہے اس نے وضو کیا ہے مسل نہیں کیا اور عسل وضو ہے افضل ہے۔ دوسرے جس نے وضو کا تیم کیا ہے ممکن ہے اس کے ذرمہ مجی شسل واجب ہو گیا ہوجس کی خبر ندہوئی ہواور جنابت والےنے چونکہ شمل کا تیم کیا ہے تواس کے لئے بیاحمال اب منقطع ہوگیا کیونکہ اس نے اس وفت عسل کرلیا ہے تو اس کی طہارت ہر طرح کامل ہے اس کوئ کروہ کہنے گا کہ واقعی فقہاء نے سیحے کہا ہیں نے کہا بس بھی اجتہاد کا نمونہ ہا اوراس سے بیالازم نہیں کہ ہم لوگ استقالاً فقہاء کے تابع ہیں جک استقالاً رسول القصلی الله علیہ وسلم ہوئی کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کی مراد فقہا کے بیان فر مانے سے معلوم ہوئی کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کی مراد بیہ جیسے کوئی شخص قانون کو وکیل سجھ کراس پر وکیل کو بتلانے کے موافق عمل کر لیق کیا آپ بیہ ہیں گے کہ ہخض وکیل کا تتبع ہے بیس بلکہ وکیل کو بتلانے کے موافق عمل کر لیق کیا آپ بیہ ہیں گے کہ ہخض وکیل کا تتبع ہے بیس بلکہ قانون کو رخمنٹ کا قبع ہے گور خمنٹ ہی کی اطاعت کر دہا ہے اس طرح بیاں سمجھ و (اور جولوگ مقلہ مین کو فقہا کا تتبع کہتے ہیں وہ بیٹیس د کیھتے کہ وہ لوگ خو دائل لغت اورائل نموصرف اور حمد شین کا ابتاع کرتے ہیں کیوں کہ بدون اٹل لغت کے حدیث وقر آن کو بیسنا محال ہے اس طرح بدون محد شین کے حدیث وقر آن کو بیسنا محال ہے اس طرح بدون محد شین کے حدیث وقبم النہ علیہ وسلم کا تباع کرتے ہیں تو وہ اوراگر وہ ہے ہیں کہ بدلوگ محض فہم صدیث وفہم لغت قر آن میں واسطہ ہیں ان کے ذریعہ ہے ہم صرف مرادر سول کو معلوم کرتے ہیں گھر رسول القد صلی القد علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں تو بعد یہ ہی جو اب مقلد مین کی طرف سے ہے کہ ہم بھی فقہاء کو محض فہم مرادر سول القد واسطہ بین ان کے ذریعہ بھی فقہاء کو محض فہم مرادر سول القد واسطہ بینا تے ہیں اس سے ذیادہ کھن میں دہا۔ (ادر تیاب واراغیاب ۲۰۱۶)

#### مسئلهاستيذ ان

استیذان کا تھم زنانے مکان ہی کے ساتھ فاص نہیں بلکہ مردانے مکان میں بھی اگر قرینہ سے معلوم ہو جائے کہ یہ وقت اس مخص کی خلوت کا ہے مثلاً پردے پرنے ہوں یا اور کوئی علامت ہو مثلاً دو پہر کو لیے گیا ہوتو لیٹ جانا بھی خلوت کی علامت ہے اس وقت اس کے باس نہ جانا چا جانا وقت اس کے پاس نہ جانا چا جانا وقت اس کے پاس نہ جانا چا جانا وقت اس کے پہلے نہ اس نے تکلیف ہوتی ہے کوکوئی برزگ اپنا افلان کی وجہ نے زبان سے پہلے نہ ہوتی ہے کہ اس جب معنزت حاجی صاحب کا قیام تھا تو بعض لوگ دو پہر کو حاجی صاحب کی اخلات کی وجہ سے بیشے دو پہر کو حاجی صاحب کی باس آ کر بیٹھ جاتے حاجی صاحب بھی اخلات کی وجہ سے بیٹھ رہے حضرت حاجی صاحب کو اطلاع ہوئی ان کی عادت میں تنی تھی وہ الیے روگ نہیں پالے تھے فوراً تشریف لائے اوران لوگوں کو دھمکایا کہتم لوگ راتوں کوتو ہوی کی بغل میں سوتے ہواور آ ٹھوتو ہے جاگتے ہو چھر دنیا کے کاموں سے فارغ ہوکر دو پہر کو تھوڑی دیر میں میں دو پہر کو تھوڑی دیر

ليذران قوم كومسائل نماز بهي معلوم نبيس

ایک جننگمین میرے ساتھ نتھے وہ تھانہ بھون میں جوان کا اصلی وطن تھا فرض رہائی کی جماعت میں ورکعت کے بعد بیٹھ گئے۔امام نے تو تیسری رکعت کا قیام کیا اور انہوں نے نماز ختم کر دی'لوگوں نے بعد میں اس حرکت کی وجہ پوچھی تو کہا میں مسافر ہوں اس لیے میں نے تھے۔
نے قصر کیا ہے۔سبحان اللہ اول تو وطن اصلی میں پہنچ کرسفر کیسا پھروہ بھی اہام تھے مے پیچھے۔

### كهيت ميں نماز كاقصر

ایک صاحب کی حکایت ٹی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے جنگل میں جاتے کھیت پر جاتے تو قصر کیا کرتے اور کہتے کے قرآن میں "إِذَا صَوَبُتُم فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُم جُناخِ اَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ" (اور جب تم زمین میں سفر کروسوتم کواس میں کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم

نماز کو کم کردو) مطلق آیا ہے اس میں مطلقاز مین میں چلنے پر قصر کی اب زت دی گئی ہے تین دن یا چارون کی مسافت کا پچھ ذکر نہیں۔ یہ بھی کوئی اہل صدیمت ہی میں سے تقے مولا ٹا سخاوت علی صاحب جو نپوری نے فر مایا تھا کہ پھر جنگل اور کھیت ہی میں جا کر قصر کیوں کرتے ہو بعکہ گھر ہے محلہ کی مسجد میں آ کر قصر کیا کرو کیونکہ اِذَا صور بُنٹُم فی اُلاَدُ ص (اور جب تم زمین میں سفر کرو) تو اس پرصادق ہے۔ یہ ہم اور دین رہ گیا ہائے۔ پچھ نہیں ہیں بیاوگ ضربتم (تم کو چیا جائے) بھیغہ بجول کے سنجی تیں۔ پھر غضب سے کہ اس فیم پر میداوگ اپنے کو قعالم مجھتا ہے۔ ابدی وائم فر میں۔ ابس جس از ایک دو کی جی اس جی اس جس از کے ایک جستا ہے۔ ابدی وائم فر میں اور بیاں جس کے اس جس از کے وعالم سمجھتا ہے۔ (ابدی وائم فر میں)

ایک لیڈر کا تیم

ایک لیڈر کا قصہ ہے جوآج کل مسلمانوں کے مقتدا ہے ہوئے ہیں کہ سی جگہ تماز کا ونت آ گیااور یانی نہ تھا۔ تیم کی ضرورت ہوئی تو لیڈرصاحب نے اس طرح تیم کیا کہ اول تو مٹی کو ہاتھوں پر بہایا جیسے یانی کو بہایا کرتے ہیں پھرکلی کرنے کے داسطے منہ ہیں مٹی دی شاید اس کے بعدوہ دو بتنز بھر کرمنہ پر بھی ڈالتے اور سے کے لیے سر پر بھی ڈالتے اور بیروں پر بھی مٹی بہاتے مگر منہ میں مثی دیتے ہوئے بعض لوگ بنس پڑے اس لیے وہ آ گے نہ بڑھ سکے۔ بس انگریزی پڑھ کرابیاعم آتا ہے کے عقل خاک میں فی جاتی ہے بھلاا گروہ کس ہے یو چھ ہی لیتے كه يتم كاطريقة كيا ہے تواس ميں پچھ ترج تھا مگر يو جھتے كس طرح ليڈر ہوكرا پني جہل كو كيوں كر ظاہر کریں موش کے کی کر کے اس سے زیادہ جہل طاہر کر دیااور مزاید کے ظہور جبل کے بعد بھی وہ توم کے لیڈر بی رہے۔ بیرحالت توم کی ہے کہ اس جہل پر بھی ان کومقتدا بی بنائے رکھا۔ ان ہی حضرات کا بیروا تعہ بھی ہے کہ ایک وفعہ موٹر میں سوار تھے نما ز کا وقت آ تھی' موٹر تھہرایا گیا اور اسی میں جیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی حالا نکدسا ہنے سڑک پر ایک طرف کھڑے ہوکرنماز بڑھ سکتے تھے گرانہوں نے موٹر کے اندر ہی بیٹھ کر بڑھی۔ بھلاموٹر میں ترک قیام کس طرح جائز ہو گیا جبکہ موٹر کھڑا ہوا تھا۔ چلتی ریل میں تو اگر گرنے کا اندیشہ ہوتو بیٹے کرنماز کی گنجائش بھی ہے تکرموٹر میں تو چلتے ہوئے بھی ترک قیام کی محنیائش نہیں کیونکہ اس کا تھہرالیہ ہروفت ہمار ہے اختیار میں ہے اور ریل کا تھہرا تا ہارے اختیار میں نبیں اورا گرموٹر کھڑ اہوا ہوتب تو کسی طرح ترک قیام کی گنجائش ہی

نہیں مگران لوگوں نے تومحض لیڈر بننے کے لیے نماز شروع کی ہے اس لیے نماز بھی لیڈری ہوتی ہے۔شرعی نماز کی ان کو کیا ضرورت ہے۔ (الہدی والمغفر وجے)

# ایک بیوه کاکلمه گفر

جنانج بعض بدنفیب اس بات کوزبان ہے بھی کہددیتے ہیں جو کہ ایک سخت کفریے کمہ ہے ایک مخص کی لڑکی ہیوہ ہوگئی لوگ اس کوعقد ٹانی کی ترغیب دے رہے تھے کہ بیوہ کے نکاح کی شریعت میں بہت فضیلت ہے تم اپنی لڑکی کا دوسرا عقد کردو۔ تو وہ کہخت کہتا ہے: ( نقل کفر کفرنہ یا شد ) کہصا حب حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہمار ہے روز ہنماز کے تبی ہیں شادی بیاہ کے نی نہیں اس میں ہم اپنی رائے ہے جوجا ہیں گے کریں گے ( نعوذ باللہ واستغفراللہ ) ایک عورت مبخت نے اس باب میں جبکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صاحبزاد یوں کے عقد 🖰 فی کا ذکر کیا گیا تو اس نے س کریہ کہا کہ ( نعوذ یا ملنہ ) وہ لڑ کیا ں جن كاحضور صلى الله عليه وملم نے عقد ثانی كيا ہے شريف ہيوى كے پيٹ سے نہ تھيں ( نعوذ باللہ ) ويجموح هزت فاطمه رمنى الله تعالى عنها كانبيس موار كمبخت نے حضور صلى الله عليه وسلم كى بيثيوں کو کم ذات قرار دیا' بھلا کوئی اس احمق ہے یہ بع چھے کہ تو نے جوحضرت فاطمہ رمنی التد تعالیٰ عنها کی مثال دی تو ان کے عقد دانی کی ضرورت ہی کہاں اور کب ہوئی تھی وہ تو حضرت علی رضی القد تعالی عنہ کے سامنے ہی انتقال فر مائٹی تھیں۔ پھراس احمق کواتنی بھی خبر نیقمی کہ حضور صلی انتدعلیہ وسلم کی سب بیٹیاں ایک ہی بیوی ہے تھیں اور دوسری بیبیوں ہے آ ہے کی اولا و بهوئی <sub>ای ن</sub>هبیں اور بهوئی بھی تو وہ سب بھی حضرت فی طمینہ الز ہرا رضی القدیقی لی عنہا جیسی شریف زادیاں ہوئیں کیونکہ آپ کی سب بیبیال عالی خاندان اور اشرف نسب کی تھیں عرض معاملات میں اکثر لوگ اینے کوخو دمخیار سمجھتے ہیں اور شریعت میں ان کو داخل ہی نہیں سمجھتے ۔ اس انتخاب کی وجہ ہے ہماری وہ حالت ہور ہی ہے کہ کسی کے ہاتھ ہے تو ویرنہیں ' سرے تو دھر نہیں' دھڑ ہے تو سرنہیں مجموعہ ل کرتو ایک ایک فروسالم نکل سکتا ہے مگر فروآ فردأ تو ہم سب ناتص ہی ہیں اور بقاعدہ منطق دیکھا جاوے تو مجموعہ بھی تاقص ہی ہے کیونکہ ناقصین کا مجموعہ بھی منطقی قاعدہ سے ناقص ہی ہوتا ہے مگر افسوں کہ ہم لوگ اس تقص بربی کفایت کئے ہوئے ہیں۔(البدی والمغفر ہجے عمر)

#### أيك مسئله

ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ ایک فض نے مجھ ہے مسئد ہو چھا کہ میری تو ند بڑھ گئی ہے اور زیرناف کا بدن نظر نہیں آتا تو بال کس طرح صفا کروں۔ جس نے کہا کہ ہڑتال اور چونہ سے صاف کر لیا کر وہ وہ بین کر بہت دعا نہیں دیے لگا اورا یک بڑے عالم کا نام لے کر کہا کہ جس نے ان سے دریافت کیا تھا نہوں نے یفر وہا کہ بیوی سے صاف کر الیا کر وہیں نہایت پریشان تھا آپ نے مجھ کو بڑی پریشان تھا آپ نے مجھ کو بڑی پریشان تھا آپ نے مجھ کو بڑی پریشان ہے تے مگر چونہ اور ہڑتال کے خواص وطب نع سے جو کہ واقعات ہیں ہے جا دائق ہونے کی وجہ سے ایک تلطی کی بھلا بیوی اس لیے ہے کہ اس سے میکام لیا جائے طبیعت اس کو کس طرح گوارا کر گئی ہے۔ اس اور غضب سننے کہ بعض رئیسوں کو سنا ہے کہ وہ زیر ناف بال ٹائی سے اتر واتے ہیں پہلے اب اور غضب سننے کہ بعض رئیسوں کو سنا ہے کہ وہ زیر ناف بال ٹائی سے اتر واتے ہیں پہلے کہ فیطی اب اور غضب بوتو اس سے اس تم کی غنطی پھر نہیں ہوگئی ۔ لہذا ضرورت ہے ہرعا کم کو کہ بقدر ضرورت واقعات وخواص طب کع سے واقف ہوگر اس کی ضرورت نہیں کہ امریکہ بھی جا دا کہ کو کہ بقدر ضرورت واقعات وخواص طب کع سے واقف ہوگر اس کی ضرورت نہیں کہ امریکہ بھی جا دارانجن بھی چلا نا جانے۔ (بغنل العظیم جے کا)

## اجتہاد ہرایک کے بس کی بات ہیں

ابھی میرے پیس ای سفر میں خطآ یا تھا کہ ایک نصرانی مع اپنے گھریار کے مسلمان ہوا ہے لوگ اس کو مجبور کیا گیا تو اندیشہ ہو دین سے ہوگا ۔ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ ختنہ کراؤ کیکن اگر زیادہ مجبور کیا گیا تو اندیشہ ہے اول تو فقہا ، پھر جانے کا میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ ختنہ کرانا اسلام کا رکن نہیں ہے اول تو فقہا ، نے لکھا ہے کہ جس کو کل نہ ہواس کو اس کا ترک جائز ہے۔ دوسرے وہ ختنہ نہ کرانے ہے نے لکھا ہے کہ جس کو کل نہ ہواس کو اس کا ترک جائز ہے۔ دوسرے وہ ختنہ نہ کرانے ہے نے دوسرے وہ ختنہ نہ کرانے ہے نہ یا دوسے نیادہ گنہ گارر ہے گا۔ ( بغضل استظیم نے ۲۷)

#### اردومين خطيه جمعه كامسكله

خطبه اردومیں پڑھنا جائزے یائبیں وہ استنباط میہ کو قرآن نے خطبہ کا نام ذکر اللہ رکھا ہے چنانچہ ''فَاسُعُوْ اللّٰمی فِرنجو اللّٰه''فرمایا ہے جب خطبہ ذکر ہے تذکیر نہیں تو خطبہ کو اردومیں نہ پڑھیں گے جیسے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ خطبہ سے مقصود تذکیر ہے اور تذکیرموقوف ہے ہم پراس لیے مادری زبان میں پڑھن چاہے تواس سے اس کا جواب ہوگا

کر قرآن نے خطبہ کوذکر فرمایا ہے جس کی غرض ہم پرموقوف ہیں تذکیر ہیں بلکہ قرآن مجید کو جا بجا ذکری ہمعنی تذکیر فرمایا گیا ہے مگر پھر بھی کسی کے نزدیک نماز میں وہ ودری زبان نہیں پڑھا جا تا تو خطبہ کے لیے تو بدرجہ اولی سے کم ثابت ہوگا تو "فاسُغوا اللی ذکو اللّه "سے سے مسئلہ مستنبط ہوا اور سے تمرع ہے ور ندا گراس سے سینہ بھی مستنبط ہوت بھی فتو کی اس پرموقوف مسئلہ مستنبط ہوا اور سے تمرع ہے ور ندا گراس سے سینہ بھی مستنبط ہوا اور سے تمرع ہے ور ندا گراس سے سینہ بھی مستنبط ہوت بھی فتو کی اس پرموقوف نہیں فتو کی تو فتر اور ہی نربان میں خطبہ نہیں پڑھا حالا تکہ وہ فارس میں روم میں برابر رضی المتد عنہ میں خطبہ نہیں پڑھا حالا تکہ وہ فارس میں روم میں برابر رسی المتد عنہ میں نواں کے فاری اور ترکی زبان کے ماہر بھی متے مگر خطبہ بھی ترکی یا فاری زبان میں خطبہ بیں پڑھا ۔ (اٹرف انسوم جو سے)

شربعت كى آسانى

شریعت مخلوق کو نکلیف ہے بچانا جائی ہے اس کے تھم ہے کہ اگر بیٹانفل نماز پڑھ رہا ہواور والدین میں سے کوئی پکارے تو دیکھے کہ ان کواس کا نماز میں ہونا معلوم ہے بین ہیں اگر انہیں معلوم ہے کہ بیٹانماز پڑھ رہا ہے اور پھر بھی پکارر ہے ہیں تو نہ ہو لے کیونکہ جان کر پکارنا ان کی شرارت ہے اور اگر ان کومعلوم نہیں کہ بیٹانماز پڑھ رہا ہے تو بول پڑے اور نماز کا بعد میں اعادہ کر لے یہ مسئلہ فقہاء نے حدیث ہے تھجھا ہے۔ واقعی دو فرقے امت کے لیے رحمت ہیں ایک فقہاء دو مرے صوفیاء۔ (تقلیل اہلام جے 2)

### جريح عابدكي حكايت

جرت بنی اسرائیل کا ایک عابدتھا۔ ایک وفعہ بیابے صومعہ بی نماز پڑھ رہاتھا کہ اس کی ماں کسی ضرورت سے آئی اوراس نے صومعہ کے یئے کھڑے ہوکر آ واز دی جرت جرت کی ماں کسی ضرورت سے آئی اوراس نے صومعہ کے یئے کھڑے ہوکر آ واز دی جرت جرت جرت کے بینی اور پینی تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ جس نماز بیس موں اور میری ماں پکار رہی ہے لیعنی جواب دیئے سے معذور ہول خرض نمی زیس مشغول رہا۔ اس نے پھر آ واز دی جرت نے پھر وہی کیا اللہ ما امی و صلاتی اور بدستور نماز جس مشغول رہا۔ حضور صلی القد علیہ وسلم اس واقعہ کو بیان فرما کرار شادفر ماتے ہیں: "لو سکان فقیہا لا

جاب امد" اگر جرئ فقید ہوتا تو اپنی ہاں کے پکار نے کا جواب دے دیتا اس لیے فقہاء نے سمجھا کہ والدین کے پکار نے برنماز میں بول پڑتا جا کز ہے۔ بشرطیکدان کواس کا نماز میں ہوتا معلوم نہ ہویہ قید دوسرے دلائل کی وجہ ہے بڑھائی گئے۔ جرئ کی مال نے اس موقع پراپنے ہیے کو کوسا بھی تھا' جب اس نے گئ آ وازیں دیں بید ہولا تو اس نے بددعا دی" الملھم لا تمت حتی تو یہ و جو ہ المعو مسات" لیمنی ضداوندا اے اس وقت تک موت ندر بجو جب تک بیک ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں دینداری بہت ہی زیادہ تھی کہ ریڈی کا مند دیکھ کے اس زمانہ میں دینداری بہت ہی تو یا دو تھی کہ ریڈی کا مند دیکھ اس نائہ میں بددعا اور کوسنے میں بیان کیا جاتا تھا گویا نیر کورت کا مند دیکھ نامر دول کے لیے بہت ہی بڑا عیب سمجھا جاتا تھا گویا نیر عبرات کی اور ت کل مند دیکھنا تو کیا اس سے مند کالا کرتا بھی عیب نہیں سمجھا جاتا۔

غرض جریج کی مال نے اس کو پیکو سنادیا کہ خداا ہے موت سے پہلے ف حشہ عورت سے یالا ڈالئے بددعا قبول ہوگئی اورایک فاحشہ عورت جریج کے پیچھے پڑی اوراس کے صومعہ میں ، آ کر بدکاری براہے برا جیختہ کرنا جا ہا ہیخص متقی تھااس نے دھمکا کراہے نکال دیااس نے کہا کہ میں جھے کو بدنام کر کے رہوں گی بڑامتی بنا ہے۔ چنانچہ جنگل کے کسی چروا ہے ہے اس نے منہ کالا کیا جس ہے مل رہ گیا 'جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے یو جھا یہ بچے کس کے زنا ہے ہوااس نے جریح کا نام لے دیا۔بس اب لوگ کہاں تھے بلا تحقیق مگن پکالیا اور جریج کے صومعہ پر جاج مے اور کے اسکو ڈھانے جریح اندرے نکلا اورلوگوں سے کہا کہ میرے صومعہ کو کیول گراتے ہو کہا کمبخت تو اس قابل نبیس کہ صومعہ میں دہے تو زیا کار بد کار ہے اور ظا ہر میں متی بنا ہوا ہے اس نے بوجھا کہ آخرتم ہے کس نے کہا کہ میں زانی ہوں اوگوں نے اس عورت کومعہ بچہ کے چیش کیا کہ دیکھ بیعورت کیا کہتی ہے کہتو نے اس سے زیا کیااور بیہ بچہ تیرے زنا کا ہے جرت کے کہا کہ ذرائفہر وابھی معلوم ہوا جاتا ہے اس کے بعداس نے وضو کیا اور دورکعت نماز پڑھی' پھراس بچہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہااے بچہ خدا کے عکم سے بول اور بتلا کہ تیرا باب کون ہے خدا تع لی نے بچہ کو کو یائی عطافر مائی اس نے کہا میرا باب فلاں ج والإب أب توسب كويفين ہوگيا كه بيعورت جھوٹى ہواراس نے چروا ہے ہے مند كالا كر كے جھوٹ موٹ جرئے كا نام ليا ہے اتى بردى كرامت كے بعد كيا شبہ ہوسكتا تھا بس سب

کے سب جرح کے قدموں پر گر پڑے کہ ہماری خطا معاف کروہم نے بلاتحقیق تم کو مہم کیا اوراب ہم تمہاراصومعہ و نے کی اینوں ہے بناویں گے۔اس نے کہانہیں جیسا پہلے تھا تم ویسائی بناوؤ غنیمت ہوا کہ جرح کی ماں نے اتن ہی بددعا کی تھی کہ خدااے رنڈی کا مند دکھا دے آئے اور پچھنہ ہوااس لیے والدین کی درعائے گئی تو وہ ناحق بددعا ہے ڈرنا چاہے گرناحق کی بددعائیں گئی اور یہاں جوام جرح کی بددعا لگ ٹی تو وہ ناحق بددعانی بددعا نگ گئی تو وہ ناحق بددعانہ کی کہ درعائیں گئی اور یہاں جوام جرح کی بددعا لگ ٹی تو وہ ناحق بددعانہ کی کہ درعائیں گئی اور یہاں جوام جرح کی بددعا لگ ٹی تو وہ ناحق بددعانہ کی در اس کو اور اس ایذ ایس جرح کے فعل کو بھی دخل ہو کہی دخل ہو کہی دخل ہو کہی دخل کو بال کے اس سکوت میں معذور ہو گرنش جہل خود ایک جرم ہے اس لیے بددعا لگ گئی اور اس کی معذور کی کا بدائر نظا ہر ہوا کہ جلدی ہی برات ہو گئی اور اس کی معذور کی کا بدائر نظا ہر ہوا کہ جلدی ہی برات ہو گئی اور اس کی معذور کی کا بدائر نظا ہر ہوا کہ جلدی ہی برات ہو گئی اور اس کی معذور کی کا بدائر نظا ہر ہوا کہ جلدی ہی برات ہو گئی اور اس کی معذور کی کا بدائر نظا ہر ہوا کہ جلدی ہی برات ہو گئی اور اس کی معذور کی کا بدائر نظا ہر ہوا کہ جلدی ہی برات ہو گئی اور اس کی معذور کی کا بدائر نظا ہر ہوا کہ جلدی ہی برات ہو گئی اور جن کو مو عقیدت ہو گئی ان کو پھر حسن عقیدت ہو گئی ۔ (تقلیل انکار می نے دور)

### مساجد کے ش ونگار

ہمارے فقہانے مساجد میں ایسے نقش ونگاراور طاہری بجڑک کو کروہ قرار دیا ہے۔ جس سے تمازیوں کا دل بننے گئے حدیث میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا ہے کہ ایک وہ وقت آ وے گا کہ لوگ صحید بنانے پر باہم فخر کریں گے ایک اپنی مجد کواچھا کہے گا تو دومرااس سے اچھی بنانے کی کوشش کرے گا چنا نچہ آخ کل اس کا ظہور ہور ہا ہے کہ مجدیں بھی نام کے واسطے بنائی جاتی ہیں تھی کہ جب کوئی محبد بنا تا ہے گونی محبد کی خرورت نہ ہو پرانی محبد میں محبد کی تقمیر میں رقم لگانے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ نام نے ہوگا ہوں سیجھتے ہیں کہ پرانی محبد میں محبد کی تقمیر میں رقم لگانے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ نام نے ہوگا ہوں سیجھتے ہیں کہ پرانی محبد میں محبد کی اس میں رقم لگا کیں۔ گرخوب مجھالو کہ شہرت کی طلب سے شہرت نہیں ہوتی شہرت بھی اپنی کا ہوگا پھر ہم کیوں اس میں رقم لگا کیں۔ گرخوب مجھالو کہ شہرت کی اپنی کا ہوگا پھر ہم کیوں اس میں رقم لگا کیں۔ گرخوب مجھالو کہ شہرت کی اپنی کا ہوگا پھر ہم کوشند تھی اس خوار دارد گوشہ گیری نام عنقا را اگر شہرت کی ہوں ہے گوشہ شینی افقیار کروگوشہ گیری سے عنقا کا نام مشہور ہے) (اگر شہرت کی ہوں ہے گوشہ شینی افقیار کروگوشہ گیری سے عنقا کا نام مشہور ہے)

### تر کہ کے مال میں ضرورت احتیاط تر کہ کے مال میں لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے جولوگ میت کے گھر جاتے ہیں وہ

بے تکلف اس کی چیزیں استعال کرتے رہے ہیں حالا نکہ مرنے کے بعد فوراً وہ تمام چیزیں میت کی ملکیت سے نکل کرور ٹاء کی ملک میں داخل ہو ٹئی ہیں اب ان کا استعال بدوں تمام ور ٹاء کی اجازت کے جائز نہیں۔ اہل تقوئی نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ ایک ہزرگ رات کے وقت اپ دوست کی عمیادت کو گئے اور ان کے سر منے اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فوراً چرائے گئی کر دیا اور ایک فخص کو اپنے پائی سے بھید دیئے کہ بدار ہے تیل لے آؤ کے کو وزاج ان کا تیل میت کے مرتے ہی ور ٹاء کی ملک ہو گیا ہے جن میں بعض حاضر اور کو نکہ اس جائے کا تیل میت کے مرتے ہی ور ٹاء کی ملک ہو گیا ہے جن میں بعض حاضر اور بعض غائب ہیں (اور ممکن ہے کوئی نابالغ بھی ہو) اس سے انتفاع اب درست نہیں بعض غائب میں اگر آپ کو ان امور کا اہتمام موتی ہوگی گر تیجب کا منشا ہے ہے کہ آپ کوان امور کا اہتمام میں اگر آپ کوئی حال وحرام کا خیل ہوجائے تو پھر آپ کا بھی بہی معمول ہوگا۔ (ایک)

# تجوید سیکھنا فرض ہے

میں تو کہنا ہوں کہ تبجو ید کا سیکھنا فرض ہے کیونکہ قر آن عربی زبان میں ہے جس کا عربی میں پڑھنا فرض ہے اور عربیت کے موافق سیح تلفظ بدوں تبحوید کے نہیں آسکتا تو تبجو ید کا سیکھنا فرض ہوا۔ (ایپنا)

### تجلول کی مروحہ بیج

آئ کل کے مناسب میں ایک نظیر بتلا تا ہوں وہ یہ کداب آم کی فصل آوے گی اور اکثر مسلمان کچل آنے ہے پہلے ان کی بیج کردیتے ہیں شرعاً یہ بیج حرام ہاور کچل کا کھاتا وہ سروں کو بھی حرام ہے۔ بی خوالوں کی ذرائی کا بلی ہے ساری دنیا حرام کھاتی ہے اور بہی وجہ ہے کہ بھارے قلوب شی نور نہیں بیدا ہوتا اور جو پچھٹماز وغیرہ سے بیدا ہوتا ہے وہ اس حرام غذا کی ظلمت سے ذاکل ہوجاتا ہے ہیں نے اس کی اصلاح کا ایک آسان طریقہ بتلایا تھا۔ اصل طریح پیلے اس کی اصلاح کا ایک آسان طریقہ بتلایا تھا۔ اصل طریح پھل نمودار ہوجائے اس وقت بیج کی جائے اس میں باغ والے بین خدب اچھی صاحب اس وقت تک کون تھ ظت کرے ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کی بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کی بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کا بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمنٹ کو نماز کو نماز کو نوٹ کی بیتا ہوں کہ آگر کی وجہ ہے گور نمین کہ تو نوٹ کی دول خوب نمود وار ہوئے ہے کہ کو نوٹ کیا ہوں کی تو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کیا ہونا کہ کو نوٹ کی کو نوٹ کو نوٹ کی کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کی کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کی کو نوٹ کی کو نوٹ کو نوٹ کی کو نوٹ کو نوٹ کی کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کی کو نوٹ کو کو نوٹ کو

نہ کرے گا بلکہ سب کو تفاظت کے طریقے خود بخو دسوجھ جا تیں گے اور اس وقت اگر کوئی کے بھی کہتم میرے ہاتھ پھل آنے ہے پہلے باغ کی بیج کر دوتو مالک کیے گا کیا تم جھے بجرم بن تا چاہتے ہو یہاں کے بجرم بننے کا تو اتنا ڈر ہے لیکن آخرت کے بجرم بننے کوسب کے سب تیار ہوئے بیٹے ہیں۔ خیر پیطر یقہ تو لوگ کیا بی اختیار کرتے گرایک آسان ترکیب بتلائی گئی تھی جس سے دنیا حرام کھانے ہے محفوظ ہوجاتی گرافسوں وہ بھی شہوکی۔ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ پھل آنے کے بعد دوبارہ بیج کرس کریں کہا تھا کہ جو لوگ پھل آنے کے بعد دوبارہ بیج کرس کریں ہوئی خریدار سے بیہ کہ بھائی بھی کر بچے ہوں وہ پھل آنے کے بعد دوبارہ بیج کرس کریں ہوئی تھی تیاں بیک کا درست نہ تھی اب ہم اس قیمت فریدار کہ دوے میں قبول کرتا ہوں اب تربیاں پھل کی بیج تمہار سے ہاتھ دوبارہ کرتے ہیں۔ خریدار کہ دوے میں قبول کرتا ہوں اب گائی تھی اس پھل کا کھانا سب کو حلال ہوجائے گا۔ بتلا یے اس میں کیا مشکل تھی صرف زبان ہلی تھی گربات سے ہے کہ اس کی کوئی قانونی ضرورت نہ تھی قانون سے الی بیج جرم نہ تھی صرف خدا نہ کے میں قبول کرتا ہوں اس کے لئے ذرای آسان بات بھی گوار انہیں بوبارت دیکھی قانون سے الی بھی گوار انہیں بوبارت دیکھی گوار انہیں بوبارت دیکھی گوار انہیں بوبارت نہیں۔ دیگر یوں کہنے کہ نعوذ بالقد ہم کوخدا ہی کی ضرورت نہیں۔ (اسبال الغد برے)

## تنسساله فيق

آئے جھے شای کی ایک تقریرہ کھے کراپی تھیں سالہ تحقیق کی تائید کی وہ یہ کہ جس کہا کرتا تھا کہ اعمال صالحہ سے یا تو ہے گئاہ معاف ہوجاتے ہیں حقوق معاف ہوئے مثلاً کسی نے آئے گناہوں سے تو ہے گناہ تو معاف ہو گئے گراس نے جتنی نمازیں قضا کی ہیں روزے کھائے ہیں یا کسی کا قرض لے کر مارلیا ہے یہ حقوق اللہ وحقوق العباد اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوئے ان کا اوا کرتا اس کے ذمہ واجب ہے بس آئے سان کی اوا میں لگ جائے جس قد راس سے ہو سکے اوا کر ساورسب کے اوا کا عزم رکھا گرقوب کی اوا میں لگ جائے جس قد راس سے ہو سکے اوا کر سے اور برگ الذمہ کردیں گے گرتوب کے بعد حقوق ماضیہ سے بی قد راس سے ہو سکے اوا کر سے کہ اس کو برگ الذمہ کردیں گے گرتوب کے بعد حقوق ماضیہ سے بی قربون اور ہیں اور تو بی نہ کہا کر اور صفائر کا معاف ہو جانا کیا تھوڑی بات ہے آئے کہ معاف ہو تے ہیں نہ کہا کر اور صفائر کا معاف ہو جانا کیا تھوڑی بات ہے آئے کہ معلوم نہیں کہ صفائر کیے ہوئے ہیں نہ کہا کر اور صفائر کا معاف ہو جانا کیا تھوڑی بات ہے آئے کہ معلوم نہیں کہ صفائر کیے ہوئے ہیں نہ کہا کر اور معائر کا معاف ہو جانا کیا تھوڑی بات ہے آئے کہ معلوم نہیں کہ صفائر کیے ہوئے ہیں نہ کہا کر اور ایسانا)

# اللد تعالی کوعاشق رسول کہنا سخت گناہ ہے

ایک خطی کااز الد کرتا بھی ضروری ہے وہ بیہ کے بعض لوگ جناب رسول انڈسلی اند ملیہ وآلہ وسلم کوانڈ دھائی کا از الد کرتا بھی ضروری ہے وہ بیہ کے بعض اور اندینیہ بیس ای مضمون کو باندھتے ہیں ہو عشق کا خاصہ ہے عاشق کو مضطرب کرویتا اور حق تعالیٰ اس سے منز وہ ہے گر غضب بیہ ہے کہ بعض میں کور نے اس اضطراب کو بھی نعو ذیا لقد خدا تعالیٰ کیلئے مان لیا چنا نچرا کیٹ شاعر کہتا ہے۔

ہے تسکین خاطر صورت پیرائن بوسف محرصلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا حق نے سابیدر کھ لیا قد کا

#### رضاعی بہن سے نکاح

ایک جگہ جمارے قرب جی فلطی ہے یہ جوا کہ ایک لڑکی کا نکاح پڑھا گیا اور زخمتی ہمی ہوگی اس کے بعد معلوم ہوا کہ لڑکی اس کی رضائی بہن ہے کہ وہ جس تورت کا دود ہے بی تھی ایک روز اس لڑکے نے اس کا دود ھے پی لیا تھا اب شرعی مسکلہ تو یہ ہے کہ جب معلوم ہوگیا تو اب دونوں میں تفریق کرد بی جا ہے جو ہوا سو ہوا گراس کو گھر دالوں نے غیرت کے خلاف سمجھا اور کوشش کی کہ کس طرح یہ نکاح صبحے ہی رہے جا بجا مسکلہ سی کے باوا کی جا گیر تو نہیں ہے کہ اس میں تغیر تبدل کر سکے صاف کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ رضائی بہن بھی حقیقی بہن کے عکم میں ہے کہیں سے فتو کی خد طات وہ کسی غیر مقلد کے پاس پہنچ گئے اور اس سے بید مسئلہ سنا کہ بچہ جب تک پانچ گئے اور اس سے ایک سوال اس قید جب تک پانچ گئونٹ نہ چئے رضائے کا حکم ٹابت نہیں ہوتا بس انہوں نے ایک سوال اس قید سے بنایا حالانکہ آج کس کو یا و ہے کہ اس نے کتنے گھونٹ چئے تھے اور اس سوال کا جواب ایسے ہی قض سے تکہموا کرفتو کی حاصل کر لیا اور دل کو سمجھا لیا اور دونوں جس تفریق نیز نہیں کی اور میں سکلہ گوا ختال فی ہے گراول تو بلاضر ورت ووس ہے کی تقلید کیے درست ہوگ پھر یہ کیے معلوم میں سالہ گوا ختال فی ہے گراول تو بلاضر ورت ووس ہے کی تقلید کیے درست ہوگ پھر یہ کیے معلوم ہوا کہ پانچ گھونٹ نہیں چئے ہے تھے ہی تھیں بس ایک آٹر ہاتھ آگئی تجب ہے کہ تقریق تو غیرت کے خلاف تھی اور تمام عمر کے لئے حرام میں جتلار مناغیرت کے خلاف نہیں۔ (اظاہر جماء)

#### مسكدزكوة

مقروض کے واسطے زکو ق کا قانون یہ ہے کہ رقم قرض کی منہا کر کے باقی کی زکو قدور قم قرض کی زکو قشدار زکو قشریعت خود نہیں مائٹی اور خدا جائے زکو ق ہے کیوں جان چرائی جاتی ہے زکو ق کی تو مقدار اس قدر تھوڑی ہے کہ برائے نام ہی کامر تبہ ہے چالیسوال حصہ بھی کوئی چیز ہے اور یا در کھو کہ اللہ میاں اپنا حساب پورا کر ہی لیتے ہیں کوئی بیاری بھیج دی یا کوئی مقدمہ لگا دیا ، ایک دفعہ ڈاکٹر کو بلانا بڑاسولہ دو ہے نیس میں نکل گئے ، زکو ق میں اسٹے شاید خرج بھی نہوتے ۔ (لظاہر ج ۱۸۸)

عامی کو ہرصورت میں مجہد کی تقلید واجب ہے

مفتی صاحب نے پو چھا کہ اگر عامی شخص کوکی مسلم بھی ابت ہوجائے کہ ججہ کا آول صدیث پر قول صدیث کے خلاف ہے تو اس وقت بھی صدیث پر عمل کیوں جائز نہ ہوگا ور نہ صدیث پر قول جہ بختہ کی ترجیح لازم آتی ہے فر مایا بیصرف فرضی صورت ہے عامی کو بیہ کہنے کا منصب ہی کہاں ہے کہ جہند کی ترجیح کا فول صدیث کے معارض ہاں کو حدیث کا علم جبند کے برابر کیسے جان سکتا ہے تو اول تو بیصورت فرضی ہے کہ قول جہند تعارض اور تطبیق کو جہند کے برابر کیسے جان سکتا ہے تو اول تو بیصورت فرضی ہے کہ قول جہند صدیث کے معارض ہو پھر جس تنزل کر کے کہتا ہوں کہ اگر اس عامی شخص کا قلب گوائی ویتا ہو کہ اس مسلم جس جہند کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس صورت جس بھی ترک تھلید جائز ہو کہ اس مسلم جس جہند کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس صورت جس بھی ترک تھلید جائز ہو کہ اس مسلم جس جہند کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس صورت جس بھی ترک تھلید جائز ہو کہ کیا صورت ہو گئی

استنیلاء کا فرموجب ملک ہے

سوال یکی تعلیم تخواہ ملال ہے بیانہیں ۔ فر مایا استیلاء کا فرموجب طک ہا ہ اوصنیفہ کے نزویک بیبال بھی مسئدا مام ابوصنیفہ کے نزویک بیبال بھی مسئدا مام ابوصنیفہ کی کام آتا ہے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ سلطنت فقہ پڑئیں چل عتی سوائے فقہ حنی کے ایک سیاسی فخص کا بیہ کہنا ضرور بڑے تجربے کی خبر دیتا ہے۔ امام ابوصنیفہ کی عجیب نظر ہے دیکھیے امام صاحب کا تول ہے کہ آلات ابوکا تو ڈوالنا واعظ کو یا ابوصنیفہ کی عجیب نظر ہے دیکھیے امام صاحب کا تول ہے کہ آلات ابوکا تو ڈوالنا واعظ کو یا کسی کو جائز نہیں آگر کوئی تو ڈوالے تو ضمان لازم آئے گا ہے کا مسلطنت کا ہے وہ احتساب کرے اور تو ٹر چھوڑے اور میزا دے جو جا ہے کہ وہ کام بند تو ہوتا نہیں جنگ و جدل و سلطان کے اور کسی جنگ و جدل و سلطان کے اور کسی جنگ و جدل و

علی ہذا آقامت حدود سلطان ہی کے ساتھ ہیں فقہ بڑی مشکل چیز ہے فقیہ کو جامع ہونا چاہئے فقیہ کو کھتا ہو بلکہ کہیں جامع ہونا چاہئے فقیہ بھی ہوئیکام بھی ہوسیاس و ماغ بھی رکھتا ہو بلکہ کہیں کہیں طب کی بھی ضرورت ہے بعضے امور ہیں تشریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فقہ مشکل چیز ہے گر آج کل بعض لوگوں نے اس کی کیا قدر کی ہے کہ فقہاء پر سب وشتم کرتے ہیں میر وہ نہایت ورجہ مفسد ہے میہ لوگ جان جان کر فساد کرتے ہیں اور اشتعال دلاتے ہیں بیشن وقت تو ذرای یات میں بڑا فقنہ ہوجا تا ہے۔ (ایساً)

حضرت امام اعظم رحمة الله عليه كاعمل بالحديث

ا کے مخص نے بیان کیا کہ ہندو داروغہ کے سامنے غیر مقلدوں نے امام ابو حنیفہ پر اعتراض کیا کہ امام صاحب قائل ہیں کہ اگر کوئی محرم عورت سے نکاح کرے اور وطی کرے تو اس ير حدوا جدب نبيس بيكي علطي ب\_فرمايا حضرت والانے اس مسئله مس امام صاحب يرفدا ہوجا تا جاہے اس کے بیان کے لئے دو مقدموں کی ضرورت ہے ایک ہے کہ حدیث میں ادر و الحدود بالشبهات ايك مقدمه بيه وااور دوسرابيك شبك كوكت بي مشابه حقيقت كواور مشابہت کے لئے کوئی وجہ شبہ ہوتی ہے اور اس کے مراتب مختلف ہیں بھی مشابہت تو ی ہوتی ہے اور بھی ضعیف امام صاحب نے حدود کے ساقط کرنے کے لئے اونی درجہ کی مث بہت کو بھی معتبر مانا ہے اور صرف نکاح کی صورت پیدا ہوجانے سے کہ باوجر حقیقت نکاح نہ ہونے کے مشابہتو نکاح کی ہے حدکوسا قط کر دیاانصاف کرنا جاہئے کہ یہ س درجیمل بالحدیث ہے بات ہیے ے کہ ایک سیجے معنی کو برے اور مہیب الفاظ کی صورت بہنا دی گئی ہے اس فتوے کی حقیقت تو عایت درجہ کا اتباع حدیث ہے لیکن اس کو بیان اس طرح کیا جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کے نعوذ باللّٰہ امام صاحب نے نکاح بالحمر مات کو چنداں برانہیں سمجما اس کے سوا اور بھی چند مسائل ای طرح بری صورت سے بیان کر کے اعتراض کئے جاتے ہیں مسئلہ فذکور براعترض جب تھا کہ اس براہ مصاحب کوئی زجر واحتساب تجویز ندکرتے ایسے موقعوں پر جہ ں حد کوفقہا ساقط کرتے ہیں تعزیر کا حکم دیتے ہیں ایسے مواقعے تمام ائمہ کے نزدیک بہت ہے ہیں کہ شبہ ے صدساقط ہوگی آخر صدیث درؤا الحلود بالشبھات کی تیل کہیں تو ہوگ اورکوئی موقع تو ہوگا جہاں اس کو کرے دکھایا جاوے کیاغضب ہے جو تخص حدیث ضعیف کو بھی قیاس برمقدم ركھ وہ كن قدرعامل بالحديث بفدا ہوجانا البيخض يرتعجب بكامام مالك صاحب خبرواحد یر بھی قیاس کومقدم رکھتے ہیں اور ان کولوگ عامل بالحدیث کہتے ہیں اور امام صاحب حدیث ضعیف بربھی قیاس کومقدم نبیس رکھتے اوران کوتارک حدیث کہا جاتا ہے۔ (ادب الاعلام ج ١٨)

مصافحه تم سلام ہے

صريث من آيا عن تمام تحياتكم المصافحة جس كامطلب بيب كمصافح

امور تکویدیه میں دعا جائز ہے

امور تکویدیہ میں دعا جائز ہے خواہ عمل کا دخل اس میں ظاہر نہ ہو باتی امور تشریعیہ اور فضائل دیدیہ میں دعاانہی امور میں ہے کہ جن کے حصول میں عمل کو دخل ہے باان کو عمل میں دخل ہے بخلاف کرامت وغیرہ کے۔(اسباب انعمائل ج۲۹)

مستحب اور واجب میں فرق

فقہاء نے لکھا ہے کہ مندوب اس وقت تک مندوب ہے کہ اس کے اہتکال ہے کوئی واجب ترک نہ ہو۔ (التوجہ ج۲۶)

یرد بے کی احتیاط

ہمارے نقہا ہے نے لکھا ہے کہ اجنبی مرد کا جھوٹا عورت کواور اجنبی عورت کا جھوٹا مرد کو کھانا مردوہ ہے اس لیے کہ خیال ہوگا کہ اس میں سے فلال فخص نے کھایا ہے چھر استدلال کیا جاوے گا کہ بڑے سلیقہ سے کھایا ہے۔ مثلاً معلوم ہوتا ہے کہ بڑا تازک مزاح ہے اور نیز جس جگہ اس کا ہاتھ لگا ہے وہاں سے کھانے جس النذ اذ ہوگا اور لیجئے اُمہات المونیون کہ جن سے نکاح ابداحرام ہان کو تھم ہے کہ زم لہجہ سے بات مت کرد بلکہ کڑو ہے لہجہ سے بات کروتا کہ جس خص کے دل جس دوگا ہے وہ طبع نہ کرے۔ بیبو آخریقر آن وحدیث واحکام کس واسطے جس خمل نہ کروگی تو اور کون کرے گا۔ (احدہ جام)

#### ارتكاب معاصى

فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ صغائر گواخف الصغائر ہی ہوں اصرار ہے کہائر ہو

جاتے ہیں تو اس درجہ ہیں مکر وہ تنزیبی فقہاء کے نزدیک بھی ضروری الترک ہے۔ تیسرے

یہ کہ مکر وہ تنزیبی کا ارتکاب بسا اوقات مکر وہ تح کی کے ارتکاب کی طرف مفھی ہوجاتا ہے

کیونکہ جو محص مکر وہ تنزیبی کے ارتکاب پر اقدام کرے گا وہ اس کو معمولی بات سمجھے گا اور
جب نفس میں یہ بات بیدا ہوگئی کہ وہ ادنی معصیت کو معمولی بات سمجھنے لگے تو اس میں خوف

کا مادہ کم ہوجاتا ہے جس نے فوبت یہاں تک پہنے جاتی ہے کہ اس کو کر وہ تح کی کے ارتکاب

پر بھی جرات ہوجاتی ہے اور قاعدہ ہے کہ مقدمہ المحوام حوام حرام کا مقدمہ بھی حرام

ہوتا ہے۔ اس لئے مکر وہ تنزیبی کو فی نفسہ حرام نہ ہو گر اس مقدمہ پر نظر کر کے اس کا ترک

ہوتا ہے۔ اس لئے مکر وہ تنزیبی کو فی نفسہ حرام نہ ہو گر اس مقدمہ پر نظر کر کے اس کا ترک

ہوتا ہے۔ اس لئے مکر وہ تنزیبی کو فی نفسہ حرام نہ ہو گر اس مقدمہ پر نظر کر کے اس کا ترک

### تقوي كامل

لایبلغ المعومن درجة المعقین حتی یتوک مالا باس به حذوا ممابه باس (ادکما قال) (اتحاف الب دة المتقین حتی یتوک مالا باس به حذوا ممابه باس (ادکما قال) (اتحاف الب دة المتقین ۲۲:۱۱) یخی تقوی کامل یہ ہے کہ جس چیز بیل اندیشہ بھی نہ ہواس کواس چیز ہے نیچنے کے لئے چھوڑ دے جس بیل اندیشہ ہے اور یہال سال کوگوں کی تعلی معلوم ہوگئی جو یہ پوچھا کرتے ہیں کہ سیکام گن وصغیرہ ہوا تو جس البیل کرتا بھوں کہ اگر سے کہ انہ کہا ہیں ویتا بلکہ اس سے موال کرتا ہوں کہ اگر اس نے کہا ہیں تو بیل ہوں کہ اگر اس نے کہا ہیں تو بیل کرتا ہوں کہ پھر تہما را ادادہ اس کے ادر تکاب کا ہے اگر اس نے کہا ہیں تو بیل ہوا تو بیل اور تکاب کا ہے اگر اس نے کہا ہیں تو بیل میں اور تکاب کا ہے اگر اس نے کہا ہیں تو بیل میں اس کوگوارا کر بھر ہوا تو بیل کہ دیتا ہوں کہ تم قابل خطاب ہیں ہو ۔ بندہ خدا کیا تم سال کوگوارا کر سکتے ہو کہ تمہارے چھر میل ایک چھوٹی سی چنگاری لگادی جائے حالا نکہ اس کی حقیقت ہی کیا ہے چھوٹی سی چنگاری کو بھی ایک خوارا نہیں کرتا اور یہی کہا جاتا ہے کہا میں ہم کوئی خضر کو تو ایک خود ہے چھوٹی سی چنگاری فضب ڈھاد بی ہوتا ہو کہ مصاحب خدا بری گھڑی نہ لائے بعض دفعہ ہے چھوٹی سی چنگاری فضب ڈھاد بی ہے اس میں کوئی ہی خوار کی اس بیل ایک بیل میں اس میک کوئی ہی خوار کی گھڑی ہی خوار کی ہی ہوتا کہ افسوس ایک چھوٹی سی چنگاری گھڑی ہوتا کی ایس بیل میں ہوتا کہ بیض دفعہ چھوٹی سی چنگاری کوئی ہی خوار ہی ہی خوار ہی ہوتا کہ بیض دفعہ چھوٹی سی چنگاری کی خوار ہیں ہوتا کہ بیض دفعہ چھوٹی سی چنگاری کی خوار ہی ہوتا کہ بیفس دفعہ چھوٹی سی چنگاری کی خوار ہی ہوتا کہ بیفس دفعہ چھوٹی سی چنگاری کی خوار ہی ہوتا کہ بیفس دفعہ چھوٹی سی چنگاری کی خوار ہی ہوتا کہ بیفس دفعہ چھوٹی سی چنگاری کی خوار ہی ہوتا کہ بیفس دفعہ چھوٹی سی چنگاری کی خوار ہی ہوتا کہ بیفس دورہ المیا میں ہوتا کہ بیفس دفعہ چھوٹی سی چنگاری کی خوار ہوتا کوئی ہوتا کہ بیفس دفعہ چھوٹی سی چنگاری کی خوار ہوتا کوئی ہوتا کہ بیفس دفعہ چھوٹی سی چنگاری کی خوار ہوتا کے ایک ہوتا کہ بیفس دورہ ہوتا کی بیفس کی دورہ ہوتا کی بیفس دورہ ہو

# مقد مات زنابھی حرام ہیں

اس طرح حق تعالی نے لا تقربوا الذ نافر مایا ہے (کرزنا کے پاس مت جا ۱۳)

لا تفعلوا الذ نا (زنامت کرو) نبیل فرمایالا تقر بواالزنا ہے مقد مات زناسب
حرام ہو گئے جیسے نگاہ کرنا تصور کرنا۔ خلوت میں نامحرم کے پاس بیٹھنا اس کو ہاتھ لگانا
وغیرہ وغیرہ کیونکہ اگر ان مقد مات کوحرام نہ کیا جاتا تو لوگ ان میں تسائل کرتے اور
مقد مات میں مبتلا ہو کر پھر بچنا مشکل ہے پھر تو وہ یہ کے گا۔

ورمیان قعر دریا تخت بندم کرده بازی گوئی که دامن ترکمن بشیار باش (دریا کی گهرائی بیس ایک تخت ہے با ندھ دیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ قو دامن تر مت کر ہوشیار رہنا)

نامحرم کے ساتھ ضوت بیل بیٹھ کر پھر معصیت ہے بچار ہنا بہت ہی دشوار ہے شیطان

کا مقولہ ہے جو اس نے بعضے بزرگول ہے کہا تھی کہ اگر ضوت بیل جنیڈ جیسا مرد اور رابعہ بھری جیسی عورت جمع ہوجاوی تو بیل ان کے خیالات بھی خراب کر دول پھر ہماری اور آپ کی تو کیا ہتی کہ اس کے خیالات بھی خراب کر دول پھر ہماری اور آپ کی تو کیا ہتی ہے کہ جس کام ہے مع کرنا چا ہا اس کے حق تو لی کی سے بڑی رحمت ہے کہ جس کام ہے مع کرنا چا ہا اس کے مقد مات کو بھی حرام کردیا۔ اگر مقد مات حرام نہ ہوتے تو پھر معاصی ہے بچنا بہت لوگول کے مقد مات کو بھی اس کو یا بھلا ایک بھوکا آ دی تنہا گھر کے اندر دستر خوان کے جا در روثی ہے سامنے جیٹا رہ اور اگر روز ہ بھی نہ ہویا بیٹونس روز ہی فرضیت ہی کا قائل نہ ہوتو گھر ہو کے کاس حال میں کھانے ہے۔ ہاں دوز ہو دار ہوتو شاید بچار ہے اور اگر روز ہ بھی نہ ہویا بیٹونس روز ہی فرضیت ہی کا قائل نہ ہوتو گھر کے اس حال میں کھانے ہے۔ رکنا دشوار ہے۔ ( بینا)

برا کام ہمیشہ حرام مجھ کر کیاجائے

جولوگ خلاف شریعت کام کرتے ہیں ان کو جائے کہ اصرار کریں اور اس کے جواز کا فتو ئی بھی و ۔ے دیں ۔ برا کام ہمیشہ حرام سمجھ کر کیا جائے ۔ خدا وند تعالیٰ بھی بیخے کی بھی تو فیق عطافر مائے گا۔ (وعا جلد ۴۰)

حرام مال كامسكه

بعض لوك يبجهة بين كدحرام مال من زكوة نبيس يعلى الاطلاق صحيح نبيس بلكه يتكم البيني مال حرام كاب

جویاته ناحرام ہواور حلال ہے محلوط نہ واہوا گر محلوط ہوگی ہوتو پھر سارے کی زکو قاواجب ہے اور وہ حرام مال اس کے ذمہ میں واجب ہوگی اصل مالکوں کو پہلے اس کے ذمہ ہے اا۔ (اندق الحوب ن ۳۰)

#### خلاف ادب

کانپوریش ایک مرتبه دولڑ کے محدیث نماز پڑھنے آئے ان میں سے ایک دوسرے ہے انگریزی میں گفتگو کرنے لگا دوسرے نے کہا کہ بھائی مسجد میں تو انگریزی مت بولواس نے کہا کیوں کیامسجد میں انگریزی بولنا گناہ ہے چرانہوں نے ایک ملازم کو مجھ سے دریا فت كرنے كے لئے بھيجا ہيں نے كہا گنا ہ تونہيں مكرا دب كے خلاف ضر در ہے لوگ اس كومعمولي بات سجھتے ہیں گواس مرفتویٰ کوئی نہ لگایا جاسکے مگر آخرادب بھی تو کوئی چیز ہے۔ دیکھتے بعض آ داب کے ترک پرعدالت میں ناخوشی ہوتی ہے میرے ایک ملنے والے کا مقدمہ عدالت میں تھاوہ چیشی کے وقت عطریل کر مجے مقدمہ ہے وہ رہا کر دیئے گئے مگر پھر بلا کر سمجھایا گیا کہ ویکھو بور پین کے سامنے عطر ل کر مبھی مت جانا۔ سوعطر ل کرآنا کوئی جرم نہ تھا چنانجہ عدالت نے بھی اس کو جرم قر ارنبیں و بااس کی وجہ ہے کوئی مقدمہان پر قائم نبیں ہوائیکن فہمائش کی گئی اس وقت کسی نے بینہ کہا کے عطر ال کرآ نا کیا جرم ہے بلکہ مہی کہا ہوگا کہ بہت اچھاحضور قصور ہوا پھر کیا دجہ ہے کہ خدا کا اور خدا کے کمر کا ادب نہ ہوا ور وہاں وہ الفاظ استعمال کئے جا تھیں جومخالفین و کفار کے الفاظ میں اوب ایک بڑی چیز ہے اور ترک اوب کوئی معمولی بات نہیں حرام اور مکروہ کا تلاش کرتا ہے جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب دل میں اوب نہ ہواور جب دل میں ادب ہوتا ہے تو تھم سنتے ہی آ دمی گردن جھکا لیتا ہے محابد رضی الله عنهم کی یہی شان تھی صحابہ رمنی اللّٰہ عنہم نے بھی حرام اور تکروہ نہیں یو حیما۔ جب بعد میں اس فتم کے سوالات ہونے لگے تب فقہاء نے احکام کے مراتب کو استنباط کرے قائم کردیا۔ (ادب ایاسلام ج ۳۰)

قیاس بھی جست ہے

فقہاء کہ وسنت ہے ایک علت سمجھ کرایک کلیہ حاصل کرتے ہیں پھراس کو تمام جزئیات کی طرف متعدی کرتے ہیں پس خواہ وہ تھم کہا ب اللہ سے ٹابت ہو یا سنت ہے یا اجماع وقیاس ہے سب تھم الہی ہے۔ بہر رکے کہ خوابی جامد می پوش من انداز قدت رامی شاسم (خواہ کی بی رنگ کالباس بین اومی قد کے انداز سے بیجان اول گا)

ای واسطے فقہاء نے کہا ہے القیاس مظہر لا شبت (قیاس تھی شری کو ظہر کرنے والا ہے من ثابت کرنے والا ) پس جب تمام احکام فقیہ کاا حکام اللی ہونا معلوم ہو چکاا ہاس میں بھی چون و چرا کرنا اور اس کی علت وریافت کرنا نہایت بے او بی ہے ہاں طالب علم اگر مستفیدا نہ علت سوال کرے تو کچھ ترج نہیں مثلا طبیب نے مریض کوا کی نسخہ کھ کر دیا اگر مریض وریافت کرنے گئے کہ جناب آپ نے گل بنفشہ کا وزن ۵ ماشہ کیوں لکھا ہے طبیب غصہ ہوگا اور اس کو کان پکڑ کر تکال دے گا اور اگر کوئی طالب علم جواس فن کو حاصل طبیب غصہ ہوگا اور اس کو کان پکڑ کر تکال دے گا اور اگر کوئی طالب علم جواس فن کو حاصل کرنے آیا ہے سوال کرے اس کے سوال کرنے ہے خوش ہوگا اور بیان کرے گا پس عوام الناس کاعلی واسرار سے سوال کرنا ایک بے ہودہ حرکت ہے اور اگر معا ندانہ سوال کرنا ایک بے ہودہ حرکت ہے اور اگر معا ندانہ سوال کرنا ایک بے ہودہ حرکت ہے اور اگر معا ندانہ سوال کرنا ایک بے ہودہ حرکت ہے اور اگر معا ندانہ سوال کرنا ایک بے ہودہ حرکت ہے اور اگر معا ندانہ سوال کرنا ایک بے ہودہ حرکت ہے اور اگر معا ندانہ سوال کرنا ایک بے دس سوال کرنا ایک بے ہودہ حرکت ہے اور اگر معا ندانہ سوال کرنا ہے ۔ (الاخلاص ج ۳۰)

نبيت كامفهوم

نیت کے معنے میں عرض کرتا ہوں نیت کے معنے ہیں ارادہ کے بینی وہ تعلی اختیار آاور قصد آہوا ہو مثلّا وضو کے دوطریق ہیں آیک تو یہ کہ ارادہ کرکے وضو کرے اور دوسرے یہ کہ کوئی شخص حوض میں یا نہر میں غوط لگا دے اور اس کے خمن میں وضو بھی ہوجاتا ہے اور شافعیہ فریاتے ہیں کہ وضو شہری ہوتا اس لئے کہ ان کے نزد یک نیت ضروری ہے اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ نیت کے معنے ارادہ کے ہیں دوسری مثال لیجئے اگر کوئی شخص بلا ارادہ صلوۃ اٹھک بیٹھک کرتا رہا گرچہ تمام ارکان صلو نتیا واکرے گرفقہا فریاتے ہیں کہ نماز نہ ہوگی اس لئے کہ بلا نیت یہ صلوۃ ہے ہیں ان تمام برکان صلو نتیا واکرے گرفقہا فریاتے ہیں کہ نماز نہ ہوگی اس لئے کہ بلا نیت یہ صلوۃ ہے ہیں ان تمام جزئیات سے معلوم ہوا کہ نیت کے معنے ارادہ کے ہیں۔ (اراخلاص ج س)

# انتحاد کی ہرفرد مستحسن ہیں

اتحاد کی بھی برفرد مستحسن نبیں اس کوعلی الاطلاق محمود کہنا اتحاد کا ہیضہ ہے افسوس ہے کہ آج کل اتحاد کے فضائل تو بہت بیان کئے جاتے ہیں گر اس کے اصول و حدود بیان نبیں کئے جاتے پس خوب سمجھ لو کہ خدا ہے نا اتفاقی کرنے پراتفاق کرنا ند موم اور نہایت ندموم ہے ہیں اس ہے اس اتحاد کا تھم سمجھ لیا جاوے جس میں اتحاد کے لئے شریعت کے احکام کوچھوڑ ا جاتا ہے۔ (الاخوۃ ج۳۰)

احكام اسلام كى شفقت

بازار کانرخ مقررنہ کرو ہر خص جتنے ہیں جا ہا ہال فروخت کرے سب کوآ زادر کھو
آئ کل جولوگ آزادی کے برقی ہیں وہ بھی دکا نداروں کوآ زادی نہیں دیتے بلکہ بازار کا
خرخ مقرر کردیتے ہیں یا قلیوں اور منم والوں کا کرایہ عین کردیتے ہیں اسلام ہیں اس کی
ممانعت ہے کیونکہ اپنی چیز ہیں ہر مخص خود مختار ہے۔ ایک حکم مید کہ مطل الغنی ظلم (الشیح
کمانعت ہے کیونکہ اپنی العمال ۱۳۲۱) مالدار آدمی کا قرض خواہوں کو ٹالناظلم میں واخل ہے اس
کی شخت ممانعت ہے کہ رقم پاس ہوتے ہوئے قرض خواہوں کو ٹالا جائے ۔ سبحان اللہ کتنی رعایت
ہے حقوق کی میں کہاں تک اسلام کی برکات کو بیان کروں۔ (ایسنا)

ايك عجب واقعه

امام شافعی رحمة القدایک دفعد کسی رئیس کے یہاں مہمان ہوئے وہ آپ کا معتقد اور محب بھی رحمة القدایک دفعہ کی روزانہ کھانوں کی فہرست کھی کرغلام کودیا کرتا تھا کہ آج آیا امام صاحب کے لئے فلال فلال کھانے پکاؤ ایک دن غلام فہرست لے کراہام صاحب کے سائے فلال فلال کھانے پکاؤ ایک دن غلام فہرست لے کراہام صاحب کے سامنے ہے گزراتو آپ نے فہرست لے کراس میں ایک کھانا اپنی طرف ہے برحمادیا میں بان نے دوسرے وقت جوفہرست میں ایک کھانے کا نام امام کے قلم سے لکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا تھا تھا تو اتنی خوشی ہوئی کہ فورا غلام کو آزاد کردیا کہ تیرے ذریعہ ہے جسے میں حادث نصیب ہوئی کہ امام نے خود فر مائش کی جامل نے تجھے آزاد کیا بتلا ہے ایسے خلعی جان نار کی کوئی چیز اگر بدون اجازت کے کھالی جاوے تو اس میں کؤئی قباحت ہے۔خصوصاً اگر وہ مرید بھی ہوکیونکہ مرید سب ہوئی تھا شرعاً ہوا کہ تام ہوئی تھیں۔ (عمل انتی یہ ہوگی کے کہا تھا شرعاً سب جائز تھا مگر ظاہر میں ریج کئیں تا جائز معلوم ہوتی تھیں۔ (عمل انتی تاریک ہو)

عوام کواہل اللہ کی گستاخی اور بے ادبی جائز نہیں

جب تداوی اور معالجہ کے لئے بعض احوال میں حرام واقعی کو بھی فقہاء نے مباح کہا ہے تو مباح

واقعی جس کی تحض صورت ہی منفر ہے کیونکر مباح نہ ہوگا پس عوام کو ان حضرات کی شان ميں گتاخي نهرنا جائے كيونكه صديث قدى ميں ہمن عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب (الدرانمة و ۴۵۷٬۴۷۷ الترغیب والتر ہیب ۲۸۴ بلفظ آخر ) جومیرے ولی کو ایڈ ا دے اس کومیری طرف ہے اعذان جنگ ہے اورجس کوخدااعلان جنگ دے اس کا کہال ٹھکا شرہ سکتا ہے وہ جس ہے جنگ کریں گے اس کا ایمان تک سلب کرلیں گے البیتہ مقتدا انتظام دین کے واسطے ان کی شن میں کچھ کے تواس کواجازت ہے کیونکہ حدود کی رعایت ہے کے گاچنانچے ایک عارف شیخ ابن عربی کوزندگی بحرزندیق کہتے رہے جب شیخ کے وصال کی خبر آئی تو رونے لگے اور فر مایا الیوم صدیقی کہ آج صدیق کا نقال ہوگیا۔لوگوں نے اعتراض کیا کہان کی زندگی ہیں سوآپ انہیں زندیق کہتے رہےاور ہم کوان کے فیوض ہے محروم رکھااور آج صدیق فرمارہے ہیں فرمایا کہ میں نے ان کواس کئے زندیق کہا تھا تا کہم ان کے یاس جا کرزندیق نہ ہوج و کیونکہ ان کے علوم تمباري مجھے بالاتر تھے تم ان كى باتول كوئ كرايمان سے ہاتھ دھو ليتے مولا نافر ماتے ہيں۔ لقمه و تكته است كامل راحلال تونه كامل مخور بيباش لال در حق اومدح در حق تو ذم در حق او شهد و درحق توسم ( نکات و دقائق کامل کے لئے ہیں اگرتم کامل نہیں تو اس طرف توجہ نہ کرویہاس سے حق میں تعریف اور تیرے حق میں قدمت ہاس کے حق میں شہداور تیرے حق میں زہرہے ) (بینا) قرآن فروتني

کانپور میں ایک عرب قاری صاحب نے جھے قرآن سنایا بہت ہی عدہ پڑھا پھر میں ایک رئیس کو جو میرے دوست تھے ان کے پاس لایا تا کہ وہ بھی قرآن سنیں اور قاری صاحب کی مجھے ضدمت کر دیں کسی نے ان قاری صاحب کے بھی کان میں کہہ دیا کہ یہ بڑے رئیس ہیں۔انہوں نے ایسا بنایا کہ پگڑ گیا تو یہ جائز نہیں کہ رئیسوں کو بنا سنوار کراس کئے سناؤ تا کہوہ کچھ خدمت کر دیں ہاں اس کا مف کقہ نیں کہم خلوص سے یا تطبیب قلب مسلم کی نیت سے سنوار کر پڑھو پھر وہ خلوص سے خدمت کر دیں تو اس وقت قبول ہدیے کا مضا کھ نہیں مگرادب ہے کہ ہدید دینے والا مجلس قراءت میں ہدید نہ دے اور اگر وہ مجلس مضا کھ نہیں مگرادب یہ ہے کہ ہدید دینے والا مجلس قراءت میں ہدید نہ دے اور اگر وہ مجلس مضا کھ نہیں مگر دیں تو قاری کواس مجلس میں ہدید قبول نہ کرنا جا ہے۔(ممل اشکر ج ۳۰)

#### أيك مسئله

ایک فی من زر جور ہا ہے اوراس وقت ایک اندھا آ دی کویں ہر آ رہا ہے کہ اگراس کو بھایا نہ جائے تو کویں جی کر نماز کوتو و بھایا نہ جائے تو کویں جی گر جانے کا اندیشہ ہاس وقت واجب بلک فرض ہے کہ نماز کوتو و دیا کو دین پر مقدم کرنالازم آتا ہے کوئکہ نماز دین کا کام ہا ور جان کا بچانا دیوی کام ہے مگر واقع بیس یہاں دنیا کی تقدیم دین پر نہیں گوظا ہر ہے کہ شبہ ہوتا ہے بلکہ ایک امر دین کی تقدیم ہے دوسرے امر دین پر کیونکہ تھا ظت جان سلم میہ بھی دین ہے گوظا ہر جی اس کے لئے تو دنیا ہے مگر ہمارے لئے بیدین ہی کا کام ہا گر حفاظت جان سلم ہمارے لئے دنیا کا کام ہوتا تو یہ حفاظت ای جگہ واجب ہوتی جہاں ہماری دنیا کا نفع ہو حالا نکہ ایسانہیں ہے کونکہ اس تھم جی نہ تر ابت کی قید ہے نہ دوتی کی بلکہ ہر سلمان کی جان بچانا فرض ہے خواہ وہ عزیز ہویا اجنبی دوست ہویا نہ ہوتی کہ دیمن کی جان کا بچانا واجب ہے اور ظاہر ہے کہ وہ عن کی حفاظت تو دنیا ہوئی نہیں سکتی بلکہ یہ تو دنیا کے لئے مضر ہے کیونکہ اگر تیمار اکوئی دیمن ہا کہا تھی۔ نے گیا تو ساری عمر کے لئے ایک مشغلہ ہونے کی ظرشر بعت کا تھم ہے کہ اگر تمہار اکوئی دیمن ہی کا کر تیمار اکوئی دیمن ہی کا کر تمہار اکوئی دیمن ہی کا کر سر بعت کا تھم ہے کہ اگر تمہار اکوئی دیمن ہی کا کر تا ہوتو اس کا بچانا حسب وسعت واجب ہے اس جان کو بیمن کی جان کی جان کی جان کو بین کی جان کی خواہ کی خواہ کی کی خواہ ک

#### عیدمیلا دمنا نابدعت وصلالت ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوان باتوں کی تعلیم نہیں بلکہ صراحة منع فر مایا ہے اور عید میلاد
کے متعلق اصول شریعت سے بتلادیا گیا ہے کہ بیغیل بالکل ناجائز اور بدعت مندالت ہے گراس
وفعہ جھے ایک حدیث ال کے متعلق بہت مرت کی ہے جس سے صاف صاف اس کی ممانعت
ثابت ہوتی ہے وہ حدیث ہے ۔" لائت محلوا قبری عیدا" (میری قبر کوعید مت بناؤ) اس
حدیث سے عید میلاد کی نفی نہایت واضح ہے اور میرے لیے بیحدیث بالکل سلی بخش ہوگئ میں
ودمروں کے لیے بھی تغمیل کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں کہ اس حدیث سے عید میلاد کی نفی کیوکر
ہوگئے۔ حدیث میاز جمہ ہے کہ میری قبر کوعید نہ بناؤ اول بطور مقد مدے جانے کے حضور صلی اللہ علیہ
ہوگئے۔ حدیث میاز جمہ ہے کہ میری قبر کوعید نہ بناؤ اول بطور مقد مدے جانے کے حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کی قبرمبارک کے لیے بہت کچھٹرف حاصل ہے کیونکہ جسداطہراس کے اندرموجود ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لیتنی جسد مع تنبس الروح ال کے اندرتشریف رکھتے ہیں کیونکہ آپ قبر میں زندہ ہیں قریب قریب تمام اہل حق اس بر متنق ہیں صحابے بھی بھی اعتقاد ہے۔

صديث مِن بِحي نُص بِ"ان نبي حي في قبره يوزق "كمآ پ اچي قبر هِن دَنده ہیں اور آپ کورز ق بھی پہنچا ہے مگریہ یا درہاس حیات ہے مراد ناسوتی نبیس ہے وہ دوسری فتم کی حیات ہے جس کو حیات برزندیہ کہتے ہیں باقی یہ کہ حیات برزندیہ تو سب کو حاصل ہے پھراس میں نبی کی کیا تحصیص ہے تو اس کی تحقیق ہے ہے کہ اس کے مختلف مراتب ہیں ایک مرتبہ تو تمام جماعت مؤمنین کو حاصل ہے جس کے ذریعے سے قعیم قبر کی ہرمسلمان کوحس ہوگی۔ دوسری حیات شہداء کی ہے رہے عام مؤمنین کی حیات برزنجیہ سے اتو ی ہوگی۔ عام موتین کی حیات برزحید بدنسبت شہید کے کمزور ہوتی ہے اگر جداس حیات ناسوتیہ ہے وہ بدر جہا اعلیٰ ہو۔ پس ریکوئی نہ سمجھے کہ عام مونین کی حیات برز حیہ اس حیات و نیوی ہے بھی کمز ور ہوگی اور حیات شہید کے اقوی ہونے کا ثمرہ بیہوتا ہے کہ زمین اس کی لاش کونبیس کھا علی اور بیانہ کھا تا الک اثر ہے حیات کا پس شہید میں اس اثر کا ظاہر ہوتا اور عام مؤمنین کا نہ ہوتا ہے ولیل ہے شہید کی حیات کی قوی ہونے کی بےنسبت عام کی حیات کے بعض لوگوں نے اس کاا نکار بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مشامرہ اس کے خلاف ہوا ہے تگرید کوئی انکار کی وجہبیں بن علی کیونکہ جس طرح اس کے خلاف مشاہرہ ہوا ہے اس کے موافق بھی مشاہرہ ہوا ہے جب دونوں طرح مشامدے موجود ہیں تو سرے ہاں کا افار کیونکر کیا جاسکتا ہے؛ بہت ہے بہاجاسکتا ہے کہ یہ قاعدہ کلی نہیں اکثری ہےاورنصوص کامحمل بھی ای کو کہا جاوے گا باتی مطلقاً انکارتو صحیح نہیں ہوسکتا بیتو جواب سلیم ہاں تقدیر پر جبکہ ہم مان لیس کہ جہاں تم نے اس کے خلاف مشاہدہ کیا ہے وہ شہید ہی تھ مگر بیانجی تو ممکن ہے کہ وہ شہید ہی نہ ہو کیونکہ شہا دے صرف اس کا نام نہیں کہ معرکہ میں قبل ہو جائے جکہ حقیقی شہادت کے لیے پچھ باطنی شرا نطابھی ہیں مثلاً نہیت کا خاص لوجہ القد ہونا جس کی خبر سوائے خدا کے کسی کونبیں ہو تکتی تو ہم کہدیکتے ہیں کہ جس کوآ پ نے اس کےخلاف مشاہرہ کیا ہےوہ شہیر حقیق نہ تھا سرف شہیدا حکام تھااور بیرحیات کا قوی درجه صرف شہید عقق کے ساتھ خاص ہوگا اور اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ حقیقی شہید تی وحمکن ہے کہ کسی عارض کی وجہ سے ایسا ہوگی ہو کہ اس کی لاش گل گئی مثلاً اس جگہ کی تیز ہوہم نے

یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ شہید کی حیات الی ہوتی ہے کہ اگر جلاؤ بھی تو اس کی لاش نہ جلے بلکہ
دعویٰ میہ ہے کہ اگر شہید کوموافق عادت کے دفن کر دیا جائے جیسا کہ ہو یا مردے دفن ہوتے

ہیں کہ اس کی قبر میں کوئی خاص عارض دوسروں سے زیادہ مثل شوریت زمین وغیرہ کی نہ ہوتو

اس کی لاش مثل دوسرے مردوں کے نہیں گلے گی جینہ محفوظ رہے گی۔

تیسرا درجہ جوسب سے قوی ہے وہ انبیاء کیبیم السلام کی حیات برز حیہ کا ہے کہ وہ شہید کی حیات ہے بھی زیادہ تو می ہوتی ہے چٹانچہ اس کا ایک اثر تو محسوں ہے اور وہ وہ می ہے جو شہیدے لیے ہے کہ ان کے جم مبارک کوز مین نہیں کھ سکتی۔ حدیث میں ہے" حوم الله اجساد الانبياء على الارض" (التدتى لي نے زمين كے ليے اجسام انبياء يسبم السلام كو کھانا حرام کردیا ہے ) اور دوسرا اٹرمحسوں تونہیں گرمنصوص ہےاور وہ حرمت نکاح از واج ا نبیاء ملیم السلام ہے کہا نبیاء عیبیم اسلام کی از واج مطبرات ہے بعدان کے وصال کے کسی امتی کو نکاح ج نزنهیں نیز انبیاء عیہم السلام کی میراث ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتی۔ "نعون معاشر الانبياء لانورث ماتركنا صدقة" (بم حفرات البياء يبيم السلام كي جماعت یں' ہم میراث میں تر کہ نبیں جھوڑتے ) انبیاء عیہم السلام کا تمام تر کہ صدقہ ہوتا ہے میہ باتمی شہید کے لیے شریعت نے مشروع نہیں کیں تو اگر چہ شریعت نے اس کا خاص کوئی رازنہیں بیان کیا تکرعلما مختفتین یمی کتے ہیں اس کاراز قوت حیات انبیا عیسم السلام ہے کہ حیات ، نع ہان دونوں امروں ہے اور گواز واج نبی ہے بعد و قات نبی کے نکاح حرام ہونا تمام انبیاء کے بارے میں منقول نہیں ہوا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے خصوصیت قر آن میں ذکر کی گئی ہے تکرعلاء تھم میراث پر قیاس کر کے اس تھم کو بھی عام جملہ انبیاء کیبم السلام کی از داج کے لیے مجھتے ہیں اور میراث کاتقسیم نہ ہوتا حدیث ہے جملہ انبياء عليهم السلام كے ليے عام طور برمعلوم ہو چكا ہے تو ان امتیازات ہے حیات برزحیہ انبیاء کا شہداء اور عام مؤمنین ہے اقوی ہونا ثابت ہوا۔ بہرطال غرض یہ بات با تفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء کیہم السلام قبر میں زندہ رہتے ہیں اور خاص ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مخالفین بھی حیات کے معتقد ہیں ان کوبھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم

کی حیات کا اقرار ہے۔ چنانچ ایک واقعہ سے ان کا اقرار معلوم ہوجائے گا۔ تاریخ مدینہ میں بیوا قعد لکھا ہے اور میں نے خوداس تاریخ میں دیکھا ہے۔ (رحورالؤرالصدورج ۳۱)

بجزمكتوبات محترمه كے دوسرے تبركات كا قبر ميں ركھنا جائز ہے

وعن ام عطية في قصه غسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفينها انها قالت فالقي حقوه فقال اشعرنها اياه قال الشيخ في اللمعات وهذا الحديث اصل في البركة بآثار الصالحين ولماسهم

حضرت امعطیه حضرت زینب بنت رسول القصلی القدعلیه وسلم کے خسل وکفن کے واقعہ میں روایت کرتی ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہمارے پاس ڈال دیا کہاس کو مرحومہ کے بدن ہےمماس کر کے بہناؤلینی سب سے نیجاس کورکھو(تا کہاس کی برکت بدن ہے متصل رہے ) حضرت شنخ عبدالحق رحمة القدعليه لمعات شرح مشکوٰة ميں اس حديث كي شرح میں لکھتے ہیں کہ بیرحدیث آٹار وہلبوسات صالحین سے برکت لینے میں اصل ہے۔معلوم ہوا کہ تبرکات ہے برکت حاصل کرنے کا ایک بیجمی طریقہ ہے کہ بعدموت کے اس کو گفن ہیں ر کھ دیا جائے مگراس ہے قر آن اور دعاؤں کی کتابوں کا گفن میں رکھنا جائز نہ ہوگا کیونکہ اس میں ان کا احترام باطل ہوجاتا ہے کیونکہ قرآن کے ساتھ نایا کی کا اتصال حرام ہے اور بدن میت چندروز کے بعد پھولے بھٹے گا وہ نجاست قرآن کو بھی گئے گی اس طرح وہ کتابیں جن میں دعائيں ہیں اور الله رسول صلی الله عليه وسلم كا تام جابجا ہے قابل احتر ام بلكه الفاظ وحروف مطلقاً قابل احترام ہیں بلکہ ساوہ کاغذ بھی بوجہ آلے کم ہونے کے قابل احترام ہے بعض لوگ فرعون و ہامان کا نام لکھ کراس پر جوتے مارتے ہیں۔ یہ بالکل لغوم ممل حرکت ہے اس پر تو بس نہ چلا الفاظ ہی کی ہے حرمتی پر بہادری دکھلائی 'یہ لوگ وہ تھے جوفرعون کے لفظ کی ہے حرمتی کرتے ہیں اوران کے مقابل بعض وہ لوگ ہیں جواس لفظ کی الی حرمت کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے احسان وانعام كيد كره كاليك صنعت سے اس كوعنوان بناتے ہيں۔ (الحور النور العدورج ٣١)

تعظيم رسالت كى جامعيت

قاضى عياض رحمته الله عليه شفاء من لكهت بي كه حضور صلى التدعليه وسلم ك تعظيم من سے

یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متعلقات کی تعظیم کی جائے اور جس جگہ آپ
تشریف لے گئے ہیں اس کا اگرم کیا جاوے اور مکہ کرمہ کہ بینہ منورہ ہیں جن مکا نات وحضور
صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی قتم کا اختساب ہال کا احترام کیا جاوے و لی ہی جن چیزوں کو
آپ نے کمس کیا ہے نیز شفا وہیں حضرت خالد بن الولیدرضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ
بعض الرائیوں ہیں ان کی کلا ہ سر پر ہے گر پڑی تو اس کے لیے انہوں نے ابیا سخت حملہ کیا جو
ان کے ساتھوں کو غیر معمولی معلوم ہوا کیونکہ اس جملہ ہیں بہت آ دمی قتل ہوئے۔ حضرت
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ ہیں نے یہ حملہ ٹو پی کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ اس ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک بھے ان کی وجہ سے کیا تھا کہ مبادا کہیں ہیں ان کی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک بھے ان کی وجہ سے کیا تھا کہ مبادا کہیں ہیں ان کی

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تق کی عنہ کا واقعہ ہے کہ چند کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دم کر دی تھیں جس کو انہوں نے ایک تو شدیش رکھ لیا تھا اور ان بیس ایس مرکت ہوئی کہ ہمیشہ ان بیس سے کھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ شہادت میں وہ ان کے پاس سے کھوئی تکئیں جس کا ان کو بہت صدمہ ہوا۔ چنا نجہ ان کا شعر بھی اس بارے بی مشہور ہے:

للنّاس هم ولی فی الیوم همان فقدالجراب وقتل الشیخ عدمان کرلوگول کوایک بی فی الیوم همان فقدالجراب وقتل الشیخ عدمان کرلوگول کوایک بی غم ہاور مجھے آج دوغم بیل توشددان کے کھوئے جانے کا اور حضرت عمّان رضی اللّہ تعالی عنہ کواس حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالی عنہ کواس برکت نبوی سلی اللّہ تعالی منہ کے فوت ہوجائے کاغم تھا جوان چھواروں میں تھی عشاق کی بی حالت ہوتی ہے کرمجوب کی ذراذرای چیز پرجان دیتے ہیں۔

در منز کے کہ جانال روز ہے رسیدہ باشد باخاک آستانش واریم مرحبائے (کسی گھر میں میرامحبوب جس دن آجائے تو میں اس کی مٹی کوروز روز مبارک کہوں) (الحجور النور العدورج ۲۸)

بدعات کے لیے وقع**ت ناجائز و باطل ہے** بعض لوگ یہاں تک غلوکرتے میں کہ جہتر یف کے لیے نذریں مانتے میں نقتہا و نے اس کوحرام لکھا ہے کیونکہ نذرعبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لیے نہیں ہو کتی عبادت خالق جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ بحرالرائق میں اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ نذر ماننا مخلوق کے لیے سب کے نزد میک اتفاقاً حرام ہے نہ وہ نذر منعقد ہوگی اور نہ اس کا پورا کرنا ذمہ میں واجب ہوگا اور وحرام بلکہ ہخت حرام ہے مجاوروں کو اس کالینا کھا نا اور اس میں کی فتم کا تصرف کرنا جا تز نہیں۔

#### ميراث ميںغصب مع مستورات

ایک قاعدہ بجھ لیجے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز کسی سے تیمین کی اور پھر کسی طرح واپس کردی۔ اس صورت سے کہ مالک کواس کی خبر نہیں ہوئی کہ یہ چیز اصل بیس میری تھی تب بھی بیرد ہوئی کہ یہ دوجیح ہوگیا اور اس کا فرمہ اس مغصوب سے بری ہوئیا گناہ بیس رہا۔ البت اس کے روشیح ہوئے ایک ناہ بیس رہا۔ البت اس کے روشیح ہونے بیس ایک بنوں کا حصہ غصب کرتے ہیں کہ رہائے بیس سے ان کا حصہ نبیس دیے اور اس کواوا اس طرح کرتے ہیں کہ ہونہ ایس کی ہونہ ایس ہوئیا تنائی میں اور پول سیجھتے ہیں کہ ان کا حق اواہو گیا آتا تا ہم نے لیا بھی نبیس تھا جہنا ان کورگا دیا اس سے ان کا حقہ نبیس ہوا اور رہم کی بدعت علیمہ وربی۔ جم نے لیا بھی نبیس تھا جہنا ان کورگا دیا اس سے ان کا حق اوانہیں ہوا اور رہم کی بدعت علیمہ وربی۔ خدا ج نے اس سے کی نفع ہے کہ خرج اثنائی ہوج تا ہے گر ہے قاعدہ اور شریعت کے خلاف۔ اگر سے خرج قاعدہ کے موافق ہوتا تو حق بھی اوا ہوجا تا اور کوئی گناہ بھی نہ ہوتا۔ اب اسے جس طرح خرج گاعدہ کے موافق ہوتا تو حق بھی اور گناہ مفت میں کمایا۔ (اساء ما تعیق نے اس سے نفع تو ہے ہی نبیس اور گناہ مفت میں کمایا۔ (اساء ما تعیق نے اس سے نفع تو ہے ہی نبیس اور گناہ مفت میں کمایا۔ (اساء ما تعیق نے اس سے نفع تو ہے ہی نبیس اور گناہ مفت میں کمایا۔ (اساء ما تعیق نے اس)

# زنا کی شہادت

حضرت عمرض القدت لی عند کے سامنے ایک شخص پرچ را دمیوں نے زنا کی شہادت دی اور یہاں تک کہا کہ ہم نے مرداور عورت دونوں کو بنگے اوراو پر نیچ دیکھا گرینہیں کہا کہ دخول ہوئے دیکھا تر صفرت عمرض القدت الی عند نے اس شہادت و تعیم نہیں کیا اور مدعا علیہ پرزنا کو ثابت نہیں کیا جگہ ان گواہوں کو جھوٹا قرار دیا اور ان پر صدقذ ف جاری کی ۔ اس کی وجہ کیا ہے ہی کہ دخابطہ پورانہ ہوا اور شہادت کی جوشرا کو تھی ایک جزوا س کارہ گیا۔ وہ سے کی وجہ کیا ہے کہ جب مرداور عورت نگے ہو سکے تو زنا بھی ضرور واقع ہوا جب ایسا موقع تھا کہ نگے ہو سکے تو زنا سے کون مانع

موجودتھا۔ یہ بات بظاہر قریب یقین ہی کی تھی لیکن اس پر بھی جب کہ آ کھے ہے دخول ہوتے نہ د یکھا' گوا ہوں کے لیے زبان سے ان دونوں کو زانی کہنے کا یہ تیجہ ہوا کہ جاروں کوا ہوں پر حد قذ ف لگائی گئی' آئی کل لوگ صرف وہم دگمان پر تھم نگاد ہے ہیں اور جو بھے ہیں آتا ہے کسی کی نسبت خیال پختہ کر لیتے ہیں اور افسوں ہے کہ یہ بلاعلماء اور مشائخ کے یہاں بہت ہے آئی کل حضرت عمر ہوتے تو بکٹرت علماء اور مشائخ کے درے لگتے۔ (ایسنا)

احكام فقه

فقہ کے بہت سے احکام کا بہی ٹن ہے کہ بسااوقات ضابطہ کے درجہ میں ایک تھکم کو ثابت مانا جاتا ہے خواہ واقع میں پچھ بھی ہو۔ مثلاً دوعاول آ دمی گواہی دیں کہ بم نے ۲۹ کو جاند دیکھا ہے تو اب رمضان یا عید کو ثابت مانا جاوے گا۔ اگر چہ انہوں نے جھوٹی ہی گواہی دی ہو۔ (اینا)

فقهاء كي كمال فراست

ای طرح بساادقات ایک حکم منی مانا جاتا ہے خواہ داقع میں ثابت ہی ہو۔ مثلاً ایک شخص کا ایک بچہ ہونے پر تہمت گانے سے لعان ہوا تواس بچہ کے نسب کی اس شخص سے نفی کی جاوے گی۔ خواہ داقع میں اس کا ہواس کی صد بانظیر میں موجود ہیں تمام کتا ہیں ان سے بھری پڑی ہیں اسکہ اکیا تار کیا علاج کیا جائے ۔ بہٹی زبور میں کوئی ایسا مسمد کھود بنا جرم قرار پاوے اور وہی مسمند اور اس کی صد بانظیر میں عربی کہ کتابوں میں کھی ہوں بلکہ ان کے اردور جے میں بھی کھے ہوں تو جرم نہیں۔ مثلاً بہٹی زبور میں کھھا ہے کہ کی عورت کے بچہ ہوا اور خاوند اس کا مدت سے ہوں تو جرم نہیں۔ مثلاً بہٹی زبور میں کھھا ہے کہ کی عورت کے بچہ ہوا اور خاوند اس کا مدت سے منائب ہوگئی ہوں بیا ہوں تو دکھے لینا جائے ہوا اور کول کو بڑے بڑے دیا ہوئی ایسا ہوگئی جہا ہوا کہ کہ ہوئی تربور میں کسی نے اپنی طرف سے اس کو لکھ دیا ہو ہے یا فقہ کی کتابوں نے قال کیا ہے۔ کتاب کوتو دکھے لینا جائے ہی اس سے واقف ہیں۔ غرض میہ جاوے تو یہ مشکد کوئی چھپا ہوا مسئنہیں کہ جائب کہ فقہ کی کتابوں نے قال کیا گیا ہے۔ مشکد کوئی جہا ان لوگوں سے ہے جو فقہ کو تسلیم کرتے ہیں اور بہٹی زبور پر اعتر اض کرتے ہیں اور بہٹی زبور پر اعتر اض کرتے ہیں اور ای فقہ کی کتاب کے ترجمہ پر اعتر اض نہیں کرتے ہیں اور بہٹی زبور پر اعتر اض کرتے ہیں اور ای فقہ کی کتاب کے ترجمہ پر اعتر اض نہیں کرتے جیں اور بہٹی زبور پر اعتر اض کرتے ہیں اور ای فقہ کی کتاب کے ترجمہ پر اعتر اض نہیں کرتے جیں اور بہٹی زبور پر اعتر اض کرتے ہیں اور ای فقہ کی کتاب کے ترجمہ پر اعتر اض نہیں کرتے جس میں بیر مسئد کھا ہے۔ سو بہٹی

یہاں ایک نکتہ بھی قابل ذکر ہے وہ یہ کہ مرد سے تو ہوں کہلایا گیا کہ لعنت ہو خداکی میر سے او پراگر بیس جھوٹا ہوں اور عورت سے بوں کہلایا گیا کہ غضب ہو خداکا وہاں لعنت کا لفظ اور یہاں غضب کا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عور توں کی زبان پر لعنت کا لفظ تو کثر ت ہے ج شار ہتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تر دوز خ میں عور توں کو دیکھا اور اس کی وجہ میں یہ بھی ارشاوفر مایا "و تکثون میں نے زیادہ تر دوز خ میں عور توں کو دیکھا اور اس کی وجہ میں یہ بھی ارشاوفر مایا "و تکثون اللعن " بعنی تہاری یعنی عور توں کی عادت ہے کہ لعنت بہت کرتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ لعنت کا لفظ ان کی زبان پر بیا لفاظ رہے ہیں خدا کی مار خدا کی بھٹکار وہی لعنت کا تر جمہ اس لیے عور توں کی زبان پر بیا لفاظ رہے ہیں خدا کی مار خدا کی بھٹکار وہی لعنت کا تر جمہ اس لیے لعان کے موقع پراگر ان سے لعنت کا لفظ کہلایا جائے تو طبیعت ان کی پچھالی شدر کے گ ۔ لعان کے موقع پراگر ان سے لعنت کا لفظ کہلایا جائے تو طبیعت ان کی پچھالی شدر کے گ ۔ لعان کے موقع پراگر ان سے لعنت کا لفظ کہلایا جائے تو طبیعت ان کی پچھالی شدر کے گ ۔ لغان کے موقع پراگر ان سے لعنت کا لفظ کو اختیار کیا گیا۔ واقعی قرآن ایسے شکلم کا کلام ہے کہ ان کورگ رگ پرزہ پرزہ معلوم ہے۔ اس کولعان کہتے ہیں اس کے بعد قاضی کہ گا" فوقت اس کورگ رگ پرزہ پرزہ معلوم ہے۔ اس کولعان کہتے ہیں اس کے بعد قاضی کے گا" فوقت

بینکها "لیعنی میں نے تمام دونوں کو الگ کردیا اور بید بچداس مرد کانہیں اب اس کا نکاح اور بچد کا نسب زائل ہوگی اور مان لیا جائے گا کہ بید بچداس خاوند کانہیں ہے اور پھر بھی اس سارے جھڑ وں اور قعبوں کا حاصل صرف بیہ ہے کہ بچہ کا نسب اس سے قانو نا ٹابت نہ رہا اور میراث وغیرہ کے احکام جاری نہ ہوں گے اس کے سواکوئی اثر نہیں جی کہ اس بھی بیکی کو عربی کے اس کے مواکوئی اثر نہیں جی کہ اس بھی بیکی کو عربی کو اس بھی بیکی کو عربی کو اس بھی کو اس بھی کے دولد الحرام کے۔

اور کتابوں میں وہ احمالات بھی لکھے ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوسکتا ہے کہ عورت بد کار نہ ہواور بچہ ہوجائے۔مثلاً بیصورت ہوئی ہو کہ سوتی عورت ہے کسی غیر مختص نے جماع کیااور حمل ہوگی تو اس وقت میں خاوند بھی سیا ہے کہ اس کا یہ بچینہیں ہےاورعورت بھی بےتصور ہے کہاس نے کوئی گنا ہٰیں کیا۔ گواس تسم کے احتمالات بعید ہیں مگرامکان کے درجہ میں ضرور ہیں۔احتیاط کے موقع پر ان کالحاظ کیا جاسکتا ہے کسی عورت کوتہمت لگانا کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ بڑا کہیرہ ہے اس میں حد درجہ کی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ شریعت نے اس بارے میں نہایت ورجہ احتیاط کی ہے اور اگر اس صورت ہیں بھی جبکہ خاوندنے بچہ کےنسب ہے انکار کیا ہے اور اس سے لعان کو کہا گیا اور اس نے منظور نہ کیا تو با وجود انکار کے بھی بچہاس کا کہا جاوے گا اور قامنی اس انکار کونبیں مانے گا اور بچہ کو مجبول النسب نہیں کے گا اور تمام احکام نسب کے جیسے میراث وغیرہ سب کو جاری کرے گا۔غرض جب تک لعان نہ ہواس وفت نسب ٹابت رہے گا خواہ خاوند حاضر ہواورنسب ک لغی کرے اور خواہ عائب ہو ہر حالت میں نسب ثابت ہو گا اور ثابت ہونے کے معنی و ہی ہوں گے جواویرمعروض ہوئے کہ قانو نا ٹابت ہوگا مگراوگوں کےایسے نداق مجڑے ہیں کہ بیمسئندین کر بی فورا ہے سمجھے اعتراض کردیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مرد دس برس ہے باہر ہواور پھر بھی یہ بچہاس کا کہا جائے اس اعتر اض کی وجہ درحقیقت تو یہ ہے کہ دلوں میں خوف خدااور دین ہے مس اورا حکام شرعی کی پرواہ نبیں ہے۔ زبان سے جو جا ہا کہدویا ان کو بیمعلوم نہیں کہ شریعت نے اس بارے میں کس قدراحتیا ط سے کام لیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ فراش کے ہوتے ہوئے نسب کو دوسری طرف نہیں لیجا سکتے لیعنی جب تک کہ میاں بی لی کا تعلق موجود ہےنب کو ثابت ہی کہیں گے۔رہی یہ بات کہ

خاوند دو برس سے باہر ہے بہاں اس سے بچہ کیسے ہوگیا یہ بعید بیٹک ہے مگر اُدھر گناہ جو موجود ہے کسی عورت کوحرام کارکہنا اور کسی آ دمی کومجبول النسب کروپینا سخت کبیرہ ہے اس کے حرام کار ہونے کا ثبوت کوئی کہاں سے لائے گا۔اس واسطے بعید سے بعید صورت بھی ایسے موقعہ پر مان لی جاسکتی ہے۔ چٹا نیجاس کی بعض صور تیں جومکن ہیں کتابوں میں کھی ہیں مثلاً استخدام جن ہے ایب ہوسکتا ہے بعنی کسی کے جن تابع ہواس نے عورت کو وہاں پہنچا دیا یا مرد کو بہاں لے آیا یہ کہ جن نے بیجہ عداوت ایسا کیا کہ بدنام کرنے کوعورت کو مرد کے یاس پہنچادیا یا مرد کوعورت کے یاس پہنچا دیا اور حمل ہو گیااور بچہ ہوا جنوں کا وجو د ثابت ہے اور بیہ بھی ٹابت ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح عداوت بغض وغیرہ اخلاق ر ذیلہ رکھتے ہیں تو اگر کسی جن کو کسی عورت سے عداوت ہواور وہ ایسا کر گز رہے اس غرض ے کہ عورت بدنام ہوجائے تو کیا عجب ہے بیصورتیں بعید اور بہت بعید سہی مگر امکان کے درجہ میں ضرور ہیں۔ پھر جب ایک صورت ممکن ہے تو کس طرح کسی کو تہمت لگائی جائے۔ یہ جیلے بھی میں نے نہیں تر اشے بلکہ انہی کتابوں میں لکھے ہیں جن ہے بہتی زیور ما خوذ ہے اور جومعترض کے نز دیک بھی مسلم ہیں سو جو پچھاعتر اض کرنا ہوان کہ بوں پر سیجئے اور جو پچھ تعجب ہووہ ان کتابوں پر ہوتا جا ہے' نقل کرنے والاکسی بات کا ذمہ دار نہیں اور کسی اعتر اض کا د فع کرنا اس کے ذیمنہیں ۔ (السلام التحقی ج m)

# مُعَامِلاً ثَ

٢٠٠٠ - ين شيء عاديت كن الايت

اوران کی در شخی کے اترات ویر دات

ا معامدت کی خرانی سے صدر وباطن کی تباہی

اوراس كـ ورزس حاكي

··· حقوق کی اقسام اوران کی حق تلفی ہے بیچنے کی تاکید متر نمیب

: المساحة المسيح الأاوركب حلال بين اعتدال كالعليم وترغيب

### اقسام معامله

معاملہ دوشم کا ہوتا ہے۔ایک تو وہ جو کہ بالعوض ہو دوسرے وہ جو کہ بلاعوض ہو۔ بہل فتم میں بھی اگر چەخزابیاں آج کل بہت ہیں گر پھر بھی ایک حد تک اس میں جواز کی صورتیں بھی بکثر ت معمول بہا ہیں لیکن بلاعوض ہیں تو بہت ہی ہے احتیاطی کی جاتی ہے اور بلاعوض کی صورت دو میں ہدیہ یا چندہ۔ان دونوں میں سراسر ہےا حتیاطیاں ہورہی ہیں۔ چٹانچہ مدید میں ایک تو رہے ہے احتیاطی کررکھی ہے کہ بھی کسی کا مدید واپس ہی نہیں کیا جاتا جو خص بھی مدید پیش کرےاس کوفورا قبول کرلیا جاتا ہے۔اگر کو کی صخص واپس کر دیتا ہوتو اس کو برا کہتے ہیں اوراس براعتراض کرتے ہیں۔صاحبو! رسول مقبول صلی امتدعایہ وسلم کے اقوال میں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہرایک ہدیہ لینا بھی ناپسندیدہ ہے۔ ارشاد ہے: مااتاك من غير اشراف نفس فخذوه ومالا فلاتتبعه نفسك. کہ جوبلا انتظارنفس آئے اس کو لے لواور جو نہ آئے اس کی فکر میں نہ یڑو۔ای حدیث میں حضور صلی ابتدعلیہ وسلم نے ہریہ قبول کرنے کے متعلق ایک قید بتلائی ہے اس کوادب ہے تعبیر کیا جائے یا شرط واجب ہے۔ میں اس وقت اس سے خالی الذہن ہوں جو پچھ بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتل دیا کہ اشراف نفس ہے بچنا جا ہے۔ میں نے اس سے ایک امر مستنبط کیا ہے۔ اگراشنی طفلط ہوتو اس کی اصلاح کردی جائے۔ سومیں نے اس سے بیرقاعدہ سمجھا ہے کہ اگر کسی تخص کے پاس آیدورفت رکھوتو ہمیشہ ہدیہ لے جانے کے پابند نہ بنو بلکہ بھی ہدیہ لے کر مطلے جاؤ کیونکہ تجربہ بتلا رہاہے کہ پابندی کی صورت میں جب اس فخص کی صورت نظر بڑے گی تو طبعًا ذہن میں یہ وسوسہ بیدا ہوگا کہ خدا جانے پچھالایا ہے یانہیں۔ یہی اشراف ہے تو اس کا علاج یا توبیہ ہے کنفس ایسا ہوجائے کہاس میں اشراف ہی نہ ہو یا یہ کہ یابندی ہے منع کردیا جائے۔چنانچہ میں نے اپنے لیے بہی تجویز کیا ہے بلکہ نہ لا ناا کثر ہوتو زیادہ بہتر ہے۔

دومری حدیث میں ہے: "تھادو ا تحابوا" تو ہدیددیے کی مصنحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از دیادمجت وقر اردیا ہے اور از دیا محبت اس وقت ہوتا ہے کہ ہدیہ لے کر جی خوش ہواور بی اس وقت ہوتا ہے کہ ہدیہ لیکہ خوش ہواور بی اس وقت خوش ہوتا ہے کہ جب اشراف نفس نہ ہوورند مسرت نہیں ہوتی بلکہ انتظار کی جو کلفت تھی وہ رفع ہوگئی تو اس حدیث سے سے بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہدیہ میں اشراف کی نو بت نہ آئی کہ ہدیہ میں اشراف کی نو بت نہ آئی جو اس حدیث سے سے بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہدیہ میں اشراف کی نو بت نہ آئی کہ ہدیہ میں اس حدیث سے سے بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہدیہ میں اس کے وقت مدید نہ این جا ہے کے وقت مدید نہ این جو کا اس کی بھی وہ میں حالت ہوتی ہے۔

جیسا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی آج کل کے بیروں کی بیر حالت ہوتی ہے کہ اگر کوئی دیباتی ان کے سامنے سر کھجانے لگے تو ہیر صاحب کوخیال ہوگا کہ شاید بیا پکڑی میں سے رویبی نکال کردے گا واقعی یالکل سجے ہے۔ ( تجارت آخرت ج ۱)

### افتاء ميں احتياط

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ای طرح ایک شخص کو میں نے ایک مسئلہ فرائفس کا جواب لکھ کو دیا۔ جب وہ لے کر چلا گیا۔ تب یا دآیا کہ جواب غلط لکھا گیا سخت تشویش ہوئی۔ اس شخص کو تلاش کرایا تو نہ مدا اور یہ بو چھا نہ تھا کہ کدھر جاؤ کے۔ آخر خدا تھ لی سے دعا کی کہ یا البی میر سے اختیار سے تو یہ خارج ہو چکا ہے اب آپ کے ختی رکی ہت ہے۔ خدا تع لی نے یہ دعا تبول فر مائی۔ پندرہ منٹ نہ گزرے سے کہ وہ شخص واپس آیا کہے لگا کہ مولوی صاحب آپ نے مہر تو کی ہی نہیں ۔ جھے بری مسرت ہوئی میں نے کہا کہ ہاں بھائی لے آؤ۔ اس سے لے کر جواب کو بھے کیا اور اس سے کہا کہ بھائی مہر تو میرے پاس ہوائی ہوگئی ہوگئی ۔ اس تو خدا تو خدا تو لئی نے میری دعا قبول فرما کر بچھے واپس بھیجا ہے کیونکہ مسئلے میں ایک فقت تو خدا تو لئی ہوگئی ہوگئی

اکٹر لوگ ایسے امور پر مجھے بے مروت کہتے ہیں لیکن بٹلایئے کہ ان واقعات پر کیوں کرف ک ڈال دوں۔ اب میں نے یہ معمول کر رکھا ہے کہ جب کوئی فخص دی فنو کی لاتا ہے تو اس سے کہتا ہوں کہ اپنا پیتہ مکھ کر اور دو پسے کا مکٹ دے کر رکھ جاؤ۔ میں اطمینان سے جواب مکھ کر تمہارے یاس ڈاک میں بھیج دوں گا۔ (فغل اعلم واسمل جو)

# نظم كىضرورت

ایک برزرگ کاواقعہ ہے کہ جب کوئی ان کے پاس بیعت ہونے آتا تو وہ اس کے لئے کھانا کچھڑیا وہ بھیجتے اور جب وہاں سے خی کرآتا تو بیدد کھتے کہ دوئی اور سالن تناسب سے بچاہ یا بنا تناسب ۔ اول صورت میں بیعت کرتے دوسری صورت میں انکار کر دیتے ۔ تو ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی می بات بروہ الی بختی کرتے تھے گر حقیقت میں وہ اس طاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی می بات بروہ الی بختی کرتے تھے گر حقیقت میں وہ اس کے سات لال کرتے تھے اس کی ہے استعمال کی ہے۔ اور بدا نظام منص کو وہ اپنی خدمت میں نہیں مرکعتے تھے۔ کیونکہ کوئی کام بدون انتظام کے نہیں ہوسکتا اور واقعی جس میں انتظام کا مادہ نہ ہو وہ کسی کام کونیاہ نہیں سکتا ۔ بچھون کیا چرچھوڑ دیا۔ (لدین الخالص نہ س)

## درتی معاملات کی ضرورت

کمڑ اہوااوراس نے کہا کہ میں اس کے عادل ہونے پر گواہی دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعدلیٰ عند نے پوچھا کہ جھے کواس کا عادل ہونا کیسے معلوم ہوا۔

هل جاورنه ام صحبت معه في السفر الذي يسفر عن الحقيقة ام عقدت معه عقدا.

"كياتوال كي پروس شي كور با م ياسفرش كور تيرااه راس كاساتير بواب جس سانسان كي مخفي حقيقت طاهر بوتى م ياتون اس كي ساتيركوني معاملة يتي دشراء كيا ميه اس ني كهانبيل" فأل فلعلك د البيته خارجا من المسجد بعد الصلوة.

'' فرمایا تو شایدتم نے اس کونماز پڑھ کرمسجد سے نکلتا ہوا و کھے لیا ہوگا ، اس نے کہا جی ہاں'' فرمایا ف نت لاتعرف( تم اس کونبیں پہنچانتے ) (خیرالارشاد کھو ت العبادج م

# مشتتبرقم كي واليسي

ایک مرتبہ ایک رئیس نے میرے پاس مدرسہ کے لئے دوسور و بیہ بھیج اور لکھا تھا کہ جھے کو جن جناب کو لینے آؤں گا۔ میں نے لکھا کہ میں بیرو بیہاں دجہ سے نہیں لیرنا چاہتا کہ جھے کو اس مضمون سے شبہ پڑ گیا کہ رو بیہ بھیج کر جھ پر شاید اثر ڈالا جاتا ہوتو اس میں ایک گونہ رشوت کا شائبہ ہے آگر بلانا ہے تو بلانے کے بارہ میں ستقل گفتگو کیجئے اور در بیہ وصول نہیں کے تو اس کا جواب معذرت سے بھرا آیا کہ آپ مدرسے لئے رو بیہ لے لیں اور میں نہیں بلاتا۔ پھر مدت کے بعد مستقل انہوں نے بلایا۔ (الاعتمام بھیل القدین ا

بعض نے معاملات کو ضرور کی نہیں سمجھا چنا نچہ اجارات و تجارات میں بیجے و شراء میں ۔

ہاسٹناء شاذ و نا در کو ئی ج نہا تک بھی نہیں کہ اس کے متعلق شریعت میں پچھا حکام بھی ہیں۔

ریل میں بے کمٹ سفر کرنے کو حرج نہیں بیجھتے اور جو کمٹ لیتے ہیں تو قانون سے زائد
اسباب لے جانے کو ہرانہیں بیجھتے حالا نکہ دیل حق العبد ہے۔ جب ہم نے اس کو استعمال
کیا ہے تو ہمیں اس کا حق معبود و کرایہ بھی دینا چا ہے۔ اس طرح مدارس اور انجمنوں کے
چند ہے بھی حق العبد ہیں اس کی تحصیل ہیں جبر کی پچھ پروانہیں کرتے بلکہ قصدازیا دہ و باؤ
ڈالتے ہیں تا کہ ذیا دہ چندہ وصول ہو۔ (آثار العبادة ہے)

# دوسرول سيحسن ظن

مشہور ہے ال بحزم سوء المظن اس کی تفییر میں جارے حضرت نے فرمایا تھا کہ بنفسہ بینی واٹائی واحتیاط ہے ہے کہ آ دمی اپنے نفس ہے سوء ظن ہی رکھے کسی وقت مطمئن نہ ہو جمیشہ کھٹکار ہے آ مرچہ حکماء نے اس جملہ کے دوسرے معنی لئے ہیں وہ بیا کہ مطمئن نہ ہو جمیشہ کھٹکار ہے آ مرچہ حکماء نے اس جملہ کے دوسرے معنی لئے ہیں وہ بیا کہ انسان کو کسی پرائٹا و نہ چہ ہے جمری ارتبار سے بیا جم مسیح ہے آمر عادفین بیا ہے جی کہ دوسرول دوسرول سے توحسن طن رکھے اور اپنے نفس سے سونظن رکھے ۔ (شب مبارک جے)

### شان فاروقی

حضرت ابوموی اشعری کا میرمنشی ایک نصرانی تھا جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندے ملئے آئے تو آپ نے فر ہایا کہتم نے بیآ بہت نہیں پڑھی۔

لاتنحذوا بطانة من دونكم لايالونكم خبالا لينى غير نربب ك شخص كواپنا ہمرازمت بناؤ۔ وہتم كوشرر پنجانے ميں كى نبيں كريں گے۔

انہوں نے کہا کہ وہ حساب خوب جانتا ہے اس لئے ایسا کیا حضرت ممرضی القدعند نے فرمایا کہ کیا کام اس پر مخصر ہے اگر وہ مرجائے تو پھر بیا کروگ آخریمن میں جا کردیکھا کہ وہ مرکبی تھا کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی ویسی زبان تھی وہ زبان تھی جس کی شان میں ہے۔ الحق نظم تھی اس مرای حضرت عمرضی القدعنہ کی زبان پرخق بات جاری ہوتی تھی ) غرض کہ غیر مسلم کو ہمراز بنانے کی حق تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے اور خود عقل مجھی تو اس کی اجازت نہیں ویتی ۔ چنا نجہ دیکھیے کہ روز مرہ کے معاملات میں کیا ہم پیند کرتے ہیں کہ اپنے اسرار سے کرتے ہیں کہ اپنے اسرار سے بیوی کو بھی مطلع نہیں کرتے ۔ (المال والجاہ ج ۸)

# ریلوے کی حق تکفی

عوام الناس كاتو فتوى عى ب كه كفار كامال جس طرح بهى ملے ليا جائے سب روا

ہے۔ چنانچدریل میں ہے احتیاطیوں کا مشاہدہ ہوتا ہے اس طرف توجہ ہی نہیں کہ تعداد ہے زیادہ اسباب ریل میں لے جانا جا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہدد ہے ہیں کہ کفار کا قانون مان ناضروری تھوڑا ہی ہے گرخوب جمھے لیجئے کہ سے کوئی قانون ملکی نہیں ہے جو یہ عذر کیا جائے بلکہ یہ قانون اجازت کے متعلق ہے اگر من حیث السلطنت اس کا ماننا ضروری نہ بھی ہوتو من حیث السلطنت اس کا ماننا ضروری نہ بھی ہوتو من حیث السیجار (اجرت کی حیثیت ہے) تو ماننا ضروری ہے۔ شرا کھا اببارہ میں سلطنت اور غیر سلطنت برابر ہیں جن شروط پر اجارہ قرار پائے۔ ان کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے تو ان کا قانون مقرر کردیا ہے کہ پندرہ قانون بحیثیت اجارہ تو واجب الا تمثال ہے جب انہوں نے قانون مقرر کردیا ہے کہ پندرہ سیرے زیادہ کی واسباب بلاکرا ہے جب انہوں نے قانون مقرر کردیا ہے کہ پندرہ سیرے زیادہ کی گوار کا مال ہے واب کی اجازت نہیں تو اگر تھوڑا بھی اس ہے زیادہ ہوگا تو بوجہ اسکے کہ غیر کی حق تلفی ہے اس کا لے جانا ہر گڑ جا کرند ہوگا۔ بہت لوگ یہ سمجھے ہوگا تو بوجہ اسکے کہ غیر کی حق تلفی ہے اس کا لے جانا ہر گڑ جا کرند ہوگا۔ بہت لوگ یہ سمجھے ہوگا تو بوجہ اسکے کہ غیر کی حق تلفی ہوئے جس طرح تصرف کر ویہ ان کی غنطی ہے۔

بعض لوگوں نے اس کی بیاوجہ گھڑی ہے کہ بہت ہے حقوق ہمارے گورنمنٹ کے ذمہ رہ گئے جی ہمیں ہوا کڑ ہے کہ ہم خفیہ طور پر سے وصول کرلیں اول تو اس جی بید بات ہے کہ سماری ریلیں گورنمنٹ کی نہیں ہوں ہوں کر ساری ریلیں گورنمنٹ تی کی ہوں تو کیا ہم خفس کا حق گورنمنٹ کے ذمہ رہ گیا ہے اور پھر جن کے حقوق گورنمنٹ کے ذمہ ہوں بھی تو کیا اس کا حساب ان کے پاس ہے کہ کتنے حق ان کے گورنمنٹ کے ذمہ ہیں اور کتنے گورنمنٹ کے ان کے ذمہ ہیں۔ بیسب نفس کی تاویلیں گورنمنٹ کے ذمہ ہیں۔ بیسب نفس کی تاویلیں جی بلکہ اگر ٹا بت بھی ہو جاوے کہ اس کا حق گورنمنٹ کے ذمہ ہیں۔ بیسب نفس کی تاویلیں بیل بلکہ اگر ٹا بت بھی ہو جاوے کہ اس کا حق گورنمنٹ کے ذمہ ہیں۔ بیسب نفس کی تاویلیں بیل بلکہ اگر ٹا بت بھی ہو جاوے کہ اس کا حق گورنمنٹ کے ذمہ رہ گیا ہے تب بھی حق ظت نفس کی مقتصفی بی ہے کہ ایسانہ کیا جاوے۔

رازاس کاریے کے کنفس کوجیسی عادت ڈالی جاتی ہے دلیں ہی پڑ جاتی ہے اگراس کی عادت ڈالی گئی تواس کا خوگر ہوجادے گا اور آئندہ صدے تجاوز کرے گا۔ جہال قطعاً جائز نہ ہوگا دہاں ہی اس عادت پر کاربند ہوگانفس کوتو ڈراسا بہانہ چاہئے۔(حکام اسال ج۸)

### مالى احتياط

میرے پاس کثرت سے ایسے خطوط آتے ہیں کہ جن پریا تو ڈاکنانہ کی مہر ہی نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے تو تکٹ سے بچی ہوئی ہوتی ہے اً سرمیری بری نیت ہوتو ہیں ان تکٹوں ے منتفع ہوسکتا ہوں کہ دوسرے خطوط پرلگا کر بھیج دوں گرشر بعت نے اس کی اجازت نہیں دی کیونکہ جو دو پہلے لفافہ کے دیئے گئے ہیں وہ اجرت کے طور پر ہیں اور وہ لفافہ کی شکل اصل ہیں رسید ہے ان دو پہلے کی پس جب ڈاک پہنچی تو وہ دو پہلے وصول ہو گئے اب اس رسید ہے دوسری بار وصول کرنا حرام ہے بس میں ایسے کھٹوں کو چاک کر کے بھینک دیتا ہوں با وجود کی ہم مجھ کواس کی عادت ہوگئی ہے گر پھر بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ شاید تقوی فی ہم کرنے کوایسانہ کرتا ہوں حضرت نفس کی کیفیت رہے۔

نفس اڑ دہاست او کے مردہ است نفس اڑ دھا ہے وہ نہیں مراغم ہے آلتی سے افسر دہ ہے۔ نفس اڑ دھا ہے وہ نہیں مراغم ہے آلتی سے افسر دہ ہے۔ نفس کے کید ہے بھی غافل ندر ہنا جا ہے ہر دفت ہوشیار رہے۔ (احکام المال ج۸)

### معاملات میں کوتا ہی

ا کٹر کا بیرحال ہے کہ وہ بالکل ان امور میں احتیاط نہیں کرتے عوام الناس تو غفلت ہے کہ تے ہیں چنا نچہ ہے کہ کہ ان کو خبر نہیں کہ بینا جائز ہیں اور اہل علم اس کو جائز کر کے کرتے ہیں چنا نچہ میں اس کا ایک قصد سنا تا ہوں۔

وہ یہ ہے کہ بیں اورا یک معقولی طالب علم ریل بیں سنر کررہے تھے۔ایک فخف نے سنا
کہ وہ اس ریل بیں سوار ہیں ہم تو درمیا نہ درجہ بیل تھے اور وہ تیسرے درجہ بیل شخف محبت
سے ہمارے پاس آ بیٹے دو ایک ائٹیٹن تک بیٹے رہے اس کے بعد اتر کراپنے درجہ بیل جانے گئے بیل نے ان سے کہا کہتم نے اتن مسافت درمیا نہ درجہ بیل قطع کی ہے اور تہمارے پاس کک بیل کہتم اتن مقد ارتحصول کی تمہمارے ذمہ دین ہے تم اس کو اوا کر دینا اور آسان ترکیب بنا دی کہ اتن مسافت کا جس قدر محصول درمیا نہ درجہ کا سوم سے ذاکہ ہے اس کا تکمث اس کا تکمث اس کو اور معقولی طالب علم صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ (ادکام الل نے ۸)

فقهاورا بلعلم

فقہ کا مسلہ ہے کہ منافع غصب مضمون نہیں ہوئے مثلاً کوئی کسی کے گھوڑے پر

ز بردتی سوار ہو کرچل دیے تو اس کا کراہ یہ نہ دیتا پڑے گا ہاں اگر مغضوب عین ہواور اس کو تلف کر دے تو ضان لا زم آتا ہے۔

انہوں نے جو بد بات کی جھ کوئ کر جیرت ہوئی کہ جب اہل علم ہی ایسے فتو ہو یں گے تو پھر عوام کی کیا حالت ہوگی۔ ایسے ہی لوگ بدنام کرتے ہیں فقد کواب جو خص فقہ ہی کا قائل ہے تو وہ فقہ کی کتابیں فقہ ہی کا قائل ہے تو وہ فقہ کی کتابیں کھول کر دیکھے کہ فقہا ء کا کیا مقصود ہے اصل بدہ کہ اس موقع پر دومسئے جدا جدا ہیں ایک کھول کر دیکھے کہ فقہا ء کا کیا مقصود ہے اصل بدہ کہ اس موقع پر دومسئے جدا جدا ہیں ایک یہ کہ منافع مغضوب کو تلف کرانے سے گناہ ہوگا یا نہیں اور ایک بدکہ اس پر صنان لازم آئے گا یا نہیں تو فقہاء گناہ کی نئی نہیں کرتے صرف ضان کی فی کرتے ہیں یعنی بینیں کہتے آئے گا یا نہیں تو فقہاء گناہ حروم گا کیکن صنان لازم نہیں آئے گا۔

فقہاء کے پاس اس کی دلیل موجود ہے جس کواال علم مجھ سکتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ عقد اجارہ ایک عقد ہے اور عقد کاعقلی مقتضا یہ ہے کہ بدلین میں تناسب ہونا چاہئے اگر کوئی چیز خریدیں تو اس چیز میں اور اس میں جو اس کے عوض میں دی گئی ہو تناسب ہواور جہال بدلین میں تناسب نہ ہوئو قیاس کے مقتضا ہے وہ میادلہ سیح نہ ہوگا۔

جب سیجھ میں آگیا تو اب سنے کہ منافع کا مبادلہ شن سے قیاں کے بالکل خلاف
ہوکونکہ ایک طرف تو عین ہے بینی خمن اور ایک طرف عرض بیتی منافع کسی چیز کے اور
اعیان واعراض میں تماثل نہیں ہے اس نے ایک دوسر ہے کابدل نہیں ہوستا تو تیاس تو بیہ
عیاجا تھا کہ من فع کا مبادلہ خمن سے کی صورت میں بھی جائز نہ ہوگر چونکہ عقد اجارہ میں
اس مبادلہ کونص جائز بتلارتی ہے اس لئے فقہاء نے عقد اجارہ کے اندر قیاس کو چھوڑ ااور
مدے کو اختیار کیا کیونکہ حضور صلی القد علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے ہیں راقیاس کوئی چیز
نہیں اور جہاں عقد نہ ہو جیسے کہ من فع کے غصب کی صورت میں اس کے اندر کوئی نص
نہیں ہے جواز کی جو قیاس کے چھوڑ نے پر مجبور کرے یعنی غیر عقد میں نص ہی نہیں اس
لئے وہاں بمقعد ہے قاس اس مبادلہ کی عدم صحت کے قائل ہوئے اور منافع مغضوب کو
مضمون نہیں ہو اس مسئلہ کی کہ منافع مغضوب مضمون نہیں ۔

ان مولوی صاحب نے اس مسئلہ کی کہ منافع مغضوب مضمون نہیں ۔

ان مولوی صاحب نے اس مسئلہ کی کہ منافع مغضوب مضمون نہیں ۔

ہوگا۔ اس پرتوانہوں نے نظری کے صاب نہیں آتا اور اس پرنظرنہ کی کہ گناہ ہوتا ہے اور اس گنہ ا کی تل فی یہی ہے کہ اس کا برل اوا کر دے کیونکہ یہ گناہ تقوق العباد سے ہجو ہال کے متعلق ہے اس واسطے علم ہرا یک کے لئے ٹافع نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ اس پرنظر کرتے ہیں کہ کسی کے واسطے علم معز ہوگا جس کومضر ہوتا ہے اس کو در سیات سے محروم رکھتے ہیں زبانی تعلیم ابتدر فرض عین کے اس کے لئے تجو یز کرتے ہیں اس کے بارے ہیں تو مولا تا فر ماتے ہیں۔ بیتدر فرض عین کے اس کے لئے تجو یز کرتے ہیں اس کے بارے ہیں تو مولا تا فر ماتے ہیں۔ برگر را علم و فن آموختن واون تینے ست بدست رہزن ابدا کہر رکھ فن سکھی نا ڈاکو کے ہاتھ ہیں تو ار دیتا ہے ) (افکام ال ال ہو)

### سودي مال اور محق كي حقيقت

مودی معاملہ کے بارہ میں ہے بمعق اللہ الوبو اسودی بال جمع ہوتا ہے اور ایک دن
مث کر رہتا ہے اور حقیقتا تو مُتا ہی ہے گرصورۃ بھی مُتا ہے ایک دن ہے طرح مارے جاتے
میں اور اگر اتف قا بھی نہ بھی مئے تب بھی اس سے کلام البی پراعتر اض بیس آتا۔ کیونکہ بعد ق بیں اور اگر اتف قا بھی نہ بھی مئے تب بھی اس سے کلام البی پراعتر اض بیس آتا۔ کیونکہ بعد قو وہ اللہ الوبو ا تضیم مملہ ہے جو وقت میں جزئیہ کے ہوتا ہے اگر ایک وقعہ بھی مث جائے تو وہ صادت آجائے گامنی ہے ہیں کہ سود والے اکثر منتے ہیں اور اس کے بہت سے واقعات ہیں جن سے اس کی تقمد این ہوتی ہے اگر کہیں ظاہرائہ منے تو اور طریقہ سے مُتا ہے۔

محق کی قشمیں مختلف ہیں ایک رہ ہے کہ ول جاتا رہے چوری وغیرہ ہو جائے یہ تو ظاہری محق ہے اورایک محق ہے۔ معنوی وہ یہ کہ سود والا مال سے خود منتفع نہیں ہوتا۔ فاقد بھر مجر کر عمر ختم ہو جاتی ہے سود لینے کا سبب بخل ہے جتنا سود لیتا ہے اتنا ہی بخل بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کدایے تن پر بھی خرج نہیں کرتا یہ حالت ہوتی ہے۔

ختیال زاموال بری خورند بخیلال غم سیم و زری خورند بخیلال غم سیم و زری خورند سخی لوگ التی بین به بخیلات بین اور بخیل جاندی اور سونا کھاتے ہیں۔

ایک ہاسٹر تھے۔سورو پے ان کی شخو اوس پانچے رو بے ان کاخر چے تھا۔لوگوں نے کہا میاں تمہاری اتنی بڑی شخو اوس کے تماتھ کس لئے گزر کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جھے کو اس تصور میں کہ میرے پاس اتنا رو پہیے ہے ایسا حظ آتا ہے کہ میرادل ہی جانتا ہے وہ اس میں مست تھے۔

غرض کہیں اس طرح بھی سود میں محق ہوتا ہے کہا ہے او پرخرج نہیں ہوتا تو یہ محق پر کت اورانٹفاع کا ہوا۔ (احکام المال ج ۸)

#### رشوت كاحشر

اوگرشوت لے کر مال جمع کرتے ہیں چرد کیلئے اس کا کیا حشر ہوتا ہے میر ایک عزیز پولیس میں طازم تھا آنبول نے خوب رشوش لے لے کر روپیاجی کیا تھا آنفاق ہے سرکار کی طرف ہے کسی معاملہ میں مقدمہ ق کم ہوگیا تھا جمنا کمایہ تھا سب اس میں لگ گیا جی کہ گھر کا زیور بھی خدر ہا۔ بالکل خالی رہ گئے جب خدا خدا کر کے اس مقدمہ ہے جان پڑی اس کے بعد پھر ای طرح روپیاجی کیا اور اس روپیاکے نوٹ خریدے اور ایک پرانے کیا ہیں و ہے اس خیال ہیں کے ایک روز اتفاق ہے وہ تحقیقات میں گئے تھے ان کے مکان میں آگ لگ گئی گھر والوں نے فیتی اسباب اٹھا اٹھا کر گھر ہے باہم پھینکا۔ اس تکمیکا کسی نے خیال بھی نہ کہا وہ جب تحقیقات کر کے آئے تو معلوم ہوا کہ گھر میں آگ لگ گئی تھی پوچھا کہ میر اسکیہ کہاں ہے گئی اس ہے گھر والوں نے کہا کہ جوقیتی چیزیں تھیں وہ مشکل ہے بچائی ہیں وہ پرانا تکمیہ بھی کوئی کہاں ہے کہا کہ جوقیتی چیزیں تھیں وہ مشکل ہے بچائی ہیں وہ پرانا تکمیہ بھی کوئی کئی اس میں اس طرح کرنگل کہی کا کا شنگار پرنالش کی تھی اس مقدمہ میں اس کا شنگار پرنالش کی تھی اس مقدمہ میں اس کا شنگار پرنالش کی تھی اس مقدمہ میں اس کا شنگار پرنالش کی تھی اس مقدمہ میں اس کا مشکل رنے ان حضرت کوئی کردیا۔ (دکام مال نہ مال

#### نیونه کے مفاسد

اول تو نیوتہ کی رسم ایک رسم ہے ہے ہود واس میں اگر خالص اپنا وال ہوتب بھی نہ لگانا چاہئے پھریہ تو مشتر کہ وال ہے اگر کوئی کیے کہ صاحب نیوتہ تو نہایت عمد ورسم ہے بہاں نیوتہ ویتے ہیں تو نیوتہ لینے والا استے لوگوں کا مقروض بنرآ ہے صدیث میں صاف موجود ہے کہ مقروض جنت میں نہ جائے گا تا وقت کے والی کا حق کا خات ادانہ ہوجائے۔

دوسرامفسدہ تو بالکل لاعلاج ہی ہے اس کاعلاج ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس رسم کو چھوڑ اجائے اور وہ میراث کے ایک مسئلہ پر متفرع ہے۔اسے اس طرح سمجھئے کہ ایک مختص مرااس نے دو بیٹے چھوڑ سے اور اس نے مثلاً پانچ روپے نیونہ میں دیئے تھے تو پانچ روپے

بھی مردہ کی میراث میں جب وصول ہوں گے تو ان کا ور ٹاء پر تقسیم کرنا واجب ہوگا۔اب وہ آئیں مردہ کی میراث میں جب وصول ہوں گے تو ان کا ور ٹاء پر تقسیم کرنا واجب ہوگا۔اب وہ آئیں گے کس طریقہ ہے اس کی صورت یہی ہے کہ جب ان کے بیہاں تھوڑا تھوڑا و بیے میں شردی والے کا کام ہوجا تا ہے اور دینے والوں میں ہے کسی پر بارنہیں ہوتا تو مستحسن کو تبیج کہد دیا۔غریب کو دیا اس کی شادی ہوگئی ہے تھوڑی بات ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ان اوگوں نے ایک فائدہ کوتو دکھ لیا اور دوسرے مفاسد جواس کے اندر ہیں ان کوچھوڑ دیا۔ اس میں اگر ایک فائدہ ہے تو مفاسد کتنے ہیں۔ ان مفاسد کو بھی تو اندر ہیں ان کوچھوڑ دیا۔ اس میں اگر ایک فائدہ ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ آئے کل کی شاو لیوں میں خرج آت کیا جا تا ہے کہ نیو تذاس کے لئے کافی نہیں ہوتا اور مفاسداس کے اندر بہت ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک مفسدہ ہیے کہتو وہ بطور نیو تہ کے دیئے جا تھیں گیا ہے مفسدہ ہیے کہتو وہ بروپ یا نی روپ اس کے نہیں بلکہ یہ صرف اڑھائی روپ کا اور وہ پائی آڑھائی روپ دوسرے بھائی کا حصہ ہے۔ بہذاوہ اس کو دینے لازم ہیں مگر وہ اس کونہیں دیئے جاتے اس لئے دینے والے کے ذمہ سے روپ نی روپ ادا ہو کے اور دوسرے ہیائی کا حصہ ہے۔ بہذاوہ پہنی وہ بی میراث میں مگر وہ اس کونہیں دوپ کے میراث میں گر وہ کی آئے اولا و بی کی میراث میں گر وہ اس اڑھائی روپ کی میراث میں گر ہوگی آئے اولا و بی سلسلہ چلے گا تو اس اڑھائی روپ کی میراث میں گر وہ کی میراث میں کی میراث میں گر چونکہ اس شخص کی جاس کی بیرادوں آدمی کوڑی کوڑی کا دعوی ہوگا آخر اس کا میں جاس کی سلسلہ جلے گا تو اس اڑھائی روپ یہ بیرادوں آدمی کوڑی کوڑی کا دعوی ہوگا آخر اس کا لی گر کی کیا سوچا ہے؟ اس نیو تہ ضیف میں اس نے ایک ایک ہیں۔ ایر میں سلسلہ جل گا تو اس ان خواتیوں میں میں اس نیو تہ ضیف میں مگر چونکہ اگر گوگی کی کوئیں۔ ان کا میں اس نیو تہ ضیف میں اس نیو تہ ضیف میں مگر چونکہ لوگوں کوشر لیست کا علی ہیں اس خواتیوں میں میں اس نیو تہ ضیف میں مگر چونکہ لوگوں کوشر لیست کا علی ہیں۔ ادر کور کوشر لیست کا علی ہیں۔ ادر کور کوشر لیست کا علی ہیں۔ اور کور کوشر لیست کا علیہ میں اس خوات میں میں اس خوات کی اس کے ایک بیر کور کی کا دھور کی اس کور کا میں ہیں۔ اور کور کی دور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کو

حقوق نفس

صاحبو! ہمیں اپنی آنکھ ہے اس وجہ سے تعلق نہ ہونا چاہیئے کہ وہ ہماری آنکھ ہے بلکہ اس وجہ سے تعلق ہونا چاہیئے کہ حق تعالی کی چیز ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے اس نے ان کا جمال و یکھا ہے کو بواسط مظاہر ہی ہی ۔ آ کے فر ماتے جیل ہر دم ہزار بوسہ زنم دست خوایش را کو دامنت گرفتہ بسویم کشیدہ است ہروفت اپنے ہاتھوں کو ہزاروں بوسے دیتا ہوں کہانہوں نے تیرا دامن پکڑ کراپی طرف آپ کو کھینجا۔

اس اعتبارے عارف کوایے نفس ہے بھی محبت ہوتی ہے اور اس لئے حدیث ہیں ہے۔ ان لنفسک علیک حقاً کہ تیرے قس کا بھی تجھ پر حق ہے توی رف کوایے نفس ہے اس لئے محبت ہوتی ہے کہ وہ سرکاری چیز ہے دیکھوا گر کوئی مشین سر کاری کسی کے سپر و ہوتو اس محض کواس کے آلات صاف کر تا اور تیل دینا ضروری ہوگا۔البتداگرائی ملک ہاس وقت اختیار ہے کہ جاہے صاف کر کے تیل وے جاہے نہ دے۔ مگر جب ملک سرکاری ہے اس کوصاف کرنا تیل دینا ضروری ہے درنہ باز پرس ہوگی۔ اب بہاں برلوگوں ہے ایک غلطی تو یہ ہوا کرتی ہے کہ تیل نہیں دیتے اور اپنی جان کو ا بنی ملک سجھتے ہیں۔اورا یک غلطی بعض ہے بیہوتی ہے کہ تیل بہت دینے لگتے ہیں۔حاصل یہ ہے کہ بعضے دنیا دارفقیریا تو اسباب حفاظت نفس کواختیا رہیں کرتے اور اس کوغس کشی کہتے ہیں یاا ختیار کرتے ہیں تو حدے تجاوز کرجاتے ہیں اور نوالی رنگ کوشان محبوبیت سمجھتے ہیں۔ صاحبو! سرمیں تیل لگانا بھی اس اعتبار ہے محمود ہے کہ بیسر کاری چیز ہے میرا سرنہیں۔ میں ما لک نہیں۔ میضمون شاعرانہ بیں بلکہ حقیقت ہے مگراس حقیقت تک رسائی تدریجا ہوتی ے ایک دن میں نہیں ہوتی اور ابتداء میں کسی قدر تکلف بھی کرنا پڑتا ہے۔ تکرا خیر میں ملکہ ہو جاتا ہے۔غرض عارف اس اعتبارے حقوق نفس ادا کرتا ہے تا کہ ضدا کا کام کرے اس طرح ع رفین قربانی کے جانورکو خدا کے نام پرفدا کرتے ہیں اپنے اوپرفدانہیں کرتے۔خواہ اپنے ہی کھانے کے لئے ذرج کریں۔ بیتقیقت ہے قربانی کی۔ (سلوۃ الحزین جو)

# باجمى معاملات ومعاشرت كے احكام كاخلاصه

معاملات ومعاشرات کے سارے احکام کا خلاصہ بیہ کہ کی ہے کی کوایذ اء وضرر نہ ہوخواہ جائی ہویا مالی۔ اس کا لحاظ شریعت میں کمال درجہ پر کیا گیا ہے جنانچہ کتب فقہ میں کھنے ہیں کہ تنجارت میں کسی کو دھوکا نہ ہونا چاہیے اور لکھتے ہیں بائع مبیع کے عیوب نہ چھپائے تو دیکھتے ہیں بائع مبیع کے عیوب نہ چھپائے تو دیکھتے اس راست کوئی میں دنیا کا کتنا نفع ہے۔

معاملات میں اسلام کا حسن ہے کہ گلوق کو دھو کہ قریب وینا حرام ہے جاہے مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں ہے نہیں ) ایک دھوکہ دے یا کا فرکو مین غشنا فلیس منا (جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں ہے نہیں ) ایک مرتبہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گذر ہے تو گیبوں کے ایک ڈھیر میں آ ب نے ہاتھ ڈالا تواس میں اوپر تو سو کھے ہوئے گیبوں بھے اور اندر بھیگے ہوئے تھے اس دفت آ پ نے فرمایا من غشنا فلیس منا اور اس محفل ہے فرمایا کہ بھیگے ، دی گیبوں اوپر کروتا کہ اوگوں کو دھوکہ نہ ہو۔ ای طرح جن صور تول ہے معاملات میں نزاع بیدا ہوان کو سب کو ناجا نز کردیا۔ نبھی عن بیع المغور (سنن ابی داؤد 3376) ای طرح سود ور بواکومطلقا حرام کردیا۔ نبھی عن بیع المغور (سنن ابی داؤد 3376) ای طرح سود ور بواکومطلقا حرام کیا گیا کہ وکھی گیا گیا کہ تا اور الربہت جلد تیاہ ہوجا تا ہے۔ (محان الرباس نے 10)

تم بزرگوں کا تذکرہ دیکھوتو معلوم ہوگا کہ مشائخ کے بہاں زبان سابق ہیں ای تشم کی اتعلیم تھی اورانہی باتوں پر روک ٹوک تھی۔ میرے استاد فرباتے تھے۔ کہ ایک بزرگ کا معمول تھا۔ کہ جو محض ان کے بہاں مہمان ہوتا۔ اس کے لئے اندازے سے پچھزا کدروئی سالن سے بچے ہوتا۔ اس کے لئے اندازے سے پچھزا کدروئی سالن سے بچے ہوتا۔ تب تو وہ اس کو اپنے سلسد ہیں داخل فرباتے۔ ورنہ صاف کہد دیتے۔ کرتمہاری طبیعت ہیں ہے ڈ ھنگا ین ہے۔ ہم ہے تم سے بچھانہ ہوگا۔ (التوامی بالعمر ناس)

مشوره میں اختیار

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد تعالی عنہانے اپنی باندی بریرہ رضی القد عنہا کو آزاد کیا ہے تو حضور صلی القد تعالی علیہ وسلم نے اُن کو سمابق شوہر کے پاس رہنے ہیں اختیار عطافر مایا اور یہ اختیار ہرا یک باندی کو حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ آزاوہوتو پہلے شوہر ہے جس سے حالت غلامی ہیں بااجازت مولی نکاح ہوا تھا اگر مرضی ہونکاح باتی رکھے نہیں تو نکاح فنح حالت غلامی ہیں بااجازت مولی نکاح ہوا تھا اگر مرضی ہونکاح باتی رکھے نہیں تو نکاح فنح کردیا۔ ان کے شوہر کا تام مغیث تھا۔ ان کواس سے بہت رنج ہوا اور اختیار کی اور نکاح فنح کردیا۔ ان کے شوہر کا تام مغیث تھا۔ ان کواس سے بہت رنج ہوا اور بیجار سے ان کے شوہر کے تھے۔

اس وقت مغیث کاروتا و کی کرحضور صلی الله علیه وسلم کو بہت ترس آیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم کو بہت ترس آیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے بریر ہوتا سے قر مایا کہ بریر ہمتم رجوع کرلوا ورمغیث کی درخواست قبول کرو۔

رسول التدصلی القدعلیہ وسلم کا بیار شاوس کر حضرت بربر ہ نے بچھا کہ یارسول القد! آپ علم فرماتے ہیں یا بطور سفارش کے فرماتے ہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر مایا کہ ہیں اس کے فہیں عظم فہیں ہے صرف سفارش ہے تو حضرت بربرہ نے نے صاف عرض کردیا کہ ہیں اس سفارش کے قبول کرنے سے معذور بہوں ۔ چنا نچیا نہوں نے بید کھے کر حضور صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد بطور امر کے نہیں بلکہ مشورہ ہے صاف اپنی معذوری ظاہر کردی اور مغیث سے قطع تعلق کردیا۔ گرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کا ذرا بھی ملال نہیں ہوا۔ اب تو کوئی مرید ایسا کر کے دیکھے پھر معلوم ہو جائے گا کہ پیرصاحب کیسے ناراض ہوکر منہ جڑھاتے مرید ایسا کر کے دیکھے پھر معلوم ہو جائے گا کہ پیرصاحب کیسے ناراض ہوکر منہ جڑھاتے ہیں۔ سواس کی نظیر تو شریعت میں کہیں نہیں اتناحق تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ بیں۔ سواس کی نظیر تو شریعت میں کہیں نہیں اتناحق تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ بیں۔ سواس کی نظیر تو شریعت میں کہیں نہیں اتناحق تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ بیں۔ سواس کی نظیر تو شریعت میں کہیں نہیں اتناحق تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ بیں۔ سواس کی نظیر تو شریعت میں اختیار دیا۔ (وصدة ایس بے 10)

# كسب معاش ميں حدود كى رعايت

میرابیمقصود ہرگزنمیں کہ لوگ کماتے کوں ہیں۔ صاحبوا دکان کرو تجارت کرولیکن صدود شرع کی رعایت رکھوا سودے کے عیب کو ظاہر کردیا کرویہ کہددو کہ سے جدواراصلی ہے اور پنقی۔ اگر وہا کے دن ہیں تو ایسا نہ کرو کہ کہ ایک ہی بوتل سے عرق بادیان اور گلاب اور بید مشک سب نکتا چلا آئے۔ ای طرح برسوں کی رکھی ہوئی دواند دؤاکٹر لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم ہج بولیس تو تجارت کیے چلے؟ اول تو پیغلط ہے کہ بچ بولین تو تجارت نہ چلے گلا دوسرے نہ بھی چیاتو تہمارا کیا حرج ہے خداووس سے ذرائع سے رزق و سے گا۔ کان پور میں ایک شخص نے بانس کی تجارت شروع کی جب کوئی خریدار آتا تو صاف کہدویے کہ یہ بانس چلے گایہ من کرخریداروا پس چلا جاتا اوگوں نے ان سے کہا کہ اور بچ بولؤ کہنے لگے برخ ھا کہ ان کے ہاں مال ہوتے ہوئے دوسروں کا مال بکنا کم ہوگیا۔ مولا نا رحمۃ الشعلیہ نے فر مایا اول روٹیوں کا بند وسے کہاروٹی تو الشعلیہ نے فر مایا اول روٹیوں کا بندوست کر لوچھ پرخ ھنا اس کی کیا گر! لوگوں کو کہیں اطلاع ہوگئی پھرتو ان کی دوتیں ہونا

جوشروع ہوئیں تو کئی ماہ تک خوب مزے دار کھانے دووقت ملتے تھے اور جتنا ان کو پڑھنا تھا خوب اطمینان سے پڑھ لیا کسی نے خوب کہا ہے:

رزق مقسوم ست و وقت آل مقرر کرد و اند پیش از ال حاصل نمیکر دو بجید (رزق مقسوم حساب سے ملتا ہے اور اس کا وقت مقرر ہے کتنی ہی کوشش کرووقت سے بہلے اور مقد ارت برور کہیں مل سکتا) (ازلانة الغللة ج١٨)

### ميراث ميںغين

ایک بارایک ایسے ہی خفس آئے اورانہوں نے سکلہ پوچھا کہ ہماری بہن ہے اولاد
مرگی اورخاونداس کاشیعی ہے آیاس کے خاوند کو بھی عورت کے ترکہ میں سے بچھ ملےگا۔
میں نے جواب ویا کہ کیوں نہیں ملےگانسف ترکہاں کا ہے تو وہ بھائی بیرچا ہے تھے کہ خاوند
کونہ ملے مال بہت تھا اورانہوں نے کہیں ساتھا کہ شیعہ پر کفر کافتو می ہے تواس لئے چاہیے
تھے کہ اس تاویل ہے اس کے خاوند کو بچھونہ ملے۔ سب مال ہمارے قبضہ میں آوے کہنے
کے کہ تی کا توشیعی سے بوجہ گفرشیعی کے نکاح نہیں ہوتا پھروہ شو ہر کب ہے۔ میں نے کہا کہ
تم کو بچھوخدا کا خوف بھی ہے کہ ووسر ہے کاحق رکھنہ چاہتے ہوا دراگرخوف نہیں تو اچھا جست
مرامکاری میں جتلا رہی۔ اور دوسر سے بیتو ہتلا ہے کہ آپ نے نکاح کے وقت کیوں نہ پوچھا
کہ بین خات کیوں نہ پوچھا
کہ بین خات کی ہوتا اور وہ مرتا اور تو ہم تا کرنا چاہتے کے بعد پھر تمہاری طرف سے نظل مونے کو گفت کے بعد پھر تمہاری طرف سے نظل مونے کا خات کی ہوت کہ کو گئی ہا تک دونے کا کوشش کرتے۔
مونے کا اختال ہوتا تو کیا اس وقت بھی تم اس نکاح کے بعد پھر تمہاری طرف سے نظل میں سے بیاس کثر ت سے ایسے سوال آتے ہیں کہ کو گئی بات نکال دو۔ (وہ موی جو ا)

### أيك غاصب كاعلاج

د بلی میں شنرادہ ثریا جاہ نے تماشا کیا تھا کہ وہاں ایک واعظ صاحب کسی مسجد کے مکان پرتولیت کے بہانہ سے قبضہ کرنا چاہتے تھے اور حق تولیت ثابت کرنے کیلئے ایک استفتاء بھی لکھا ہے۔جس پر بڑے بڑے علماء کے دستخط کرانا چاہتے تھے۔ چونکہ ان کے زعم میں بعض علماء ٹریاجاہ کے اٹر میں تھے اس لئے ان کے ور ایعہ سے بیاکام کرانا چاہا۔ ٹریاجاہ کوایک صاحب نے پہلے سے خبر کروی کہ کل فلانے ایک مولوی صاحب اس فتم کا استفتاء لا کمیں سے اور وہ تولیت کے بہانہ سے مسجد کے مکان پر قبصنہ کرنا چاہے ہیں۔ ٹریاجاہ نے کہا بہت اچھا میں ان کا اچھی طرح علاج کرووں گا کہ پھراس کا نام لین بھی بجول جا کمیں سے۔

چنانچہ اگلے دن مولوی صاحب پائلی پرسوارہ وکران کے مکان پر آئے انہوں نے بوے بو اضع کی۔
بوے تپاک سے استقبال کیا۔ اور صدر پر بھلایا اور چائے پان وغیرہ سے خوب تو اضع کی۔
پھر پوچھا کہ جناب نے کیے تکلیف فر مائی کوئی خدمت میرے لائق ہوتو ارشاد فر ہائے۔
کہائی ہاں۔ جھے ایک استفتاء پی کا استفتاء کی کو بلایا کہ ہمار نے جن آپ دستخطاکر او تیجے ۔ ٹریا جاہ نے استفتاء کو پڑھا اور پڑھکرا ہے خوران ہوئے کہ یہ کیا محاملہ بے نے کنجیاں لاکر سامنے رکھ ویں۔ مولوی صاحب بڑے جیران ہوئے کہ یہ کیا محاملہ بے رئیا جاہ نے کہا مولا تا یہ تو خزانہ کی کنجیاں جی اور یہ گھر مع سامان کے حاضر ہے اگر آپ کو گھر ورت ہوتو ہیں اپنا گھر اور اپنا خزانہ چش کر سکتا ہوں لیکن خداکا گھر نہیں وے سکتا۔ اس کے بعد باہر نگل کر محلّہ والوں کو پکارا کہ بھائی فر را یہاں آٹا سب لوگ گھرائے کہ آج ٹریا جاہ کو کیا ہوگی ہوگیا ہو

ال ترکیب ہے مولوی صاحب کی توبیہ حالت ہوئی کدان کارنگ زردہوگی ان میں کا ٹو تو تون نہیں تھا۔ بیٹے بیٹے میٹے ارے ندامت کے کانپنے گے اور ثریا جاہ ہے کہا شہرادے صاحب مجھے آپ سے بیامیدندھی کہ آپ میرے ساتھ بیمعالمہ فریا کیں گے۔ ثریا جاہ نے کہ مولانا مجھے ہیں آپ سے بیامیدندھی کہ میرے ذریعہ سے فدا کے گھر پر قبضہ کرتا جا ہیں گے۔ بھی سوار ہوکر بس مولوی صاحب تو ای وقت یا نیجے با نیجے بخار کی حالت میں سوار ہوکر

ا پے گھر چیدے گئے اور مبینوں تک گھر سے باہر نہ نظے اور ادھرتمام شہر میں اس واقعہ کا شور ہو گیا کہ فلال مولوی صاحب مسجد پر قبضہ کرتا جا ہے ہیں اس کے بعد پھران کو دعویٰ تولیت کی ہمت نہ ہوئی (اصلاح ذات البین جوا)

#### تغييرمنكر

شیخ ابوالحسن نوری ایک د فعدس حل کی طرف مھئے تو دیکھا تشتیوں پر مٹکے لدے ہوئے میں اور ساحل پراتارے جارے ہیں آپ نے ملاح سے یو چھا کدان منکول میں کیا ہے كباخىيفەكے لئے شراب آئى ہے آپ كويد سنتے ہى غصر آيا اور فرمايا ذرالكرى تو دو۔اس نے لکڑی ویدی اور سمجما کہ وہے تی شاق کررہے ہیں۔ گرآپ ڈیڈا لے کر کشتیوں یر جہ چڑھے اورایک طرف ہے منکوں کوتو ژناشروع کیا۔ دس منکے تھے نو کوتو تو ژویا۔ ایک حچوڑ دیا۔ مخبر نے خلیفہ کوا طلاع دی کہ ابوالحسن نوریؓ نے شاہی شراب کے منکے تو ڑ دیئے۔ وربار میں بلائے گئے اور سوال ہوا کہتم نے رہ کی حرکت کی فرمایا حدیث میں ہے من د أی منكم منكراً فليغيره بيده اولسانه اوبقلبه الله في في في متركوه كيم كراس كومناديا في ضيف نے كه كديد كام تختب كا ہے تم كوئتسب كس نے بنايا فرمايا مجھے اس نے محتسب بنایا جس نے بچھ کوخلیفہ بنایا کہا سند! فرمایا حق تعالی فرماتے ہیں یابنی أقم الصَّلوةَ وأَمْرُ بِالْمِعْرُوفِ وأَنَّهِ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصِّيرُ عَلَى مَا اصَايَكَ إِنَّ ذالِك لَمِنْ عَزْم الْأَمُور . اس مِن كَي تَحْصيص بيس بس امر بالمعروف اور بي عن المنكر تو كرچكاہوں۔اب توجو پچھ ميرے ساتھ معاملہ كرے اس برصبر كرنے كيلئے آ مادہ ہوں ۔خلیفہ نے کہا کہ اس کی کیا وجہ کہ ایک ملکہ جھوڑ دیا اس کا انہوں نے جواب عجیب دیا۔ فرہ یا کہ جب میں نو مفکے تو ژیجا تو میرے نفس نے کہا اے ابوائحین! آج تونے بڑا کام کیا کہ ضیفہ کی بھی برواہ نہ کی۔واقعی تو وین کے معاملہ میں بڑا جری ہےاس خیال کے آتے ہی میں نے ہاتھ روک لیا۔ کیونکہ اب میراتو ژ ناالقد تعالیٰ کے داسطے نہ ہوتانفس کے داسطے ہوتا۔ اور میں نے ریم گوارانہ کیا کہ جو کام اللہ کے واسطے کیاجائے اس میں نفس کی آمیزش ہواس کئے دسویں ملکے کو چھوڑ دیا۔ بیدویہ ہی قصد ہوا جیسا حضرت کی کا داقعہ مثنوی میں ہے کہ آپ

نے ایک دفعہ معرکہ جہاد میں ایک میبودی کو پچھاڑلیا اور سینہ پر بیٹھ کرؤن کے کرتا چاہا۔ میبودی نے آپ کے چبر و پرتھوک دیا تو فورا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے مورا نا فریائے جیل

اوخدا واندا خت برروئے علی افتخار بر نبی و ہر ولی بعض لوگوں نے اس شعر کوالحاتی کہاہے کہ یہ کی شیعی نے مثنوی میں بر ھادیا ہے کورٹیاس میں حصرت علی کوافتخار ہرنی کہا ہے گرید خیال غلظ ہے کودک نخر بمیشہ چھوٹوں بی کو بر وں برنبیس ہوتا بھی بردوں کو بھی چھوٹوں برفخر ہوتا ہے کہ دیکھویہ مارالا کا کیسالا کی ہے صدیم میں بھی تو ہے تزوجوا لو دو د الولو دفانی اباھی بھی الاحم حضور میں سے اورٹی کریں گے دیسا ہی افتخار یہاں مراد ہے۔ جب حضرت علی بہودی کو چھوڑ کرالگ ہو گئے تو اس نے سوال کیا کہ حضرت وشمن بہاں مراد ہے۔ جب حضرت علی بہودی کو چھوڑ کرالگ ہو گئے تو اس نے سوال کیا کہ حضرت وشمن بھی کہا تو بھی کہ اس میں شفاغی کی وجہ سے چھوڑ دیا کیونکہ برقابو پاکرادراس کی گستاخی و کھی کر چھوڑ دیا تبجب خیز ہے۔فر مایا گستاخی کی وجہ سے چھوڑ دیا کیونکہ برقاب بات اس سے پہلے تو بھی امتہ کے واسطے مار ہاتھا۔ اور گستاخی کے بعد فنس کو بیجان اور جوش انتھام ہوتا۔ اس میں شفاغی فیض بھی شامل ہوتا۔ اس

یہ سنتے ہی میبودی ایمان لے آیا۔صاحبو! ہمارے امر بالمعروف میں اثر نہ ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہوتو صنعی ہوتا ہے کہ ہمارے اندرخلوص نہیں۔ ہمارے سب وعظ ونصائح اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے ہوتے ہیں۔ورنداخلاص ہوتو ضروراثر ہو۔

چنانچہ شیخ ابوائحس نوری پریا تو خلیفہ کوغصہ آر ہاتھا۔ اور در ہار میں سنا ٹا چھایا ہوا تھا کہ دیکھتے اب شیخ کے لئے کیا تھم صادر ہوتا ہے۔ گردسویں منکے کے چھوڑنے کی وجہ جب معلوم ہوئی تو خلیفہ کا غصہ شخشہ اہو گیا۔ اور اخلاص کا اثر ہوا۔ اور کہا جاؤ ہم نے آج کے ہم کو با قاعدہ محتسب بنایا تم بازاروں اور کو چوں میں خلاف شرع کا م کرنے والوں کو سرزا دیا کرو۔ جس کو ایس ہمت ہواور خطرات کے خل کی طاقت ہوائی کو تو سکوت جائز نہیں اور جس کو تی نہ ہوا سے سکوت جائز ہے۔ گر جو واقعہ یہاں ہوا ہے اس میں سکوت کی اجازت کی کو نہ تھی کیونکہ تن کے ظاہر کرنے میں کوئی خطرہ نہ تھا۔ بیاور ہات ہے کہ بعض کو ضعف طبیعت کی وجہ ہے سکوت کرنے میں گناہ کم ہوا ہو۔ گرگن ہے وہ بھی نہیں بعض کوضعف طبیعت کی وجہ سے سکوت کرنے میں گناہ کم ہوا ہو۔ گرگن ہے وہ بھی نہیں بعض کوضعف طبیعت کی وجہ سے سکوت کرنے میں گناہ کم ہوا ہو۔ گرگن ہے وہ بھی نہیں بیا

گیارہویں کے سائل کوحضرت حکیم الامت کا جواب:

دلاراے کہ داری دل دروبند وگرچتم ازہمہ عالم فروبند اگرتم مجبوب کے ہوتو دل کا تعلق ای ہے کھواورا پی نگاہ کوسارے کا مے بندہ ہی کر مہر مجبوب کے ہوتو دل کا تعلق ای ہے رکھواورا پی نگاہ کوسارے کا مہر شہر پرزخو ہاں منم وخیال ما ہے چہ کنم کہ چتم بدخوندند بکس نگاہ ہے ساراشہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے اور میں ایک جاند کے خیال میں مست ہوں کیا کرول

که چشم بدخو کی نظر کسی پرجھی نه پڑی۔

ایساتعلق ہوتب دریافت کرنا مفید ہوگا گربات ہے کہ ضروری وغیرضروری ملے میں اتبیاز جب کریں جب کہ جہل کو معصیت بچھتے ہوں جو محص بیمار ہوگا اس کو فضول ہاتوں کی کب فرصت ہوگی بلکہ وہ تو اپنے مرض کی دوا کیں تکیم سے بوجھے گانہ ہدکہ شاہم کا اچار کیے بنزا ہے اورا کرکسی کواچارہی کی ترکیب معلوم کرنا ہوتو باور چی سے دریافت کر وطبیب سے کیوں بوچھتے ہو۔اب علماء کے ساتھ یہ برتاؤ ہور ہا ہے جبیا کہ سنارے کے پاس کھریا بنوائے جاویں اور علماء سے تو یہی برتاؤ ہور ہا ہے جبیا کہ سنارے کے باس کھریا بنوائے جاویں اور علماء سے تو یہی برتاؤ ہے کہ ان سے کو کہ ضول مسئلہ ہی۔ (شفاء الہی جان)

#### سفارش كي حقيقت

سفارش کی حقیقت تو بہ ہے کسی کے واسطے کلمتہ الخیر کہددیا وہ مانے یا مانے اور اگرا نکار كرے توسفارش كرنے والا برانہ مانے چنانج حديث ہے اس كاپية چلتا ہے۔ حضرت بريرةْ ا یک لونڈی تھیں جن کو حضرت عاکشہ صدیقہ نے آزاد کر دیا تھا اور پیمسئلہ ہے کہ جب باندی آ زاد ہوجادے تو اس کواختیار ہے کہ نکاح سابق کو ہاتی رکھے یا فتح کردے پس اس اختیار کی بنا پر حضرت بربر ہ نے نکاح سابق کو فتح کردیا۔ان کے خاوند کونہایت محبت کے سبب بہت رنج ہوا حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے بر ہر اٹھ ہے ان کے خاوند کے متعلق فر مایا کہاہے بریرہتم اپنے خاوندے رجوع کروتو اچھاہے بریر ہے نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله عليه وسلم بيآب كالحكم ب ياسفارش حضورصلى الله عليه وسلم في قرمايا كه بيس سفارش كرتا ہوں عرض کیا کہ اگر محض سفارش ہے تو منظور نہیں کرتی وہ جانتی تھیں کہ سفارش کا قبول کرنا ضروری نہیں اورا گرتھم ہوتا تو ضرور عمل کرتمی ای لئے تو جواب دینے ہے بیشتر دریافت کیا یہ ہے حقیقت سفارش کی اور آپ نے ذرابرانہیں ، نامرآج کل اگر کوئی سفارش کونہ مانے تو ہیر صاحب پیٹ بھرنا راض ہوجاتے ہیں اس لئے مریدوں کوان کی سفارش ضروری بوری كرنى يزتى ب جاب كتنى بى مشقت المانا يز ي تواس حالت ميس سفارش الجي حقيقت پر کہاں رہی جب کہاس کی بیرحالت ہوگئی کہ اگر سفارش بڑمل ہوتو عمل کرنےوالے کو کلفت اور ا گرعمل نہ ہوتو شفارش کرنے والے وکلفت الیم سفارش کے تو جواز ہیں بھی کلام ہے۔ بعض لوگ ان شبہات کوئ کرمجی کہتے ہیں کہ کسی کا کام ہوجاد ہے تو احجما ہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کا کام کرنا جو کہ مستحب تھا اور دوسرے کو نکلیف دینا جو کہ حرام ہے کوئی اچھی بات ہے کہ حرام کا ارتکاب کیا جاوے بیٹرالی اس کی ہے کہ ضروری اور نضول یامعنر میں لوگوں کو اتمیاز نہیں ۔ بزرگوں سے بجائے تحقیق دین کے کہان کا اصل منصب ہے فضول یا نا جائز کام لیتے ہیں جنانچہ ایک عالم ہے کسی نے حضور صلی امتد علیہ وسلم کے والدین شریفین کے ایمان کی نسبت سوال کیا۔ انہوں نے فر مایا کہ تماز کے فرض تم کو یاد ہیں جواب دیا کہ بیس فر مایا

فرائض نم زیاد کروجن میں ہےا گر کوئی متر وک ہو جائے تو نماز ہی نہ ہواور نماز وہ چیز ہے کہ قیامت میں سب اول ای کی بازیری ہوگی اور حضورصلی القدعلیہ وسلم کے والدین کے متعلق تو میکھسوال بھی شہوگا ۔ جناب رسول التدصلی القدعلیہ وسلم ارشاد فر «تے ہیں من حسین اسلام المموء توكه مالا يعنيه . ليحل اسلام كي خولي بيب كه آدمي نضول كوترك كردب اورکوئی وجہ تو ہے کہ حضور سلی القدعليہ وسلم نے مسئد نفقہ بريس ٌ نفتنگوکر نے کی مما نعت فرہ ئی کيا حضرات نتحابہ اُس کو بچھے نہ سکتے تھے۔ حالا نکہ ہم جیسے بھی بچھے نامسیل مجھے لیتے ہیں وجہ یہی ہے کے حضورصلی القد علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسئلہ تقذیر کی شخفیق پر کوئی کام ان کا ہوانہیں جواعمال كرنے كے بي ان كى تحقيق جائے تقدير بر مجملاً ايمان بالكل كافى ب اورد كھوقر آن شريف من بيد أو مك عن الا جلة ليني سي بدوريا فت كرت مي كدجا ند جهونا برا كيون بهوتا إلى عن الله الله عن مواقيتُ للناس والحج العني عائد كريه عالات مختلفہ حج وغیرہ کے اوقات معلوم کرنے کے واسطے ہیں تو سوال علت سے تفا مگر جواب میں حکمت بیان کی اس میں یہی اشارہ ہے کہ کام کی بات پوچھوا درغیرضرری ہے پر ہیز کرو۔ میہ جواب على اسلوب الكيم كهلاتا ب اور و يحيئ ايك جكه من تصريح ب والذين هم عن اللُّغُومُغُرضُونَ . (اور جولوگ اعراض كرتے ميں لغورامور ہے ) لغو كے معنى ہيں مالا تقع فیداور بدعام ہے خواہ معتر ہویا نہ ہو۔ پس کہ ب وسنت تو لا لیعنی کے ترک کرنے کا حکم دے ربی ہے مرآج کل عمومان میں ابتلاء ہور ہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جہل کومرض نہیں سمجھتے ا در ضروری وغیرضروری میں امتیاز نہیں کرتے اور اس عدم امتیاز کا منشاء بھی جہل ہے۔اگر لوگ جہل کومرض سمجھتے تو اس کے رفع کرنے کی فکر میں لگتے نضول قصوں میں وقت ضا کع نہ کرتے اور دین کی ضروری ہات کوضرور دریا فت کرتے اس واسطے حضور صلی اللہ ملیہ وسلم نے اس حدیث میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے متغبہ فر ماویا کے جہل مرض ہے۔ پس ایک فائده توبيب جوكه حديث شريف مين بالفظ شفاء سے مستنبط ہوا۔ دوسرا فائدہ مفظ سوال ے معلوم ہوا وہ بیر کہ جب مرض ہوا تو ظاہراس کی شفاعلم کوفر و نا جا ہے تھا۔ (شفاء ابعی ج۱۶)

# بيع فاسد كى تمام صورتيں سود ہيں

یا در کھو بنتے فاسد کی تمام صور تمیں سودی ہیں بیجک آجانے پر مال کا بیچنا ہے بھی سود ہے اور ناجائز سیننکڑ ول مسلمان ایسا کرتے ہیں ( لقرض ج۲۱)

آج كل معاملات ميس حلال وحرام كى كوئى تميز تبين:

حلال وحرام کامعیار آن کل بیرہ گیا ہے کہ جس کھانے بیس تھی زیادہ بوحال ہے ورندحرام استغفر اللّٰہ بیجی پجھ کم جہالت ہے۔ صاحبوا آپ خوب بچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ معاملات بیس کھی کوئی شخص علاء ہے رجوع نہیں کرتا صرف وکیلوں سے قانونی سوال و جواب کر کے تسلی کر لیتے ہیں اگر آپ نے بھی کوئی گاؤں خریدا ہوگا تواس کا مسودہ کی وکیل سے تو تکھوالیا ہوگا گرکس عالم سے بوچھنے کی نوبت نہ آئی ہوگی۔ غرض معاملات ہیں آج کل حدال وجرام کی کوئی بھی تیزنہیں کیونکہ اس کو دین سے خارج بچھ کر رکھا ہے۔ دین صرف نی زروزہ کو بچھ دکھا ہے۔ (القرض جار)

معاملات اورحقوق کی چندمفیدعام کتب

معاملات اور حقوق اور جو کچھ ذکر کے افراد جس سے باتی رہاوت ختم ہوجانے کی وجہ سے ان سب کو ان کتابوں پر حوالہ کرتا ہوں جو اس کے کام کے لیے کسی گئی ہے۔ بقدر ضرورت ان میں موجود ہے دو تین تام جس اس وقت بتائے دیتا ہوں۔
اصلاح الرسوم ۔ اس جی رسمول کا مفصل بیان موجود ہے۔ صفائی معاملات نیہ معاملات کے لیے بقد رضرورت کافی ہے۔ حقوق الاسلام سے آپس کے اکثر حقوق معاملات کے لیے بقد رضرورت کافی ہے۔ حقوق الاسلام سے آپس کے اکثر حقوق معلوم ہو سکتے ہیں۔ (تفصیل الذکر ج

#### ایک کا تب کا کارنامہ

یہاں ایک واقعہ یاد آیا میرے ایک عزیز مولوی سعید مرحوم وعظ لکھا کرتے ہتے کچھ وعظوں کے مسودے ان کے ہاتھ کے ایسے رہ گئے جن کے صاف کرنے کی نوبت نہیں آئی اور ان کا انتقال ہوگیا۔ ایک کا تب اور پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کوصاف کراوں گا۔ ایک وعظ میں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا بھی قول آیا تھا انہوں نے سمجھا کہ عبداللہ

ے مراد عبداللہ بن مسعود ہیں اور اس کی اصل میہ ہے کہ روایت حدیث ہیں جب عبداللہ مطلق آتا ہے تو مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں۔ای طرح انہوں نے بہت غلطیاں کیں ایس صرح تو غلطیاں کیں اور اجرت بھی کتابت کی لے لی پھران کواس کاعلم بھی ہوا اور اجرت واپس نہ کی ۔بس کہ دویا کہ ش اپنا کام کر چکا۔(اللہ ف جہر)

عورتوں کی ایک نامعقول حرکت

عورتوں میں بیتو اچھی بات ہے کہ صفائی جندی ہوجاتی ہے مگر ایک بری لفوحر کت ان میں بیہ ہے کہ اگر اس نے قولاً یا فعلا اپنی خطا کومعاف بھی کرالیا ہو بینی زبان ہے معافی جاہ لی یا برتاؤ ہے کیکن اس کے بعد اگر اور کسی بات میں کسی روز لڑ ائی ہوجائے تو پچھلے مردے پھر ا کھیڑیں گی پھران برانی ہاتوں کو دہراتی ہیں کہتونے بیابیا تھا وہ کیا تھا سویہ نہایت ہی نامعقول حرکت ہے' مردوں میں کوصفائی بدیر ہوتی ہے تکرا یک بارصفائی کے بعد پھر پچھلے واقعات کو و ہرائے نہیں۔ سویہ عورتوں کی بہت ہی نامعقول حرکت ہے عقلاً بھی اورشرعاً بھی ہے طریقہ زیادہ دل دکھا تا ہے بہر حال کسی درجہ میں ظالم کی شکایت کی تو اجازت ہے لیکن اگر کسی نے ستایا نہ ہوتھ اپنا دفت گز ارنے کے لیے سی کی غیبت کرنا جیسے گنجفہ شطرنج وقت بہا، نے کے لیے ہوتا ہے بید کہاں جائز ہے اور بیمرض غیبت کا صرف عورتوں ہی میں نبیس بلکہ مردوں میں بھی ہے وقلت کے ساتھ ہے مگریہ قلت اس درجہ کے اعتبارے ہے جوعورتوں میں بھی ہے۔ کو قلت کے ساتھ ہے مگر میرقلت اس درجہ کے اعتبار سے ہے جوعورتوں میں ہے در نہ یہاں بھی کٹرت ہے اور بیابیا مرض ہے کہ اتقایاء اور مولو یوں میں بھی ہے کہل میں بیٹھے اور کسی کی غیبت ہور ہی ہے کسی کی شکایت ہور ہی ہے کیونکہ جب تک ادھراُدھر کی باتیں نہ ملاویں اس ونت تک مجلس کی رونق نہیں ہوتی لوگ مج لست مقصور سمجھتے ہیں کہ مجالست میں فرق نہ آ و ہے خواہ کتنے ہی گناہ ہوجاویں حالانکہ مجالست مقصود بالذات نہیں ہے جکہ مقصود بالعرض ہے کسی بزرگ کے یاس جاؤ تو دین کی باتنس پوچھو مسئلے دریافت کر داس میں کوئی حرج نہیں ہے تکراب تو پیا آ فت ہے کہ بزرگوں کی مجلس بھی دل بہلانے کے لیے ہوگئی ہے بس جہاں جی گھبرایا اور خیال ہوا کہ وہاں چلوشاہ صاحب کے باس باتنس بتائمیں کے دل بہے گا یہ تو ایسا ہوا جیسے رندلوگوں کا بإزاري عورت کے باس جاتاتو کو بإبرزگ اس درجہ میں ہوئے۔(رطوبۃ اللہان ج۲۲)

#### آ داب ملاقات:

ایک تحصیل دارصاحب نے مولانا کی شکایت کی که دو پہر کو ملنے گیا تھا مولانا اس ونت جاگ رے تھے گر مجھے دیکھ کرقصداً پشت پھیر لی اور مجھ سے بات تک نہ کی۔ میں کہتا ہوں کداگر بیدوایت سیح بھی ہوتو مولا نانے بہت اچھا کیا کیونکہ اس محض نے باصول کام کیا۔ بھلادو پہر کا وقت بھی کوئی ملنے کا وقت تھا۔ بیروفت اہل اللہ کے لئے آرام کا وقت ہے کیونکہ وہ رات اپنے سومرے اٹھتے ہیں کہ الل دنیا کواس وقت نیند کی مستی ہیں دنیا و دین کی ترجي خبرنبيل ہوتی۔اب جو تحض رات کو تين جار تھنے جا گتا ہووہ اگر دوپہر کوايک دو گھنٹہ سو لے تو کیاظلم ہے بلکہ قیدولہ تو سنت ہے محرافسوں یہ ہے کہ لوگ آج کل انگریزوں سے تو ان کی فرصت کا وقت معلوم کر کے ملتے ہیں اور بزرگوں ملاؤں ہے اپنی فرصت و مکھ کر ملتے ہیں۔ وہاں تو اپنا کام چھوڑ کر دن بھراس لئے ضائع کرتے ہیں کہ صاحب کو جس وقت فرصت ہوای وفت فوراً حاضر ہوجا کیں اور یہاں اپنے سب کاموں سے فارغ ہوکر جب ا بی فرصت دیممی بزرگوں کے باس ان کا وقت ضائع کرنے کو حاضر ہو گئے۔ان کو اتنی عقل خبیس کہ بیہ وقت ہماری فرصت کا ہے تو بیہ کیا ضرور ہے کہ دوسرے کی بھی فرصت کا ہو۔ حضرت حاجی صاحب کے پاس بھی وہ پہر کوبعض لوگ ملنے آتے تھے، مگر حضرت اتنے نرم تھے کہ سب کے ساتھ بیٹے رہتے اوران کی باتمی سنتے رہتے ۔ آئکموں میں نیند ہوتی سرجما جا تا گرطبیعت پر جبر کر کے ہیٹھے رہتے ۔بعض وفعہ کسی خادم نے اگر کہہ دیا کہ بیہ وفت ملاقات کانبیں ہے حضرت کے آ رام کا وقت ہے تو حضرت خادم پر خفا ہوتے کہتم رو کئے والے کون ہو؟ یہ بے جارے محبت ہے آتے ہیں اگر مجھے تعور ی سی تکلیف ہی ہوجائے گی تو کیا بڑی بات ہےاہے دوستوں کے لئے آ دمی تکلیف بھی گوارا کرلیا کرتا ہے۔اس کے بعد خادم خاموش ہو گئے اورلوگوں نے بھی طریقہ اختیار کرلیا کہ اپنے کاموں ہے فارغ ہو کر دو پہر کوحضرت کے پاس آ بیٹھے۔ایک دن حضرت حافظ محمد ضامن صاحب ؓ نے دو پہر کو و یکھا کہ ایک صاحب حضرت کی خدمت میں جیھے ہیں۔خوب دھمکایا کہ رات کوتو ہو یوں کو بغل میں رکھواور مبنح کوآٹھ جے سوکراٹھو۔ نہ تبجد کی ہرواہ نہ سبح کی نماز کی ، نہ جماعت کا خیال اور دو پہر کواینے سب کا مول ہے فارغ ہو کرآئے بزرگوں کا وقت ضائع کرنے۔رات کو دو بجے سے جاگ اٹھتے ہیں، پھر سے تک نہیں سوتے یتم کوشرم نہیں آئی فیر دار! جوآئ سے کوئی دو پہر کوآیا ٹائلیں چیر دول گا۔ حافظ صاحب کے دھمکانے پر حضرت کچھ نہیں ہولے، پھراس دن سے کوئی ایسے وقت میں نہ آیا تھا۔ (مجمعین بین انفعین نہ ۲۳)

# صفائی معاملات بھی ذکر موت میں داخل ہے:

موت کی یا د میں ریجھی واخل ہے کہ معاملات کوصاف رکھے۔اینے ذیر میں لوگول کے جوحقوق ہوں ان کی اطلاع اینے عزیز ول کوکر تارہے ، تا کہ اگر کسی کورتم آجائے تو اس کے بعداس کوؤین سے بری کراد ہے۔صاحب قرض کی روح جنت میں نہیں جاتی ، بلکہ جب تک قرض ادا نہ ہومعلق رہتی ہے۔افسوں ہے کہ جن ماں باپ نے اس کے واسطے ا ہے ایمان کوفیدا کر دیاان کی روح کو بیعلق رکھتا ہے۔ درمختار میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک ایک دانگ کے عوض میں جو دو تین ہیںہ کا ہوتا ہے ، سات سونمازیں دیا کی جا تیں گی۔آج کل تو لوگ اس کوبھی لا زمہ ریاست سمجھتے ہیں کہ کسی کاحق ٹال کرویں۔مطل الغنى ظلم اجاره من قبل شروع كرنے كام كے جانبين كى رضامندى شرط ہے۔ بعد كو ا بی تجویزے دے دینا حرام ہے، بلکہ حکام کو بازار کے نرخ میں دست اندازی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ما مک کوا ختیار ہے جا ہے جس زخ ہے فروخت کرے مزخ تو اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے: "ان اللَّه هو المقابض الباسط" (بے شک اللہ تعالیٰ على روزى مثل فراخی اور تنگی کرنے والے ہیں ) حقوق العبادالی سخت چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ خروفت میں سب لوگوں کوجمع کر کے فر مایا کہ لوگو! جس کسی کا مجھ پر کوئی حق ہووہ آج مجھ ے لے لے۔ میں جا ہتا ہوں کہ قیامت میں مجھ پر دارو گیرنہ ہو۔ اگر چہ ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کاحق مارلیا الیکن حقیقت میں بہت ہی کم ظلم کا مال ہضم ہوتا ہے۔کسی یر کوئی مقدمہ قائم ہوگیا۔ ہزاروں کے دارے نیارے ہوگئے ،کسی کوکوئی بیاری ایسی لگ جاتی ہے کہ دواوڈ اکثر وں کی فیس میں گھر بک جاتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے بترس ازآ ه مظلومان که بنگام دعا کرون اجابت از در حق بهر استقبال می آید (مظلوم کی بددعاے ڈرو، کیونکہ اللہ کی طرف سے تیولیت استقبال کوآتی ہے)

انچه بر تو آید از ظلمات و عم آل زبیباکی و گتاخی است ہم ( تجھ پر جوظلمات وغم آئم سے آت کی تواس کا سبب گستاخی و ہے با کی ہے ) بعض مسلمان سود ہیں ہتالاء ہیں۔ بہت کم ایسے ہوں کے جوسود دینے ہے بچے ہوں کے۔ جائیدا دکورہن کرنے میں سود و بیتے ہیں ۔بعض او قامت کسی نئی جائیداد پر مائل ہوکر مكان و جائيدا دكورى كروية ميں اور برسوں سود دية رہتے ہيں۔ جب سود دينے كى برائى سنتے ہیں تو اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں ، تو ہنبیں کرتے ،ایسے لوگوں کے حال سے صاف طا ہر ہے کہ بیاوگ تو موت کے خیال ہے کوسوں بھا گتے ہوں گے۔ تمرموت کوقریب ویقینی سبجھتے تو کیوں اس طول امل و بلائے عظیم میں مبتل ہوتے۔ایسے لوگوں کا بجز اس کے کوئی علاج نبیں کہاں جائیداد کوفوراً پچ کرقر ضہ ہے اپنی جان کوآ زاد کریں،ورنہ مود کا قصہ بھی ختم نہیں ہوسکتا۔اگر کہیں اس ہے روپیہ پر سنے کی اُمید کھی تو خریداری ہی کواتے عرصہ تک ملتوی کرنا جاہے تھا۔ جہاں تک تجربہ ہوا ہمعلوم ہوا کہا یسے لوگ اکثر اپنی پہلی جائیدا دکو بھی کھو جیٹھتے ہیں۔ سود لینے والے کوستر گناہ ہوتے ہیں۔ان میں سے ادنیٰ یہ ہے کہ اپنی مال ے براکام کیا اور باقی ۲۹ اس سے زیادہ ہیں اور وینا اور لیما برابر ہے۔لقولہ علیہ السلام وتم سواءاگرمہاجن آپس میں بیتجویز کریں کہ سی سلمان کو ہرگز روپیے نددیا جائے تو کارروائی کی ہزاروں تجویزیں سمجھ میں آ جاویں لیکن وین کی تو فکر ہی نہیں۔سویے ہماری بلا اگر جچوڑنے کا ارادہ کیا جائے تو سو باتنیں نکل آئیں لیکن بعضے ان میں سے خلاف وضع ہول گ \_ پھروضع ہی کوا نقتیار کرلو یا دین کو، دنیا ہیں کوئی کسی پر عاشق ہوجا تا ہے تو کیا کیا ذلت گوارا کرتا ہے۔ برمبر یا زار جو تیاں کھانا گوارا ہوتی ہیں لیکن دوست کی گلی نہیں چھوٹتی ۔اللہ تعالی جو تیاں بھی نہیں لگاتے ہے جبت اور وضع داری جمع نہیں ہوسکتیں۔ اے دل آل یہ کہ خراب از گلکوں باش بے زر سمنج بصد حشمت قاروں باشی درر ومنزل کیلی که خطر ہاست بجال شرط اول قدم آنست که مجنوں باشی ''اے دل بهی بهتر ہے کے محبوب حقیقی کی محبت وعشق میں مشغول رہ کر بغیر مال ود والت کے حشمت و جذبہ میں قارون لینی دنیا داروں سے بڑھے رہو۔ کیل لیعنی محبوب کی منزل میں جان کوسینکڑوں خطرے ہیں پہلی شرط اس راہ کے لیے مجنوبی جاتا ہے'۔

صاحبزادو کی شادی میں اگر کہیں قرض نہ لے تو آخری تجویز یہی ہوتی ہے کہ
زمین زیور نیج کرکام کیا جاوے ،اور بیسب بلاضرورت برادری کی خوشی کے واسطے کیا
جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی رض مندی کے واسطے اگر بیکام کیا جائے تو کیا بعید ہے۔ جب
ظاہرا کوئی اُمیداوا کیگی کی بالفعل نہیں ہے تو کس اُمید پر زیور و مکان رہن کرتے ہو۔
کوئی بزرگوں کے پاس آ کر کہتا ہے صاحب ایسا تعویذ یا وظیفہ بتلا ہے کہ قرض اوا
ہوجائے۔اس کی تو ایس مثال ہے کہ کوئی کیے صاحب ایسا تعویذ و ہے کہ بیٹا ہوجائے
کوجائے۔اس کی تو ایس مثال ہے کہ کوئی کے صاحب ایسا تعویذ و ہے کہ بیٹا ہوجائے
کین نکاح نہ کروں گا۔تو پھر بیٹا کیا منہ سے جھڑ ہے گا۔(احکام دسائل متعنق موت جس)

#### حدودمعاملات

معاملات کود کھے لیاجائے ان میں بھی حدود میں نکاح کی بھی ایک حد ہے کہ چار
یبیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ای طرح ہرعورت سے نکاح جائز نہیں بلکہ بعض حلال
ہیں بعض حرام بہت می عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں بعض رضاع کی وجہ سے بعض
مصاہرت کی وجہ سے نبخ وشراء کے لئے بھی حدود ہیں بعض صورتیں ربواہی داخل ہیں بعض
صورتیں ہوع فاسدہ ہیں بعض صورتیں ہوع باطلہ ہیں۔(حریات الحدودن 10)

## اسلاف كي احتياط

امام سفیان توری با وجود سے کہ بہت بڑے تارک تھے حتی کہ ضیفہ ہارون اگرشید جو خلافت سے پہلے ان کا بڑا دوست تھا خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے ہارون رشید سے ملنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بیت المال میں ان کے فداق کے موافق احتیا طرز کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کا خط ان کے پاس آیا تو اس کو ہاتھ ہے نہیں کھولا بلکہ ایک لکڑی سے کھولا۔ خط میں ہارون رشید نے ایک شکا بیت کی تھی کہ آپ نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا امام سفیان تو رگ نے خت جواب دیا اور لکھا کہ تم بیت المال میں بچا تصرف کرتے ہوتیا مت میں تم سے اس کی باز پرس ہوگی اسلے میں تم سے نہیں ملنا جا ہتا مبادا کہیں جس بھی تحقیب میں گرفت رنہ ہوجاؤں وقف کا مال بہت احتیاط کے قابل ہے۔

ا يك مرتبه حفزت عمر جراغ جلاكر يجه كام كرد ب تھے۔ كدات من حفزت على كرم الله

وجہ تشریف لائے۔ حضرت عرق نے چراغ فورا کل کرویا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ میرے
آتے ہی آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا فر مایا کہ اس میں بیت المال کا تیل ہے اب تک تو میں
بیت المال کا کام کر رہا تھا اس لئے میرے واسطے مہاح تھا اور اب ہم دونوں یا تمی کریں گے
اس لئے بیت المال کا تیل جلانا جائز نہیں۔ اس لئے میں نے چراغ گل کر دیا۔
سبحان اللہ حضرات صحابہ میں کیسی احتیاط تھی اگر آجکل کوئی شخص الی احتیاط کرنے
گئے تو عوام تو کی خواص بھی اسے وہمی کہنے گئیس۔ (حربات الحدود ج۲۵)

مشائخ وعلماء كوشفقت ميس اعتدال كي ضرورت

بعض مشائخ وعلماء کی حالت یہ ہے کہ غلبہ شفقت میں برخص کے کام میں تھس جاتے ہیں پھرمعاملہ میں مشورہ بھی دیتے ہیں اور ہر مخص کی خدمت کو تیار ہوجاتے ہیں اوراس ہے وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں کہ ندمعمولات کا انضباط رہتا ہے نہ کسی وقت یکسوئی حاصل ہوتی ہے نہ کوئی وفت تنہائی کاان کوماتا ہے۔ ہروفت مجلس جمائے جیٹھے رہتے ہیں اور دوسرول کی دنیا سنوار نے ہیں اپنادین ہر باد کردیتے ہیں بیرحالت قابل اصلاح ہے تکر آ جکل مشائخ اس کوعین طاعت سجھتے ہیں ۔ ہمارے ماموں صاحب جن برآ زادی غالب تھی مگر ہاتیں حکیمانہ فرماتے تھے تو ان کی کوئی بات حکمت کی ہوتواس کے بیان کرنے میں کیا حرج ہے وہ مجھے فرماتے ہتھے کہ دوسروں کی جو تیوں کی حفاظت میں اپنی یو بچی کو ہر باد نہ کر دینا جیسے بنارس کی حکایت تی ہے کہ وہاں نہاں کے موقع پر ایک رئیس نے اپنے ملازم کوسامان کے باس بٹھا دیا اورخود نہانے چلا گیا سامان بہت قیمتی تھ اور نفذرو پہیمجی ساتھ تھا چوروں نے دیکھ لیا اور کوشش کی کہسی طرح ملازم یہاں ہے اٹھے توسامان پر قبضہ کریں تو انہوں نے مہتد ہیر کی کہ پیتل کی اشرفیاں جیب میں بحر کر اس ملازم کے سامنے سے زمین برگراتے ہوئے گز رے ملازم بیہ مجھا کہ سونے کی اشرفیاں ہیں اور بےخبری میں جیب کے بھٹ جانے سے گررہی ہیں وہ حرص میں سامان کے یاس ہے اٹھا کہ قریب تو ہوں ہی اور اشرفیاں جمع کرنے لگا چوروں کی ایک جماعت جواس انتظار میں تقی آئی اور رئیس کا سامان اٹھا کرچکتی ہو کی توجیسے اس مخص نے پیتل کی

اشر فیول کیسئے قیمتی سامان کو ہر با دکیا ای طرح بعض مشائخ ننظی کرتے ہیں۔ بہر حال ہمارے مامول صاحب کا بیارشاد تھا اور واقعی کچی بات تھی۔ (التزام فی الترائم ج ۲۵)

اولیاءاللہ کی طبیعتوں میں براانتظام ہے

حضرت سلطان نظام الدين مسلمال ووضح بيعت كے واسطے آئے آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کا حوض اس مسجد کے حوض سے بہت بڑا ہے۔سلطان جی نے س لیا یو چھا کتنا بڑا ہے کہنے لگے بیاتو معلوم نہیں سلطان جی نے فر مایا کہ جاؤ تاپ کر آؤ۔ بے جارے مرتے کھیے گئے اور جا کرتا یا توایک بالشت بڑا نکلا۔ بڑے خوش ہوئے کہ ہماری بات تح رہی مبینہ بھر کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو سلطان جی نے یو جھا کہ حوض کو ناپ آئے کہاحضور ہاں ،فر مایا کتنا بڑا ہے بتلایا ایک بالشت بڑا ہے۔ سلطان جی نے فر مایا کہتم تو یوں کہتے تھے کہ ہماراحوض بہت بڑا ہے۔ایک ہالشت بڑے کو بہت بڑا نہیں کہد کتے تم میں تحقیق وانتظام کا مادہ نہیں ہے جاؤ تمہاری ہم ہے موافقت نہ ہوگی ہم بیعت نہ کریں گے۔ای طرح ایک بزرگ کامعمول تھا کہ جب کوئی طالب ایکے یہاں آتا تؤروثی اورسالن معمولی خوراک ہے تمریا ہمی تناسب کی رعایت ہے اس کے آگے مجیحتے کھانا بیچنے کے بعد مجرد کیھتے سواگروہ مناسب انداز سے روٹی سالن چپوڑ تا تب تو بیعت کر لیتے اوراگرسالن ختم کر دیاروٹی حجوژ دی یاروٹی ختم کر گیا اورسالن حجوژ دیا یا دونوں چیزیں حچیوڑیں مگرمناسب انداز ہے نہیں بلکہ روٹیاں دو ہیں تو سالن ایک ہی رونی کاہے یا برنکس تواہے بیعت نہ فرماتے تھے اور کہہ ویتے کہ تمہارے اندر سلیقہ اورا تنظام نبیں ہاراتمہارا نیاہ نہ ہوگا۔اگرآج کل کوئی شنخ ایسابرتا و کرے تو اس کو بدمزاج كہتے ہيں بھلاان تا قدروں ہے كياتو قع كى جائے۔ (البابلاولى البابج ٢٥)

رئين ضلع بلندشهر كے رسم جہلم ختم كرانے كاوا قعه

صلع بلندشہر کے ایک رئیس کا انتقال ہوا ان کے صاحبز اوے نے چالیہویں کی رسم کو توڑتا چاہالیکن اس کی میصورت اختیار نہ کی کہ بچھ سامان نہ کریں بلکہ مید کیا کہ دسم کے موافق تمام برادری کو دعوت دی اور بہت سے عمدہ عمدہ مرغن کھائے پکوائے۔ بڑے لوگوں پرایک

یہ بھی آفت ہے کہ جب تک وہ تھی کی نہریں نہ بہادیں اس وقت تک ان کا کرتا کہ تہیں سمجھا جاتا۔ غرباء الحمد لنداس ہے بری ہیں۔ غرض جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کھانا چنوایا اور ہاتھ وھلوا کر سب کو بھلایا گیا اور کھانا شروع کرنے کی اجازت ویے ہے پہلے پکار کر کہ صاحبوآ پ کومعلوم ہے کہ میرے والد ما جدصا حب کا انتقال ہوگیا ہے اور والد ما جد کا سامیہ سر سے اٹھ جانا جس عظیم الشان صدمہ کا سبب ہوتا ہے طاہر ہے تو صاحبوکیا ہی انصاف ہے کہ ایک تو میرابا پ مرے اور او پر سے تم لوگ لوٹے کے لئے جمع ہوتم کو کہی شرم بھی آتی ہے کہ ایک تو میرابا پ مرے اور او پر سے تم لوگ لوٹے کے لئے جمع ہوتم کو کہی شرم بھی آتی ہے وہ کی کہ ان رسوم کے متعلق علیمہ ویکھ ایک میں سب لوگ ای وقت اٹھ گئے اور پر رائے ہوئی کہ ان رسوم کے متعلق علیمہ ویکھ کرغور کرتا جا ہے چنا نچ بہت سے آدی جمع ہوئے اور یا تا تا کہ موقو ف کر دیا اور وہ کھانا فقراء کو تقسیم کردیا گیا۔ (زم الکر دہا ہے جست)

مسلمانوں میں صفائی معاملات کا فقدان ہے

آج کل ہم لوگوں نے دین میں انتخاب کرایا ہے۔ کسی نے صرف مرف نماز کو لے لیا کسی نے صرف روزہ کو کسی نے عبادات میں واجبات و فرائض کا اہتمام کیا تو اخلاق کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اعمال بلاا خلاق کا یہ تیجہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کر بجب اور تکبر میں جتلا ہوجاتے ہیں وعوی اور فخر کرنے لگتے ہیں دوسروں کو حقیر سجھتے ہیں اور اس حالت کی اصلاح کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ایسے لوگوں نے دین کو نماز روزہ پر شخصر سجھ لیا ہے اخلاق و معاملات کو بالکل پس پشت ڈال ویا۔ چنا نچ اخلاق کی کیفیت تو او پر معلوم ہوچکی معاملات کی حالت ہے کہ مسلمان معاملات عدالت کو وکلاء ہے تو پوچھتے ہیں علاء ہے کہ مطابق تو پوچھتے کہ ہم میں معاملات کریں۔ ریشر ایعت کے مطابق ہے یا نہیں بلکہ یہ جھتے ہیں کہ تر بعت کے مطابق ہے یا نہیں بلکہ یہ جھتے ہیں کہ تر بعت کو معاملات سے کیا مطلب۔ (المعدی والمفرہ ویک کا

#### آ داب ضیافت

مسلم میں حدیث ہے مقداد بن اسوداس کے رادی ہیں ہے اپنا قصد بیان کرتے ہیں کہ ہم تیرہ آ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہال مہمان ہوئے صحابہ کی عادت تھی کہ مہم نوں کونشیم کرلیا کرتے تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوبھی تقسیم کردیا چند آ دمی اپنے جھے ہیں رکھے ان میں رہی تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تشریف لاتے اور ہم

لیٹے ہوتے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سلام کرتے کہ جاگتا آ دمی تو سن لے اور سوتا آ دمی جاگ نہ جائے۔ د کھیے تہذیب میہ ہے کہ دوسرے کو نکلیف نہ پہنچے اس کی رعایت ہر مخف كے ساتھ جا ہے اور حديث بقيع عرفد بيس حضرت عائثہ فرماتی ہيں قام رويد او انطلق رويدا یعنی حضور صلی الله علیه وسلم آ ہستہ آ ہستہ اٹھے اور آ ہستہ آ ہستہ تشریف لے گئے تا کہ حضرت عائشہ کی نیند میں خلل نہ آئے اینے ہے چھوٹوں کی بھی بید عایت ہے آئ کل بڑوں کے سامنے بھی دینانہیں جاہتے۔ابلوگ تبجد کواٹھتے ہیں تو ڈھنے پھوڑتے ہیں کھٹ کھٹ چلتے ہیں کو یا بتلانا جاہتے بیں کہ ہم تبجد کوا تھے تہذیب تو کہیں باتی ہی نبیس رہی اوب کے معنے لوگوں نے بار بارجَعَكَ كُورْ ، بونے اور آواب وتسلیمات لے لئے بیں حقیقت بیں مؤدب تھے تو صحابہ تھے تكرنـان ميں بار باراٹھنا تھانہ بار بارجھكنا تھانہ چيا چيا كر با تميں كرنا تھالىكن موقع برد كيھئے كـ جان دینے میں بھی تامل نہ تھازیا دوصورت تعظیم و تکریم کواختیا رکرتا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ پیخض وقت پر پچھ بھی کام نددے گا نیز الی تعظیم سے دوسر کے خص کا ضرر ہوتا ہے کہ اس كاندر عجب بيدا موج تاب حديث من جوآياب كحضور سلى التدعليه ومنم جب طنة تو يجه آ دمیوں کوآ کے اور پچھکو بیچھے کر لیتے جب اس بڑ مل کر کے دیکھ جاتا ہے تب اس کی قدر ہوتی ہے کہ اس میں جانبین کی س قدرمنفعت ہے مگران باتوں کا خیال تو کیاان کا داخل شریعت ہوتا بھی اب معلوم نبیس ر باحضور صلی الندعلیه وسلم اس طرح جیشتے کہ کوئی انتیاز نه ہوتا۔ عرب میں اب بھی میہ رسم ب كرسب يكسال جيسة بن ايك مرتبه كم معظم يل باشائے جاج كومح مسين سندهي مطوف کے مکان پرجمع کیا سب اوگ وقت ہے پہلے بہنچ گئے یا شااینے وقت برآئے ،لوگ ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے مگر وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے جہاں پہلے ایک معمولی آ دمی بیٹھتا تھا اور مجمع میں کسی نے او نجی جگہ جیسنے کی تواضع بھی نہ کی بتائے اس میں کیا حرج ہو گیا تکلفات کے رواج ڈال لینے سے ایک خرابی یمی پیدا ہوتی ہے کہ اگر پھر تکفف نہ کیا جائے تو برا ماننے کی نوبت آتی ے اور جب تکلفات کارواج ہی نہیں تو برامانے کاموقع بھی نہوگا۔ (ادب اعظیر جما)

# ایک دیندارڈیٹی کی حکایت

ایک ڈپٹی صاحب میں جو بہت ویندار میں وہ اپنے ایک لڑک کا نکٹ آ دھا لیتے تھے اور گھر والوں ہے اس کی تحقیق کررہے تھے کہ اس کی عمر کیا ہے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کی اتن عمر ہے جس پر تکٹ بورالگنا جا ہے ۔ آس باس جولوگ کھڑے تھے وہ سب بنس رے منے کہ دیکھواس سے کے لئے آ دھا تکث بھی کھیسکتا تھ اگر آ دھا تکٹ لیتے تب بھی کوئی نہ ٹو کتا یہ خود ہی اپنا ہیں۔ سیسنگتے ہیں۔ ایک اور شخص بی اے ہیں وہ ریل میں سوار ہوئے وقت کم تھااسیاب تکوانہ سکے جہاں اترے وہاں انہوں نے کہااسیاب تول لو بابونے دیکھااورکہا جاؤ لے جاؤ انہوں نے کہانہیں اسباب زیادہ ہے ( خداجے نیکی دے دہ ایسے بی ہوتے ہیں)ان کی وضع قطع ہے مینیں معلوم ہوتا تھا کہ بدا تھریزی جانتے ہیں اس لئے اشیشن ماسٹر اور وہ بابوانگریزی ہیں آپس ہیں گفتگو کرنے لگے۔ایک نے دوسرے سے کہا معلوم ہوتا ہے کہاس نے شراب فی رکھ ہاس کے نشد میں ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں شراب ہے ہوئے تبیں ہوں میں مسلمان ہوں نہ بب اسلام میں حق تلفی جا رَنبیں محصول لے لیجئے۔بابونے کہا کہ جاؤ بی ہم کوفرصت نہیں (عجیب بات ہے کہ جھے ہوئے کوتو بکڑتے ہیں اس کے واسطے چلتی گاڑی میں بھی گشت کرتے ہیں اور ریحصول دے رہے ہیں اورنہیں لیتے )اب انہیں فکر ہوئی کہ آخر میں کیا کروں میں محصول دے رہا ہوں اور بیانوگ نہیں لیتے گرحق تعالیٰ کاارشاد ہے وَ مَنْ يُتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَنْعِزَجًا فوراً تجھ مِن ٱعْلِيا بس حساب کیا که کتنامحصول واجب ہے اتنی رقم کا ایک بکٹ کسی اشیشن کا لے کر بھاڑ دیا اس طرح كرايها دابوكيابه خداكا خوف تفاليكن اس واقعه معلوم موتاب كهطبائع بيس بالكل انقلاب ماہیت ہوگیا ہے اور بیاگر چہ مدلیۃ برا ہے لیکن اس کے عام ہوجانے ہے اس کی برائی نظروں سے اٹھ گئی ہے بلکہ بجائے برائی کے رواج عام ہو جانے سے اس کی بھلائی ذ ہنوں بیں آئی ہے بھرا کیے طل پھل کیے ہوجس کے مقابل کی بھلائی ذہنوں میں موجود ہے بیدوشواریاں ہیں جس کی وجہ ہے دین پر قائم رہنے والے کو چنگاری کے ہاتھ میں لینے کے ساتھ ساتھ حدیث میں تشبیہ دی گئی ہے لیکن جس طرح عمل اس وقت میں دشوار ہے اس طرح (میں بشارت سناتا ہوں آپ کو کہ )اس وقت عمل کا تواب بھی زیادہ ہے۔فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے وقت میں ایک عمل کرنے والے کوثو اب بچاس آ دمیوں **کا** ملے گا صحابہ رضی امتد عنہم نے سوال کیا ان کے پیجاس کا یا ہم میں کے پیجاس کا ( ان کے پچاس ہوں گے تو سارے بھے ہوں ہے ) جواب میں حضورصلی انقدعلیہ وسلم فر ماتے ہیں کہتم

یس کے پچاس کاد کھے کتی ہوئی ہات ہا سے سریٹ کے ہموجب اس وقت ایک عمل کا تواب حضرت ابو بکر رضی امتد تعالیٰ عنہ کے پچاس عمل کے برابر ماتا ہے کتی بوئی نصلیت ہے بیاور بات ہے کہ ان کا ایک بی حصہ ہوا ہے پچاس سے کیفا بردھا ہوا ہو۔ صحابہ کے اعمال ہم سے ضرور بردھے ہوئے ہیں ان کا ایک اور ہمارے سوبھی برابر نہیں ہو سکتے ۔ صدیث میں موجود ہے افو انفق احد کتم مثل الاحد ذھبا مابلغ مداحد ھم و لا مصیفہ او کسا قال لیمن اگر کوئی احد کیم مثل الاحد ذھبا مابلغ مداحد ھم و لا مصیفہ او کسا قال لیمن اگر کوئی احد بہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کردے گاتو صحابی کے ایک مدیااس کے ضف کے برابر بھی شہوگا ہمارے اعمال کیے بھی ہوں لیکن ان میں وہ چیز نہیں ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال میں روح ہو بھی ان میں روح بحری ہوئی تھی اور ہمارے اعمال میں صرف صورت ہا اور کس کے عمل میں روح ہو بھی تب بھی ان جیسی روح نہیں ہے خیر بچاس تو ہیں گووہ بچاس ایک ہی کہ بھی برابر نہ ہوں ہم صی بہ جیسے تو بن سے تا ہم ان کی قال تو کر سکتے ہیں۔ (اوب ال سلام ج س)

## حضرات صحابه كي عجيب شان

کانپور میں ایک صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے تھے ایک مرتبہ اتفاق ہے میں ان ہے ملا انہوں نے وہی تذکرہ چھیڑا اور صدیث پڑگ ۔ ''من سب اصحابی فقد سبنی و من سبنی فقد سب اللّٰہ'' (جس نے صحابہ کو گالی دی لیس تحقیق کی اس نے اللّٰہ '' (جس نے محکو گالی دی لیس تحقیق اس نے اللہ تعالی کو گالی دی اور جس نے محصول ہو کہ کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نامناسب الفاظ کہد ہے تھے تو وہ اس صدیث کے مصداق ہوگئے ۔ میس نے کہا کہ صاحب آپ نے فور نہیں کیا اس صدیث کے معداق ہوگئے ۔ میس نے کہا کہ صاحب آپ نے فور نہیں کیا 'اس صدیث کے میمئی نہیں جو آپ نے سمجھے بلکداس کے معنے دوسرے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے اول آپ ایک محاورہ بھتے کہا گروئی فخص یوں کے کہ کہ جوخص میر ہے ہیں کی طرف آ کھا تھا کر دیکھے گا میں اس کی آ کی میس نکالی دول گا تو اب بتلا ہے کہ یہ وعید کے بہت کیا بی دوسری اولا دی لیے ہمی کہا گروہ آپ سے میں لڑیں جھڑ ہیں تو ان کے ساتھ بھی جب آیا بی دوسری اولا دی لیے ہمی کہا گروہ آپ سے میں لڑیں جھڑ ہیں تو ان کے ساتھ بھی جب کہا یا جانے گایا غیروں اور اجانب کے لیے ہے۔ کہا طلب بھی یہی ہے کہ غیرا اسحاب

میں ہے جو مخص میر ےاصحاب کو برا کہاں کے لیے ریٹھم ہےاس کومن کروہ کہنے لگے کہ یہ ذ ہانت کی باتیں ہیں میں نے کہا کہصاحب پھر کیا غبادت کی باتیں کہوں اس پر وہ شرمندہ ے ہو گئے تو مجھے بہت حجاب ہوا۔ اس لیے میں نے اپنا یہ معمول کرایا ہے کہ اگر کوئی بردا آ دی مجھے بلاتا ہے تو اول بیشرط کر لیتا ہوں کہ خلوت میں گفتگو کروں گا کیونکہ جلوت میں تفتگو کرنے ہے اکثر مخاطب لا جواب ہوکر شرمندہ ہو جاتا ہے اور میں اس کو باوجاہت لوگوں کے لیے بسندنہیں کرتا۔ آخر میں ان کی شرم یوں اتاری کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے سناہے آپ عامل ہیں مجھ کو نیند کم آتی ہے اگر آپ یانی پڑھ کر بھیج دیا کریں تو بہت اچھا ہو۔ چنانچہوہ اس سے خوش ہوئے اورتشری لکھ دینے کا دعدہ کیا \_غرض حضرت علی رضی اللہ تع لی عند کی طرف داری کر کے دوسر ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برانہ کہنا جا ہے اور صاحبو! اس وقت کی سلطنت ہی کیاتھی جس پر کوئی لا کچ کرتا اس وقت کی سلطنت ریتھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی القد تع لی عنه دو پہر کے دفت گرمی میں چلے جارہے تھے حضرت عثمان رضی الله تعالى عنه نے ديکھا يو چھا كەامىرالمومنين كہاں چلے آپ نے فرمايا كەبىت المال كاايك اونث غائب ہو گیا ہے اس کی تلاش کو جار ہا ہوں۔حضرت عثمان رضی اللّٰد تع کی عندنے فر مایا کہ حفرت آپ نے اس گری میں کیوں تکلیف کی سی کوتا م دیا ہوتا کہ وہ تلاش کر لیتا آپ نے فرمایا کاے عثمان میدان قیامت کی گرمی اس گرمی ہے اشدے۔ (فضائل اعلم والحیة جس)

#### اہل دین کا شفقت میں غلو

ایک شفقت اہل دین کی ہے کہ ان لوگوں کو جوش اٹھتا ہے کہ جس طرح ہو سکے تو م کی اصلاح ہوجائے اس کوشش میں مختلف طرح کی مشکلات ان کو پیش آتی ہیں اور ان میں بھی دوستم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو پچھ مدارس یا انجمنیں قائم کرتے ہیں ان سے مقصود صرف اپنا نفع ہوتا ہے کہ ہم کو خوب روپیہ ملے یا جمارا خوب نام ہو۔ یہ لوگ تو مصلحین کی فہرست ہیں شار ہونے کے قابل ہی نہیں دوسر سے وہ لوگ ہیں کہ واقعی وہ اصلاح چاہتے ہیں فہرست ہیں جانے گر ان کوشفقت میں غلو ہو گیا ہے اور ان کی تجی تمنا یہ ہو جی حالت درست ہوجائے مگر ان کوشفقت میں غلو ہو گیا ہے اس میں اول تو جس نی تکلیف ہوتی ہے دوسر سے بعض اوقات دین کی بھی خرابی ہوج تی ہے۔

کہ اس کے اہتمام میں بعض نا جائز طریقوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ تیسرے بہت پیچے پڑنے سے عداوت ہوجاتی ہے۔ یا در کھو"لایکلف الله نفساً الا وسعها" خدا تعالی کے در باریش وسعت سے زیادہ کی کو تکلیف نبیش دی جاتی جھے تو حضرت مولا نا گنگوہی رحمت الله علیہ کا قول یاد آتا ہے اگر ان کے پاس کوئی فہرست مجد کے چندہ وغیرہ کی لے کرآتا اور دسخط کرنے کو درخواست کرتا تو فرماتے کہ یہاں کیوں نوگوں کے پیچھے پڑے ہو مجد یا مدرسہ بنانا ہی ہے تو بھی دیواریں اٹھا کر بنالوا گروہ کہتا کہ حضرت بھی دیواریں گرجا ئیس گ تو فرماتے کہ میاں کیون دوسرا بنادے گاتم قیامت تو فرماتے کہ میاں کیون دوسرا بنادے گاتم قیامت تک کا بندوست کرنے کی فکر میں کیوں پڑے۔ بات یہ ہے کہ:

آرزو میخواه لیک اندازه خواه برتنا بد کوه رایک برگ کاه چار پارا قدر طاقت بار نه بر ضعیفال قدر جمت کار نه (تمنا کرلیکن ایج مرتب کے موافق کراس لیے که پہاڑ کوایک گھاس کا پہتر ہیں اٹھا سکتا چو پایول پران کی طاقت کے بقدر بوجھ رکھ کمزوروں پران کی جمت کے بقدر کام رکھ لیعنی کام سیر دکر) (فضائل اعلم دائشیة ج۳۱)

# الخرث

الله و نیااور آخرت کی صدود

اور بیش نظرر کھنے کی تاکید

اور بیش نظرر کھنے کی تاکید

اند تحالی ہے مار ق ت

اند تحالی ہے مار ق ت

مراقبہ موت نفلت کا ماان بی مراقبہ موت و نفلت کا ماان کی کہنے موت اللہ کی کھیے دیا ہے کہ کہنے موت کے کہنے موت کی کھیے دیا ہے کی کھیے دائی ہے کی خطیات ہے انتخاب کی کھیے دا ایس می خطیات ہے انتخاب

#### دوده والي رات كاواقعه

ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب ان کا انقال ہوا تو کی دوسرے بزرگ کوشف ہوایہ خواب بیل و یکھا کہ ان سے سوال ہور ہاہے کہ ہمارے واسطے کیا ممل لے کر آئے ہوانہوں نے جواب دیا کہ اور تو پہنیں تو حید بھی تیری درست نہیں۔
کہ اور تو پہنیں تو حید لے کر آیا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ تو جمون ہے تو حید بھی تیری درست نہیں۔
"اذکر لیلة اللبن" وودھ والی رات کا قصہ یاد کرو۔ دودھ والی رات کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک روز دودھ پینے کے بعد بیٹ میں دردہوگیا تھ تو آنہوں نے کس سے یہ ہما کہ دودھ پینے سے دردہوگی تو بیری از پر س ہوئی کہ تم نے دودھ کوموٹر قرار دیا حالا تکہ ہوئر ہم ہیں۔ یکسی تو حید ہے جب تو حید بی بیر باز پر س ہوئی کہ تم نے دودھ کوموٹر قرار دیا حالا تکہ ہوئر ہم ہیں۔ یکسی تو حید ہے جب تو حید بی بیرانی دوز ن میں ہوئی۔ پھر ارشاد ہوا کہ تم ایپ تو کی کے موافق دوز ن میں ہوئی۔ پھر ارشاد ہوا کہ تم ایپ تو کی کے موافق دوز ن میں ہوئی۔ ایک رات کو تم نے ایک بلی کے بیچ کومر دی ہوئی۔ ایک رات کو تم نے ایک بلی کے بیچ کومر دی سے کا نیچا دیکھا تھا اور تم کو اس بات پر بخش ہیں۔ ایک رات کو تم نے ایک بلی کے بیچ کومر دی دی اس بلی کے بیچ کی ہم نے قبول کر لی اور تم کو اس کی دعا پر بخشا جا تا ہے۔ یہ بھی ایک عمل دی اس بلی کے بیچ کی ہم نے قبول کر لی اور تم کو اس کی دعا پر بخشا جا تا ہے۔ یہ بھی ایک عمل دی اس بلی کے بیچ کی ہم نے قبول کر لی اور تم کو اس کی دعا پر بخشا جا تا ہے۔ یہ بھی ایک عمل کے می تم نے قبول کر لی اور تم کو اس کی دعا پر بخشا جا تا ہے۔ یہ بھی ایک عمل کے می تم نے قبول کر لی اور تم کو اس کی دعا پر بخشا جا تا ہے۔ یہ بھی ایک عمل کے میں کے تھی کی ہم نے قبول کر لی اور تم کو اس کی دعا پر بخشا جا تا ہے۔ یہ بھی ایک عمل کے می تم نے قبول کر لی اور تم کو اس کی دعا پر بخشا جا تا ہے۔ یہ بھی ایک عمل کے می تم نے قبول کر لی اور تم کو اس کی دعا پر بخش دیں۔ بھی ایک عمل کے میں کو تعا کی دی اس کی دی تعالی کی دور تھی ایک عمل کے دی تعا کی تو تعا کی تعا کی تعا کی تعلی کے دی تعا کی تعا

#### د نیاوآ خرت

طلب دنیاطلب آخرت دونوں کے تمرات کو قرآن مجید میں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ طالب دنیا کی بابت تو ارشاد ہے: ''عَجُلْنَا لَهُ فِیْهَا مَانَشَآءُ لِمَنُ نُویْدُ' یعنی ہم طالبان دنیا میں جس کو چاہتے ہیں اور جس قدر چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نہ سب کا کا میاب ہونا ضروری ہے اور نہ بیضروری کہ جو وہ چاہا کریں وہی سل جائے بلکہ تی تعالی چاہیں گے تو دے دیں گے۔

اورطاليان آخرت ك متعلق ارشاد ب: "فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مُشْكُورًا" کہ جو آخرت کی طلب کوشش عملی اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ایمان اور سعی کی قید واقعی ہے احتر ازی نہیں اور بید دراصل ہیان ہے من ارادہ الآخرة كا كهاراده آخرت كہتے ہى ہيں ايمان اور عمل صالح ہيں سعى كرنے كو كيونكه اس كے بدوں طلب آخرت سمجھتے ہیں مگر عمل صالح نہیں کرتے کہ دراصل بیلوگ طالب آخرت ہی نہیں' طلب کے لیےعلامت بھی جا ہیے۔طلب آخرت کی علامت یہی ہے کہا بمان اور عمل صالح اختياركيا جائے اور ش نے بير ضمون كه "وَسَعني لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَهُوْمِنٌ" قيدواقعي ہے اس کیے بیان کیا تا کہ پیشبہ نہ کیا جائے کہ اس آیت میں جوثمرہ ارادہ آخرت کے متعلق ندکورے وہ صرف ارادہ کا ثمر ہ کہاں ہے بلک<sup>س</sup>عی اور ایمان اور ارادہ اس سب مجموعہ کا ثمرہ ہادردعوی تنہاراارادہ آخرت کے ثمرہ کا ہے تو اس تقریرے بیشبہ زائل ہوگیا کیونکہ میں نے بتلادیا کہ بیرقید واقعی ہےاور بیارادہ کا بیان اور اس کی شرح ہے۔ رہا بیسوال کہ پھراس کے مقابل اراوہ عاجلہ کی تفسیر کیوں نہ بیان کی گئی۔اس کا جواب بیہ ہے کہ ارادہ آخرت کی ال تفسير ي مقصود بد ب كداراده آخرت كاسبل بونا معلوم بوجائ كداس مين معمولي سعى اورا بمان کی ضرورت ہے تا کہ اس کے بعد آخرت کی طلب کرنے کے لیے رغبت ول ہیں پیدا ہو بخلاف ارادہ دنیا کے کہ اس کی ترغیب مقصود نہیں اس لیے اس کی تفسیر بیان نہیں فر مائی۔علاوہ ازیں بیر کہ ارادہ آخرت کی تفسیر کے متعلق تو لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کوئی کسی طریقه کوطلب آخرت مجھتا ہے کوئی کسی طریقه کو۔اس لیے اس کی تفسیر کی ضرورت تھی اور ارادہ دنیا کو ہرمخص سمجھتا ہے اس کے بیان کی حاجت نہ تھی۔ (امرادج ۱)

#### دنيا كي حقيقت

اب سے جھو کہ دنیا اس مال کا نام نہیں' مال ہے چارہ تو مفت میں بدنام ہوگیا ہے اس لیے کہ بعض مال اچھا ہے جیسے حلال مال اور بعض مال برا ہے جیسے رشوت' چوری کا مال ۔ پس اگر دنیا نفس مال کا نام ہوتا تو اس کی دوشمیں کیسے ہوتیں ۔ دنیا نام تعلق بغیر اللہ کا ہے بینی خدا تعالیٰ کے سواکسی سے تعلق بڑھا کر بھیڑوں میں بڑ کر' معاملات میں اللہ کا ہے بینی خدا تعالیٰ ہے سواکسی سے تعلق بڑھا کر بھیڑوں میں بڑ کر' معاملات میں آگھس کر اللہ تعالیٰ ہے عافل ہوتا۔ پس بیتعلق بغیر اللہ سب کے لیے برا ہے۔ بخلاف

مال کے کہ کسی کے لیے اچھا' کسی کے لیے براایسے بی اولا دہمی و نیانہیں' ہاں قلب کا اس کے ساتھ اتناتعلق جو غافل کر دے میرد نیاہے۔(الدنیاج ۱)

#### د نيالف**زر**ضر ورت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ضرورت کے موافق دنیا سے تعلق رکھو گراس سے دل نہ لگاؤ'اس میں منہمک نہ ہموجاؤ نہ تعلقات کو بڑھاؤ بلکہ حتی الا مکان اختصار رکھو۔

اس میں نہ تعطل ہے نہ اس پڑ بل دشوار ہے گر اللہ بھلا کر بے بعض واعظین کا کہ وہ وعظ کے وقت جو زہد وتو کل کا بیان کریں گے تو اس کو ہوا ایسا بنادیں گے جو ان واعظ صاحب کے باب ہے بھی نہ ہوسکے حالا نکہ شریعت میں منتع العمل کوئی بات نہیں ہے ۔ پس بیشریعت کی تعلیم نہیں ہے ۔ پس بیشریعت کی تعلیم نہیں ہے ۔ پس بیشریعت کی تعلیم نہیں ہے بلکہ واعظوں کی من گھڑت ہے ۔ شرعا زہد وتو کل کے لیے بیدلا زم نہیں کہ ایک بیسے بھی اپنی نہر کے بلکہ مال جمع کرنے کے ساتھ بھی زہد وتو کل ہوسکتا ہے۔

ور پے نہ ہو ۔ پس کی صورت یہ ہے کہ مال کے ساتھ دل نہ لگائے اور ضرورت سے زیادہ سامان حق جس کی صورت سے زیادہ سامان حق در پہنے نہیں عطافر ہا کمیں تو یہ بھی زہد کے خلاف نہیں ۔ اور تو کل یہ ہے کہ اسباب کو مؤثر نہ سمجھ اور مر چیز کو انہی کی عطاسم جھے ۔ اس کے لیے نہان پر اعتماد کرے بلکہ حق تعالی پر نظر رکھے اور مر چیز کو انہی کی عطاسم جھے ۔ اس کے لیے نہان پر اعتماد کرے بلکہ حق تعالی پر نظر رکھے اور مر چیز کو انہی کی عطاسم جھے ۔ اس کے لیے نہان پر اعتماد کرے بلکہ حق تعالی پر نظر رکھے اور مر چیز کو انہی کی عطاسم جھے ۔ اس کے لیے نہان پر اعتماد کرے بلکہ حق تعالی پر نظر رکھے اور مر چیز کو انہی کی عطاسم جھے ۔ اس کے لیے نہان پر اعتماد کر کے بلکہ حق تعالی پر نظر رکھے اور مر چیز کو انہی کی عطاسم جھے ۔ اس کے لیے نہان پر اعتماد کر کے بلکہ حق تعالی پر نظر رکھے اور مر چیز کو انہی کی عطاسم جھے ۔ اس کے لیے نہاں کو کہ اسباب اور ترک بلا نمت ضروری نہیں ۔ (غریب الدینائ)

موت کی یاد

ایک دفت مقرر کر کے اس میں موت کو یا دکیا کرو۔ اور پھر قبر کو یا دکرو۔ اور پھر حشر کو یا دکرو

اور یوم حشر کے اہوال کواور وہاں کے شدائد کو یا دکرو۔ اور سوچو کہ ہم کوخدائے تعالیٰ قادر کے روبر دکھٹر اکیا جائے گا! اور ہم سے باز پرس ہوگی! ایک ایک جن اُگانا پڑے گا۔اور پھر سخت عذاب کا سامنا ہوگا! ای طرح روزانہ سونے کے وقت سوچ لیا کرو۔ دو ہفتے میں ان شاءائند تعالی کایا پلیٹ ہوجائے گی اور جواطمینان وانس اور دلچیس دنیا کے ساتھ اب باتی ہے ندر ہے گی۔ (الرمدابامدنیاج)

#### دعوت بذبر

يه جوقر آن شريف من ٢٥ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُووْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةُ (البقرة آيت نمبر ٢٢٠ ٢٢٠)

'' تا گیم دنیاو آخرت کے معاملات ہیں سوچ لیا کرو۔''

کو کرکرتے ہیں دنیا اور آخرت ہیں اس فکر فی الدنیا کی کسی نے کیا انھی تغییر کی ہے کہ دنیا کی تکالیف اور دنیا کی لذات میں خور کرے کہ یہاں کی لذات سب ایک دن فا ہوجا کیں گی اور دنیا کی زندگی تکالیف ہے بحری ہوئی ہے اور فکر آخرت ہے اس کا عکس ٹابت ہوگا۔ اس مجموعہ کے سوچنے ہے دنیا کی بے قدری ہوگی اور آخرت کی طرف رغبت برحے گی۔ جب دونوں کا موازنہ کرے گاتو معلوم ہوگا کہ آخرت کے مقابلہ ہیں دنیالا شے محض ہے۔ اور اس مراقبہ ہے دنیا کی تکالیف ہیں بھی کی ہوگی کیونکہ جب سوچ گا کہ دنیا ہی بانعول اگر چہ تکالیف ہیں گر بیا کی دوز فنا ہوجا نے گی اور آخرت میں راحت ہی راحت ہی بانعول اگر چہ تکالیف ہیں گر بیا کی دوز فنا ہوجا نے گی اور آخرت میں راحت ہی راحت ہی سے تو وہ تکالیف نہ معلوم ہوں گی اس لیے ہیں نے اس ذاکر ہے کہا کہ جب موت راحت ہی تکافر کرو۔ حق تعالیٰ نے ہم محف کے مناسب سوچنے کی گر بین بنادی ہیں گرانا ہو جات کا تفکر کرو۔ حق تعالیٰ نے ہم محف کے مناسب سوچنے کی گیزیں بنادی ہیں گرانا ہو کہا کہ وقت سوچنے کے لیے فارغ نہیں۔ (الامین ناد باندیان)

## اموراً خرت میں تفکر

آخرت کے تمام امور کوسو چا کرو کہ میں قبر میں جاؤں گا'وہاں سوالات ہوں گے'اگر نمیک جواب وے دیاتی اتو عذاب ہوگا بھراس کے نمیک جواب وے دیاتو مذاب ہوگا بھراس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا'میدان قیامت کی نختیوں کو بھی سو ہے یہ کہ خدا تعالیٰ کے روبرو کھڑا کیا جاؤں گا' میدان قیام میں کھڑا کیا جاؤں گا' اس کے بعد بل صراط پر چانا ہوگا' پھر جنت طے گی یا دوز خ بی ڈالا جاؤں گا' دوز خ بی کوئی پرسان حال نہ ہوگا' غرض سارے امور کوسو جاکرے۔(ایساً)

# ایک قابل عمل بات

کسی بزرگ ہے تعلق بیدا کر لؤا گرمکن ہو سکے تو اس کی صحبت میں رہو۔اگراس کے حقوق صحبت ادانہ کرسکوتو اس سے خط و کتاب کر کے اپنے انکی اس کی حفاظت رکھو۔ و کمچے بھال رکھو کہ زبان کو کس چیز میں مشغول رکھتے ہو۔ کان سے کیا کام لیتے ہوئتمام اعضاء کی حفاظت رکھوا ور شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہوا ور جو وہ بنلائے اس پڑمل کر و کیونکہ امراض باطنی کی جو دوائی ہیں وہ ان کی خوصیت خوب جانتا ہے وہ بصیر ہے دانشمند ہے طبیب روحانی ہے امراض قلبی کے علاج سے بخو بی واقف ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اصل مرض مارحانی ہارے اندر بیہ کہ اصل مرض مارحانی ہورے اندر بیہ کہ اصل مرض مارے اندر بیہ کہ آخرت سے باقر ہوکر و نیا پراطمینان کر لیا ہے۔ (ایناً)

## كلام عارف

عارف ای کوفر ماتے ہیں:

خرم آل روزکزیں منزل ویرال بروم راحت جال طلعم وزیخ جانال بروم نذر کردم کدگرآید بسرای غم روزے تاور میکدہ شادال و غزلخوال بروم (وہ دن بہت اچھا ہوگا کہ اس میں ویراند دنیا ہے جاؤل جان کوآ رام ل جائے اور محبوب کے دیدار کے لیے چلا جاؤل میں نذر کی ہے کہ اگر بیدن نصیب ہوجائے تو خوش وخرم اورغزل بڑھتا ہوا جاؤل (الغانی جا)

# شوق لقاء میں موت کی تمنا جائز ہے

اہل اللہ تو موت کے دن کی تمنا کرتے ہیں اور یباں ہم کو اس کے نام ہے بھی جاڑہ بخار چڑھتا ہے۔(الغانی جا) حق ہیہ ہے کہ اس بات میں اہل اللہ سب ہی کا یہی فراق ہے کہ وہ موت سے نہیں گھراتے۔آخر پچھتو بے فکری تھی جو الیمی وصیت سوجھی۔ شاید کسی کو بیشبہ ہو کہ مرنے کے بعد ان کو کسی کے شعر پڑھنے ہے کیا مزہ آیا ہوگا تو واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد بھی مزہ آتا ہے۔ چنا نچہ حضرت سطان نظام اللہ ین کے جنازہ کے ساتھ ایک مرید فرط حزن میں بیاشعار پڑھ رہا تھا۔

مروسیمینا بھے واقی روی تخت ہے مہری کہ ہے مامی روی اے تماشا گاہ عالم روئ تو کیا ہمرتماشا می روی اے تماشا گاہ عالم روئ تو کیا ہمرتماشا می روی ایک اے تماشا گاہ عالم ہوئے آپ بخت ہے مہری کہ بغیر ہمارے جارے جیں اے محبوب آپ کارٹ انور جہال کا تماشا گاہ ہے آپ تماشا کاہ ہے آپ تماشا کے لیے کہاں جارہے جیں۔ " شخ کے انتقال پر مریدین کی جو حالت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔ اس شخص نے اسی حالت میں بیاشتہ والیا۔ جیسا کہ وجد کی طالت میں ہوا کرتا ہے۔ لوگوں نے اس مرید کورو کا کہا تھے گفن میں بلند ہوگیا۔ جیسا کہ وجد کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ لوگوں نے اس مرید کورو کا کہا شعار پڑھنا بند کرو۔ نہ معلوم کیا ہے کیا ہوجا کی گاہ کے اور موت سے پہلے اور موت کے ہوجا کی حالت کے بارے میں ایک ہزرگ فریاتے ہیں:

بعد مصل کی حالت تھی اور برزخ کی حالت کے بارے میں ایک ہزرگ فریاتے ہیں:

گر کھر آید و پر سد کہ گورب تو کیست گویم آں کس کہ ریووایں دل دیوانہ ہاہ گئیر آید و پر سد کہ گورب تو کیست گویم آں کس کہ ریووایں دل دیوانہ ہاہ گئیر آئیں اور پوچھیں کہ تمہارار ب کون ہوجی کہوں گا جو ہماراول چھین کر اگر کیا ہے جاراول ہے ہیں اور پوچھیں کہ تمہارار ب کون ہوجی کہوں گا جو ہماراول چھین کر عماراول جھین کر عماراول جھین کر کیا ہو ہماراول جھین کر عماراول ہے جارا ہاہے ہمارار ب ہوت ہے جارا ہاہے ہمارار ب ہوت ہیں۔ " اگر منکر نگیر آئیس اور پوچھیں کہ تمہارار ب کون ہوتیں راک کو ہماراول جھین کر عماراول ہے ہمارار ہے ہمارار ہے ہیں۔ اس کی خور ہماراول جھین کر

#### آخرت كومقدم ركھئے

اگرکونی حسین عورت پرنظر پڑی۔اس وقت ایسے لوگ بہت کم ہیں جوآخرت کے خیال سے نگاہ نیجی کرلیں۔ا کٹر لذت نفس کے لیے اس کو گھور گھور کرد کھتے ہیں۔ یہ بھی اس گناہ کی فرو ہے کہ آخرت سے دنیا کو مقدم کیا گیا۔ پھرکوئی تو یہ بچھ لیتا ہے کہ ہم مجبور ہیں۔ہم سے یہ بیس ہوسکتا کہ آخرت کو دنیا پر مقدم کریں۔ یہ کام تو بزرگوں کا ہے تو یہ لوگ تو گناہ کار کے اپنے کو گنہگار بھی نہیں بچھتے اور بعض لوگ گناہ کو گناہ بھے ہیں گردل کو یہ مجھا لیتے ہیں کہ بعد ہیں تو ہر کرلیں کے ۔اس غلطی ہیں بہت کم لوگ جبتلا ہیں گر یا در کھو یہ سرامر دھو کہ ہے نفس کا۔ (ترجیح ادا ترمین اور جو ادا ترمین)

# اراده دنیا کی قشمیں

ارادہ دنیا کی دونتمیں ہیں۔ایک تو دنیا محض کا ارادہ کرنا کہ اس کے ساتھ آخرت کا ارادہ ہالکل نہ ہو۔ بیندموم ہے اورموجب وعید۔ دوسرے دنیا کا ارادہ کرنا آخرت کے لیے کہ تجارت وزراعت و ملازمت بطریق حلال اس لیے کرنا ہے تا کہ اس کے ذریعے ہے ابل حقوق کے حقوق اداکرے اور اطمینان ہے آخرت کے کام بجالائے۔ اس صورت میں اصل اراد و آخرت ہے اس کی فرمت نہیں میموجب وعید اصل اراد و آخرت ہے اس کی فرمت نہیں میموجب وعید ہے بلکہ بیار او و تو ایک ورجہ میں فرض ہے جس کو یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ سے بلکہ بیار او و تو ایک ورجہ میں فرض ہے جس کو یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ "طلب المحلال فریضة بعد الفریضة" (ابصاً)

طرزتعزيت

جب حضرت عباس بن عبدالمطلب كا وصال ہوگیا تو ان كے صاحبز ادہ عبداللہ .ن
عباس كو بہت صدمہ تفا۔ ایک بدوی نے ان كی اس طرح تسلی كی۔
اصبر نکن بک صابرین فائما صبر الرعیة بعد صبرالراس
ا اے ابن عباس ! صبر تیجئے كه آپ كود كھ كرہم بھی صابر ہوجا كيں گے كيونكہ رعیت كا صبر سروار كے صبر كے تابع ہے۔ اس كے بعد كہتا ہے :

خيرمن العباس اجرك بعده والله خيرمنك للعباس

اور صبر کیوں نہ کیا جائے حالا نکہ واقعہ بیہ ہے کہ عبس جوتم ہے جدا ہو گئے اس بیل نہ تہمارا کچھ نقصال ہوا نہ ان کا نقصال ہوائم کوتو ان کی مفارقت پرصد مہ ہونے کا تواب لل گیا جوتم ہارے تی بیل عباس کے وجود سے زیادہ بہتر ہے اوران کوتم سے جدا ہو کر خدا لل گیا جوان کے حق بیل عباس صنی القد تعالی عنہما جوان کے حق بیل تم سے بہتر ہے۔ واقعی خوب ہی تسلی کی۔ این عباس رضی القد تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس بدوی سے بہتر کی نے میری تسلی ہیں کی۔ (دار السعودی)

# عقبی میں نیکیوں کی قدر

صدیث شریف میں ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لئے دس نیکیاں کھی گئیں تو پورے قرآن پر کس قدرنیکیاں کھی جا کیں گی تو یہ کہتنا بڑا نفع ہوا اورا گرکوئی کے کہنیوں کو کیا کریں تو سمجھو کہ نیکیاں اس وقت تم کو بے کا رنظر آتی ہیں کیکن جب تم دار دنیا سے چل کر دار تھی ہیں چنجو گئے قومعلوم ہوگا کہ حسنات کیسا کا رآ مدسکہ تھا۔

اس دفت حسنات بریکار معلوم ہوئے جیں لیکن جب قیامت کے میدان میں کھڑے ہو گے اور او گول کے اعمالنا ہے وزن کئے جارہے ہوں گے اور ان کے موافق جز امل رہی ہوگ اور تم تمی دست ہو گئے اس دفت معلوم ہوگا کہ حسنات کیا چیز تھیں فرماتے ہیں کہ کہ بازار چند آئکہ آگندہ تر تھی دست را دل پراگندہ تر اگرکسی عمدہ بازار جی سفلس کو بھیج دیا جائے تو اس کو انتہائی پراگندگی حاصل ہوگ کے کو نکہ جدھ نظر پڑے گی اچھی اچھی قیمتی چیزیں نظر آئیں گی اور ساتھ ہی ساتھ اپناافلاس اور تہی دی ہوگئی و تی بازار جائے گی بازار جائے دسرت بھی بڑھتی جائے گی بانھوس جب کہ بازار جائے دست اس کے حسرت بھی بڑھتی جائے گی بانھوں جب کہ بازار جائے دست اس کے حسرت بھی بڑھتی جائے گی بانھوں در ضرورہ النام باندین جس

#### فكرآ خرت

میرے پاس اکثر ایسے نکٹ آجاتے ہیں کہ ڈاک خانہ کی مہرے نیچ ہوئے ہوتے ہوئے ہیں اگر میں ان کواستعال کرلوں تو کوئی بھی باز پرس نہیں کرسکتا کیونکہ نہ میرے پاس ڈاک خانہ والے ہوئے ہیں نہ کوئی دوسراد کیمنے والا ہوتا ہے لیکن محض خدا کے خوف ہے اکثر میں سب سے اول ان ہی کو چاک کر کے مجھینک و بتا ہوں۔ اس کے بعد خط پڑھتا ہوں علی ہذا اگر روز مروں کے حقوق کی پوری حفاظت اگر روز مروں کے حقوق کی پوری حفاظت جب ہی ہوگئی ہے جب ول میں خداکا خوف ہو۔ (ضرورة العلماء جس)

## عذاب قبركا داقعه

بس اب تو کھانا پینا سب بھول گئے، اندھے یا دُلوں کی طرح سیدھے جرے ہیں آئے، کھوالا تو روئے کہ بیقصہ کیا ہے معلوم ہوا کے مکھوالا تو روئے کہ بیقصہ کیا ہے معلوم ہوا کے روئے کہ بیقصہ کیا ہے معلوں ہیں کے روئے گا اتنا صدمہ ہوا۔ بیقصہ بستی ہیں مشہور ہوا تو اس وقت تھانہ بھون ہیں ایک عالم مولا تا سعد الدین علی صاحب موجود تھے۔ انہوں نے فر مایا کہ بیررو بیم خوس ہے جس نے ایک مسلمان کی جان لے لی اس کو کوئی ہاتھ نہ انگائے بلکہ جناز ہ کے ساتھ ہی قبر ہیں دفن کر دیا جائے۔ چنا نچوال محلہ نے اس کی قبر ہیں دفن کر دیا جائے۔ چنا نچوال محلہ نے اس کی قبل کی اور کسی نے ان روپوں کو ہاتھ نہ لگایا بلکہ سب کوایک تھیلی ہیں یا ندھ کر قبر ہیں میاں جی کے ساتھ دفن کر دیا۔

کفن چورول کوخبر گلی انہوں نے کہا کہ مولوی کی تو عقل جاتی رہی خواہ تخواہ اتاروپیہ زبین گاڑویا چلواس کو نکالن جا ہے۔ چنانچہ رات کوا کی شخص نے قبر کھودی تو دیکھا کہ سب روپ کفن سے باہر سینے کے او پر تر تنیب وارر کھے ہوئے ہیں اور چمک رہے ہیں۔ یہ نوش ہوا کہ اب تو اور آسانی ہوگئی ،او پر ہی ہے سب سمیٹ لول گا۔ پس انگلی ہی رو پول سے لگی ہوگئی ۔ دیک رہے تھے جن سے میت کو سختی کہ جن مرتا ہوا بھا گا ، وہ روپ عالم برزخ کی آگ سے دیک رہے تھے جن سے میت کو عذا ب دیا جا رہا تھا۔ پھراس کفن چور کی عمر بھر بیات رہی کہ ہر وقت ایک آ بخورہ ہاتی ہیں عذا ب دیا جا رہا تھا۔ ہر وقت ایک آ بخورہ ہاتی ہائی ہر وقت ڈولی رہتی تھی۔ اس طرح پھر سکیوں رہتی اور جہاں پائی بد لئے کوانگلی آ بخورہ سے نکالی فورا چینیں مارتا تھا کہ ہائے میں جلاہائے مرا۔

تو بعض ایسے ہے حس بھی ہیں جو مال کے واسطے جان دیے دیے ہیں گر ایسے کم ہیں زیادہ حالت تو یمی ہے کہ مال سے جان کوزیادہ بچھتے ہیں اور جان سے زیادہ آبر وکو بچھتے ہیں گردین کوسب سے کم تر کررکھا ہے۔ (خیرالارشادالحقوق احبادج ۳)

#### صدقات جاربير

صدقہ جاریہ وہ چیز ہے کہ جب انسان مرجا تا ہے اور ذرہ ذرہ نیکی کوترستا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش اس وقت کوئی ایس مجیل ہو کہ کوئی شخص ایک مرتبہ سجان امتدیق کہ کربخش دے حتی کہ بڑے ہیں۔

کہ بڑے بڑے اولیا ءاللہ بھی احتیاج ظاہر کرنے میں کہتے ہیں۔

اے کہ برما میروی وامن کشال از سر اخلاص الحمدے بخوال (اے وہ مخص جودامن جماڑتے ہوئے گزرگیا ذراایک مرتبہ اخلاص سے سورۃ الفاتحہ پڑھتے جاتا)

کہ اگراور کچھ نہیں تو ایک د فعہ تو ایک الحمد بی پڑھتے جاؤ۔ آج جس الحمد کوہم ہزار بارخود پڑھ سکتے ہیں بعد مرگ اس کو ایک د فعہ دوسرے کی زبان ہے پڑھنے کے لئے ترسیں گے ۔ تو بیصد قبہ جاریہاس وفت کام آئے گا۔

نیز جس وقت قیامت کے دوز اعمال پیش کئے جا کیں گے اور دیکھے گا کہ میرے پاس
کافی کیمیاں نہیں اس وقت جب ورق الناجائے گا تو اس کومعلوم ، وگا کہ کسی جگہ بخاری کا تو اب
لکھا ہوا کسی جگہ مسلم شریف کا تو اب لکھا ہوا کہیں قر آن شریف پڑھنے کا تو اب لکھا ہوا ہے علی
ہزا۔صا جوا اگر آج سے ہزار سال کے بعد قیامت آئے تو اس وقت تک اس مکان میں یا تعلیم
پانے والوں کے سلسلہ میں جتنی مرتبہ بخاری کا ختم ہوگا اور جتنی دفعہ سلم شریف پڑھا کی جائے گ
برابر اس کی روح کو تو اب ملتار ہے گا اور قیامت کے روز اس کی غایت پریش نی کے وقت ان شاء
برابر اس کی روح کو تو اب ملتار ہے گا اور قیامت کے روز اس کی غایت پریش نی کے وقت ان شاء
برابر اس کی روح کو تو اب ملتار ہے گا اور قیامت کے روز اس کی غایت پریش نی کے وقت ان شاء
بروات تم کوئل رہی ہے اس وقت خوش ہوگا اور زبان حال سے کے گا۔

جما دے چند دادم جال خریدم جمد اللہ ذہب ارزاں خریدم ( میں نے جہد اللہ ذہب ارزاں خریدم ( میں نے چند سکوں کے وض جان خریدی الجمد لند میں نے بہت ستی خریدی اوراس وقت معلوم ہوگا کہ ایک رویب یا دورو پے دینے کیا نفع عظیم حاصل ہوا۔ صاحبو! خدا تعالیٰ کاشکر کرنا چاہئے کہ اتنی بڑی دولت مفت میں ہاتھ آتی ہے۔ ممکن ہے کہ بعض وہمی مزاجوں کوشبہ ہوکہ جب اس مکان میں ریکام یا خود ریدمکان ندر ہے گا تو کیے تواب مطح گا اوراول تواس کا گمان کرنا ہی براہے۔ یا در کھو کہ نیک کام کاسلسلہ منقطع نہیں ہوا کرتا۔ ملے گا اوراول تواس کا گمان کرنا ہی براہے۔ یا در کھو کہ نیک کام کاسلسلہ منقطع نہیں ہوا کرتا۔ اگر کیتی مراسر باد گیرد چراغ مقبلاں ہرگز نمیرد اگر سین جائے تب بھی اللہ والوں کا چراغ گل نہ ہوگا)

موت کی باد

ایک بزرگ چندسال ہوئے اکبر جہاز میں سوار تھے جب کہ وہ طوفان میں آرہا تھا اس جہاز کے مسافر مجھے جس قدر ملے سب پریشان تھے اور اس مصیبت کی حالت کو بڑے ہیب ناک لہجہ سے بیان کرتے تھے گران بزرگ سے جو میں لکھنو میں ملاتو وہ بڑے خوش تھے بنس بنس کرواقعہ بیان کرتے تھے کہتے تھے کہ اس وقت بڑا مزا آرہا تھا جہاز میں ہر طرف نور ہی نور تھا کیونکہ سب لوگ خدات کی طرف متوجہ تھے کوئی ذکر کر رہائھا کوئی تو بہ استغفار کوئی گن ہوں پر رور ہاتھا بس بڑا مزہ آرہا تھا ان لوگوں ہے کوئی دین کی لذت کو بع بیٹھے کہ وہ انوار ذکر کی لذت میں جہاز کا طوفان میں آتا اور غرق ہونے کو تیار ہونا بھی بھول گئے۔ (احید داروعید ج۲)

#### اہل تقویٰ کی حالت

جھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کس سہار نپور سے کا نپور جارہا تھا کی نے سہار نپور سے

پویڈ سے ساتھ لے جائے کوٹر یدے۔ وہ سے وزن کی زیادہ کی ان کوٹلوانا چہا تا کہ

محصول دے کرلے جاؤں رہل کے بابوئے کہا تھوڑے سے ہیں لے بھی جاؤے میں نے کہا

گرد اس بیں تو آپ کی اجازت معتبر نہیں اور پھر یہ کہا گرراستہ میں کوئی تو لئے گئے وہ بولے کہ میں

گارڈ سے کہددوں گا میں نے کہا یہ گارڈ کہاں تک جائے گئے کہ غازی آبادتک میں نے

گارڈ سے کہددوں گا میں نے کہا یہ گارڈ دوسرے گارڈ سے کہددے گا اور وہ کلکت تک جائے گا

اور کا نیور داستہ میں پڑے گا میں نے کہا کہ کا نیور کے بعد کیا ہوگا اس نے کہا کہ آگے تو آپ کو

با نہیں میں نے کہا کہا جسی سزختم نہیں ہواآ خرت کا سفر باتی ہے آ کروہاں پکڑ ہوئی تو کیا ہوگا

اگر کوئی القد تو بالی کے کہددے تو خیر لے جاؤں نوش میں محصول دے کر گنوں کو لیا ہوگا

میں بیرواقعہ بیان نہ کرتا بھی کوئی کہنے گئے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں اپنی تعریف

کرتے ہیں گرمیری غرض یہ ہے کہ واقعات کے سفنے ہے قلوب میں اثر خوب ہوتا ہے اس کرتے ہیں گرمیری غرض یہ ہے کہ واقعات کے سفنے ہے قلوب میں اثر خوب ہوتا ہے اس کے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اس کا موکر نے والا میں بی نہیں ابقہ کے بندے بہو کواس کا خیال کے اسے دو جو جیں ہیں تو اور نی ہے بھی اونی شخص ہوں گر الجمد لفہ جھے کواس کا خیال ہے ۔ تو جو تقی اور پر ہیز گار ہیں وہ کیوں شرخیال کریں۔ (ادکام الدل نے ۸)

# تعلق مع الله كي بركات

میں شم کھا تا ہوں کہ اگر خدا ہے تعلق ہوجاد ہے تو بھی تم پاس ندآ و سے بیہ ہے زندگی اور بیہ ہے حیات طیبہ بخلاف دئیا کے کہ اس کی لذت خیالی لذت ہے اس لئے یہ سب کوعمو ما اور عور توں کو خصوصاً خطاب کرتا ہوں کہ دئیا کی فناءاور آخرت کی بقاء کا مراقبہ کیا کریں۔ زیادہ نہیں تو دس بی منث کے لئے روز انہ کرلیا کریں۔ اور وفت بھی وہ لیس جوعش بے کار ہولیعنی جس وقت سونے کو

لیٹیں اس وقت دیں منٹ کے لئے سوچ لیا کریں کدد نیا ایک ندایک دن ہم ہے چھوٹ جائے گی۔ساراسامان پڑارہ جائے گا پھر آخرت کو پیش نظر کریں کہ خدانتانی کے سامنے جاتا ہوگا۔ اعمال پیش ہوں گے۔اعمال ٹھیک نہ ہوئے تو دوزخ میں جانے کا گمان غالب ہےاس واسطے ہمیں اچھے اعمال کرنا جاہئیں تا کہ دوزخ کے عذاب ہے بجیس۔ اور جنت ملے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سب تعتیں ہول کی اوروہ دنیا کی نعتوں کی طرح فنا نہ ہول گی۔خدانعا کی کا دبیدار بھی وہاں ہوگا جوسب تعتوں ہے بڑی تعت ہوگی۔جس میں پیرہالت ہوگی۔

ہر چند پیر و خستہ وبس ناتواں شدم ہر کہ نظر بروئے تو کر دم جوان شدم اور ظاہر ہے کہ ایسی دائمی نعمت کوچھوڑ کر دنیا کی ق نی چیز وں میں منہمک رہنا سراسر بے تقلی ہے حرص دنیا کے متعلق مجھے ایک قطعہ یادآ ماای کامراقبہ کرلیا کریں اور بھی ہجھ بیں تو بہی سہی کیونکہ عورتوں کو کیت کابہت شوق ہوتا ہے تو وہ مراقبہ کے لئے ای کو پڑھ لیا کریں یو آسان مراقبہ ہے۔ کل ہوں ال طرح ہے ترغیب دیج تھی مجھے خوب ملک روں ہے اور سرز مین طوس ہے

گرمیسر ہوتو کیاعشرت سے سیجئے زندگی اس طرف آ واز طبل ادھرصدائے کوس ب صبح سے تا شام چاتا ہے ہے گلکوں کا دور شب ہوئی تو ماہر دیوں سے کنار و بوس ہے نے ہی عبرت یہ بولی اک تماشا میں تھے۔ چل دکھاؤں تو جو قید آز کا محبوں ہے لے گئی کیک بارگی گورغریبال کی طرف جس جگہ جان تمنا سو طرح محبوس ہے مرقدیں دو تین دکھلا کر لکی کہنے مجھے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیکاؤس ہے یو جیمتوان سے کہ جاہ وحشمت و نیا ہے آج سی کھیمی ان کے پاس غیراز حسرت وانسوں ہے (فرالانات للاناث ١٨٥)

على ومعاوية

مولا ٹامحر تعیم صاحب تکھنوی ہے ایک شخص نے حضرت علیٰ ومعاویہ رضی اللہ عنہا کے متعلق سوال کیا۔مولا تانے سائل سے یو جھا کہ بیسوال کس کا ہے اور وہ اور تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ سوال فلال حافظ صاحب کا ہے اور وہ رنگریز ہیں اور میں درزی ہوں۔ فر ما یا کہتم کیڑے سیتے رہواوران حافظ صاحب ہے کہدوو کہ کپڑے رہیں <sup>علیٰ</sup> جانیں اور معاویة جانیں ہم سے ان کے معاملہ کا کیاتعلق؟ میں اطمینان ولاتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کامقد مہتمہارے اجلاس میں نہآئے گا۔

اسی طرح ایک شخص نے میر ٹھ میں ایک عالم سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین مومن تھے یا نہیں۔ عالم نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کہا اس پڑھتا ہوں۔ کہا چھا ہٹلاؤ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ اب وہ خاموش ہیں فرمایا جو وہ ناموش ہیں فرمایا جو وہ تم کونماز کے فرائفل کی خبر نہیں جس کا سب سے اول قیامت میں حساب ہوگا۔ اور زائد ہاتوں کی شخصی کے دریے ہو۔ (الجبر باہم نہ ہو)

صحابه كي تعلى

حدیث بین آتا ہے کہ جب رسول اللہ عنوا ، من کل مصیبة و خلفا من سے اس طرح تسلی دی گئے۔ ان فی اللہ عنوا ، من کل مصیبة و خلفا من کل فائت فیا اللہ فثقوا و ایاہ فار جو افائما المحروم من حرم الثواب کل فائت فیا اللہ فثقوا و ایاہ فار جو افائما المحروم من حرم الثواب "کہ اللہ تعالی کی ذات ہر مصیبت سے تسلی کے لئے کافی ہے اور ہرفوت ہو تیوالی چیز کاعوض ہیں ای پر مجر و سر کھواور اس سے امیدر کھو۔ کیونکہ محروم تو وہ جو تو اب جو تواب کی رضائے حق کی سے محروم رہے۔"

صاحبوا یہ کی تھوڑی بات ہے کہ تمہارے عزیز کے بدلے تم کو خداماتا ہے ہیں اب تو ایسے موقع پر یوں کہنا جائے ہے

روز ہاگر رفت کو روباک نیست تو بماں اے آنکہ جزتو پاک نیست اگر دن ختم ہو گئے تو کی ڈر ہے۔اللہ تعالی موجود ہے تیرے سواکون پاک ہے۔(الجر بالعمر ج٥)

ونيامين تعم البدل

ونیا میں بھی ہرفوت ہونے والی چیز کانعم البدل ہم کوعطا ہوتا ہے خواہ مال واولا د فوت ہو یا کوئی عزیز وقریب۔

چنانچید حفزت ام سلم قرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت کے لئے ہم کو دعالتعلیم فرمائی

انا لله وانا اليه راجعون اللهم عند ك احتسب مصيبتي فاجرني فيها وابدلني بها خيرا منها. '' اے اللہ! میں آپ ہے اس مصیبت کا تو اب مانگتی ہوں۔ پس مجھے اس کا اجرعطافر مائے اور اس کانعم البدل دیجئے۔

حضرت ام سلم قرماتی ہیں کہ جب میرے شوہرابوسلم قاانقال ہواتو ہیں نے بید عا پڑھی گروابدلنی بھا خیرا منھا کہتے ہوئے دل رکتا تھا کیونکہ ہیں اپنے دل ہیں بیہتی تھی کہ ایوسلمہ سے بہتر کون ہوگا اور حضور سلی اللہ طید وسلم کے ملنے کا وہم بھی نہ ہوتا تھا کیونکہ سے

حفزت امسلم قر ماتی میں کہ میں نے دل پر جبر کر کے میجی کہاتو خدات کی نے مجھے ابو سلمہ کے عوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطافر مائے ۔ (اپیناً)

#### مغفرت كابهانه

چنانچہ ہمارے ایک استاد تھے ملاحمود صاحب بہت سادہ اور پاک طینت بزرگ تھے۔ میں نے انتقال کے بعد ان کوخواب میں ویکھا دریا فت کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بخش دیا۔ میں نے بوچھا کہ کس بات پر بخش دیا۔ جواب دیا کہ جس ایک مرتبہ گھر جس آیا اور کھانا کھانے جیفا۔ مجزی جس نمک تھیک نے تھا۔ مجری ہمانیک اور کوئی عیب نہ نکالا۔ ای طرح کھانا کھالیا۔ حق تعالیٰ حق کیاں میرامعا ملہ پیش ہوا۔ اس برمیری مغفرت ہوگئی۔

الله اکبر! غور سیجے کہ یہ بھی کوئی بڑی بات تھی جس پر مغفرت ہوئی حق تعالی بڑے قدر دان ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مغفرت فر ماتے ہیں۔ ویکھے صرف کھانے ہیں عیب نہ کا لئے پر مغفرت ہوگئی۔ حالا نکہ اس فعمت کا جمارے ذمہ خود ہی یہ حق کہ ہم اس میں عیب نہ نہ کا لئے پر مغفرت ہوگئی۔ حالا نکہ اس فعمت کے ہمار پر بھی ہم کوثو اب عطافر مادیے ہیں اور ثو اب اتنا کہ صرف اس وجہ سے مغفرت فر مادی۔ حق تعالی کی عجیب شان ہے۔ (سلوۃ الحزین جو)

#### يزيداورلعنت

ایک شخص نے مجھ ہے دریافت فر مایا کہ بزید پرلعنت کرنا کیما ہے۔ میں نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد قبر میں جائز ہے۔ جب بیاطمینان ہوجا دے کہ ہماری حالت

یزیدے اچھی ہے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اس پر لعنت کریں اورکل کو ہماری حالت اس سے بھی بدتر ہوجاوے تو یزید کہے گا کہ سبحان اللہ آپ و نیا بیس کس سرخروئی کی بناء پر جھے پر احت کی کرنے تھے۔ اب گریبان میں مند ڈال کر تو دیکھوں کے کو کا نا وہ شخص ہے جس کو اللہ بھے ہونے کا اندیشہ نہ ہوا گریزید براتی تو اس کا کیا اظمینان ہے کہ ہم اس سے اس کے درم میں اور ویت ہی رہو۔ (ین)

## عهد صحابه میں ترقی کامدار

التدکی تم یک دہ شئے ہے جس کی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان انتظیم اجمعین تمام امت میں ممتاز ہوئے اور یکی دہ دولت ہے جس کے سبب سے سلف رحمہم القد کے تن تذکر سے کھے جوتے ہیں اور اصل سبب ترقی کی بہی شئ ہے آئ کل صحابہ رضی القد عمیم کا تذکرہ کی جاتا کھے جوتے ہیں اور اصل سبب ترقی کی اور اس امر میں ان کا اپنے نز دیک افتد اکرتے ہیں اور اصل ہے کہ انہوں نے یول ترقی کی اور اس امر میں ان کا اپنے نز دیک افتد اکرتے ہیں اور اصل روح اور سبب ترقی ہے میں تک نہیں اور نہ ترقی کی حقیقت سے واقف ہیں دیا ہمینے کو اور جوج مدموم کے تھیل کا نام ترقی رکھا ہے ، صحابہ نے جوفتو حات کیں وہ سب للدین تھیں و نیا ان کے یاس تک نہیں سوایس ترقی کو کون منع کرتا ہے۔

باتی صحابہ اور نیز دیگر سلف صالحین میں بھی مختلف رنگ کے لوگ تھے، حضرت نیسی علیہ اسلام نے محر تندین میں بھی مختلف میں اسلام نے محر تک بیس بنایا ، حضرت سلیمان مدید السلام صاحب سلطنت ہوئے ، حضرت ابوذ رغفاری رضی القد عنه مال جمع کرنے کو بالکل حرام فرمایا کرتے تھے۔

حضور صلی القد ملیہ وسلم نے حضرت آبوذ رغفاری رضی القد عنہ سے فر مایا تھا کہ اسے ابو ذر میں تمہارے سے وہ پسند کرتا ہوں جو اپنے گئے پسند کرتا ہوں تم دو شخصوں کے در میان کہی فیصلہ مت کرتا اور نہ بیتم کے مال کا ولی بنتا اس لئے کہ بیس تم کو کمز ور دیجت ہوں یعنی تعنقات کی برداشت نہ ہوگی ، بیابو بکر رضی القد عنہ وعمر رضی القد عنہ کا ہی جگر تھا کہ مدینہ عیب بیس چٹائی پر جیشے ہیں اور روم وشام ، ومشق و فارس کا انتظام کر رہے ہیں ، غرض انہیا ہیبہ ماسلام اور صحابہ کرام اور اولیا ء القد بیس ہمی ہرایک کا جدار تگ ہے اور ان کے لئے وہی رنگ مناسب ہے بعضے روپیہ بیسے سے اس لئے گھراتے ہیں کہ میاں کون جھڑ ہے جس پڑے ہم مناسب ہے بعضے روپیہ بیسے سے اس لئے گھراتے ہیں کہ میاں کون جھڑ ہے جس پڑے ہم

ا پسے لوگوں کے ساتھ میہ برتا وُ ہوتا ہے کہان کو پچھ بیس دیتے اور بمیشہ و ہفلس رہتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم ادہم کہ سلطنت چھوڑ وی۔ (حیوۃ طیبہ ٹی ۱۲)

## گناہوں میں ارضاءخلق

دن یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کسی فیست کرنے گے۔ حالا نکہ اس میں دن یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کسی فیست کرنے گے۔ حالا نکہ اس میں کوئی نفع بھی نہیں نہ کچھ الی فائدہ ہے جو برا انفع شار ہوتا ہے۔ گر اس ہے کار اور فضول گناہ میں بھی لوگوں کوارضاء خلتی کا امہمام ہے کہ فیبت کرنے والے کوفیبت ہے نہیں رو کتے بلکہ سنتے رہتے ہیں۔ اور محض اس وجہ ہے اس کونہیں رو کتے نہ خود و ہاں سے نلتے ہیں کہ اس کو ناگوار ہوگا ، اور اس کی مطلق پر واہ نہیں کرتے کہ فیبت کا سننا حق تھی لی کو ناگوار ہے جب ایک اور ہے جب کار اور بے منفعت کام میں یہ حال ہے تو جس گناہ میں پکھ دنیوی من فع بھی معلوم ایک ہوتے ہوں جیسے کسی رئیس کی یا دوست کی خاطر جھوٹی گواہی دینا تا کہ وہ ہمارے وقت میں کام آئے۔ وہاں تو یہ کیول ارضاء خلق کا امہمام نہ کریں گے ۔ اس طرح رسوم ش دی وقت میں کمام آئے۔ وہاں تو یہ کیول ارضاء خلق کا امہمام نہ کریں گے ۔ اس طرح رسوم ش دی وراضی کی ارضاء خلق کے سب پچھ کرتے ہیں۔ اس طرح تجارت میں خریداروں کو راضی کی امہمام نہ کریں گے۔ اس طرح رسوم ش دی وراضی کی امہمام نہ کریں گے۔ اس طرح رسوم ش دی وراضی کی امہمام نہ کریں گے۔ اس طرح رسوم ش دی وراضی کی امہمام نہ تو وائے یہ تو وائیا کے قصے تھے۔

افسوس اس کا ہے کہ دین کے باب میں بھی ارض علق کا خیال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک سوال کوئی اجنبی کر ہے تو اس کوصاف صاف مسئلہ بتلا یا جائے گا اور وہی سوال کوئی ابنا آشنا کر ہے جس سے پچھے مصالح وابستہ ہوں۔ مثلاً کوئی رئیس ہمارے مدرسہ میں چندہ دیتا ہوتو وہاں اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں تک ہوسکے اس کے لئے پچھے گئے ان کے لئے پچھے مختائش نکالی جائے ۔غرض اس کومسئلہ زم بتلا کمیں گے۔ (اینہ)

حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ بس اس تحقیقات کو چھوڈ کر قبر کا عذاب کیونگر ہوگا اس کی تلاش کر کہ اس سے نجات کی سبیل کیا ہے۔ اگر نجات ہوگئی اور کیفیت عذاب قبر کی نہیں معلوم ہو کی تو ہماراضر رہی کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نقصان ہی کیا ہوگا۔ پھانسی سے رہائی ہوگئی اور پیچھیق نہ ہوا کہ کیونکر جان نگلی ہے تو اس کا ضرر کیا بخلاف اس کے اگر پیچھیق ہمی ہوگی مور جان نہ بی تو نفع کیا ہوا۔ (روح الارواح جا)

#### فكرعاقت

کہ ہم میں اکثر کوتو دین ہی کی خبر ہیں ان کا تو پیدنہ ہب ہے کہ اب تو آرام ے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے کیوں صاحب اگر کوئی شخص آپ کوز ہر بھرالڈولا کر دینو کیا اس ایٹے قول کے موافق وہاں بھی عمل کرو گئے کہ کل کے دن کیا خبر کیا گزرے اب تو لذو کھانے کو ملتا ہے یہ کہ اس کے انجام بد پرنظر کر کے اس کور ک کردو ہے۔ تو کیا قیامت آ ب کے نزدیک کل ہے پچھازیادہ دور ہے۔ صاحبوا کل کے حار بچے تک تو ۲۴ گھنٹے یقین ہیں اور قیامت کے متعلق تو ۲۴ منٹ ک بھی خبرنہیں ۔اس لیے کہ شاید ہمیں نفس نفس واپسیں بود ۔موت کا کوئی مقرر اور معین وفت نہیں ۔لوگ اس دھو کے میں ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں ۔صاحبو! لوگوں کواس طرح موت آ گئی ہے کہ خودان کو بھی خبر نہیں ہوئی کہاب ہم مرجا ئیں گے۔ کانپور میں ایک صاحب گھر میں آئے' کھانا ہا تگا' ماما کھانا اتار کرلائی' دیکھا تو آ قاصاحب ختم ہو چکے۔غرض موت کا کوئی قاعدہ اور وقت مقرر نہیں ہے اور میں کہنا ہوں کہ اگر بالفرض آ ب سوبرس کے بھی ہو گئے تو کیا ہوگا۔ وہ سو برس بھی جب گز ر جا کیں گے تو ایک دن کے برابر بھی نہیں معلوم ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے جن کی عمر قریب ڈیڑھ ہزار برس کے ہوئی۔حضرت عزرا کیل عليه السلام نے بوجھا کہ آپ نے و نیا کوکیسا پایا 'فرمایا جبیسا دو در دازے والا ایک گھر ہو کہ ایک دروازے ہے داخل ہواور گزرتا ہوا دوس ہے دروازے سے نکل جائے اور اگر بیے بچھ ہیں نہ آئے تو یوں مجھوکہ آپ کی عمر کے مثلاً حالیس جالیس ہجاس ہجاس برس گزر کئے ہیں مرغور کر کے دیکھوکہ بیا تنابھی معلوم نہیں ہوتا جیسے آئند وکل کا دن (انتخذ ف العامی ج ۱۸)

#### ايصال ثواب كاطريقه

صاحبو! ای طرح اگرتم کومسلمانوں ہے محبت ہوتو سمجھ بیں آجائے کہ اگر ہمارے کسی فعل ہے کوئی بجھ بیں آجائے کہ اگر ہمارے کسی فعل ہے کوئی بجرے تو ہم کوبھی اس کے کرنے کی پجھ ضرورت نہیں بلکہ اجازت نہیں اور اگر کرنا ہی ہے تو یہ کرو کہ اس کی صورت بدل دو۔۔
میری ہمشیرہ کا جب انتقال ہوا تو طالب علموں نے کہا کہ اگر اجازت ہوتو ہم جمع ہوکر

قر آن شریف پڑھ ویں۔ میں نے کہا کہ پڑھولیکن جمع ہوکر نہ پڑھو بلکہ ہر مخص اینے حجر ہے میں بیٹھ کر جتنا جی جا ہے پڑھ دے اور اس میں رازیہ ہے کہ جو کام خدا کے لیے نہیں ہوتا وہ مقبول نہیں ہوتا اور ثواب بخشنے کی حقیقت یہ ہے کہ اپنا تواب دوسرے کو دیا جائے تو جب ا ہے ہی کوٹواب نہ ملے گا تو دوسرے کو کیا چیز دی جائے گی اور جب جمع ہوکر پڑھا جائے گا تو جاراً دی توانند کے واسطے پڑھیں گے اور دس آ دی محض شکایت رفع کرنے کے لیے اور اس نبت ہے کہا گرہم نہ بڑھیں گے تو بیانے دل میں سمجھیں گے کہ دیکھوان لو گوں کوہم ہے تعلق کم ہےاورایسوں کوخود ہی ٹو اب نہ ملے گا پھروہ مرحومہ کو کیا بخشیں سے لہٰذاتم سب حجرے میں بیٹھ کریڑ معواور بھریڑھنے کے بعد بھی نفس تلاوت یا مقدار تلاوت کی مجھے کوا طلاع نہ کر و کیونکہ اس میں میری خوشی مدنظر ہوگی۔اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ یول تو کوئی بھی نہ پڑھے گا۔ میں کہتا ہوں کہ رسم کے طور پر ہونا بھی تو نہ ہوئے کے برابر ہے پھرا گرفر ضا کسی نے ندہمی پڑھانو کیا نقصان ہوگیا' تُواب اب بھی نہیں ہوتا اس وقت بھی نہ ہوگا۔ایک مخص کہنے لگا کہ اصلاح الرسوم سے مردوں کو بہت نقصان ہوا۔ میں نے کہا کہ مردوں کو تو نقصان نہیں ہوالیکن زندوں کونفع ہوگیا کیونکہ لوگ جو پچھ کرتے تنے دکھاوے کے لیے کرتے تھے اور اس ہے ان کے نقصان کے سوا مردے کو پچھ بھی نفع نہ ہوتا تھا اور دکھاوے کی دلیل میہ ے کداگر کسی سے بدکہا جائے کہ فلال شریف آ دمی کو جو کہ نہایت غریب ہے بچاس روپے وے دولیکن خفیہ وینا ورنہ وہ لے گانبیں تو کوئی دینے والابھی اس کو گوارانہ کرے گا اور دل میں کہے گا کہ واہ اتنار و یہ بھی خرج ہوا در کسی کوخبر مجھی تہیں ہوئی تو جب وہ مل مخلوق کے دکھانے کو ہوا تواس میں ثواب تو یقیناً ندملا پھراس کے نہ دینے سے مردوں کا کیا نقصان ہو گیا؟ ہاں! زندوں كانفع ہوگيا' كہنے لگا كہ واقعى سى كہتے ہوتو بيالى صاف باتنم ہيں كہ برخف سمجھتا ہے ع

اور اس پر بھی نہ وہ سمجھے تو اس بت کو خدا سمجھے بین کہ بہلے بھی بین کہ بہلے بھی تو علماء ہتے! انہوں نے کیوں منع نہیں کیا؟ ہیں کہتا ہوں کہ پہلے بھی منع کیا ہے کتابوں ہیں سب پچھ موجود ہے ہم لوگ حنی ہیں حنفیہ کی کتابوں ہیں سب پچھ موجود ہے ہم لوگ حنی ہیں حنفیہ کی کتابوں ہیں د کھے لیجے کہا مام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافتو کی کیا ہے میسب جزئیات کی کتابوں ہیں د کھے لیجے کہا مام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافتو کی کیا ہے میسب جزئیات ان کے اصول کے موافق ہیں۔ (ازالہ انتقلہ ج۱۸)

# اصلاح كانسخه

اب اگر کسی شخص کو ہر دم موت کا دھیان رہے کہ ایک دن وطن کا گھر بھی ہم سے چھوٹنے والا ہے تو یقنیاً وہ اس گھر سے بھی زیادہ دل شدلگائے گا اور ریجی انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہے کیونکہ اصل ضرر دنیا ہے دل لگائے کا ہے۔(مراقبہ الارض ج ۱۸)

#### مكان آخرت

### عالم آخرت کے احوال

عالم آخرت کی خاصیت سے دنیا کی خاصیت جدا ہے دہاں کھانا پینا ایسا ہفتم ہوج تا ہے کہ فضد ہوگئی نہیں رہنا جیسا کہ الل جنت کے بارے میں صدیث میں آیا ہے کہ وہ کھنے موسئے سے باک ہوں گئے موسئے سے باک ہوں گئے اور کچھنہ ہوگا موسئے سے باک ہوں گئے اور کچھنہ ہوگا موسئے سے باک ہوں گئے اور کچھنہ ہوگا کو یافضد اتنا کم ہوگا کہ بسینہ ہی راہ ہے نکل جائے گا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بسینہ

آج تا ہوگا اور پکھیضر ورت نہ ہوتی ہوگی رہا ہے کہا تے کہاں ہے ہیں اس کا جواب ظاہر ہے کہ جنت آسان ہی برے ممکن ہے کہ وہاں سے فرشتہ کے ذریعے سے ان کے لیے غذا <sup>پہنچ</sup>ی ہواور یہ بھی تو ممکن ہے کہ میسی علیہ السلام کو بھوک ہیاں ہی نہ گئتی ہو خدا تعیالی بدون غذا کے بھی تو زندہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ جس نے غذا ہیں توت ابقاء رکھی ہے وہ بدون غذا کے بھی اس قوت کو ہیدا كرسكتات أرتوت ابقاء كيلي غذا كاواسط ضروري بيتوخود غذامين جوتوت ابقاب كيااس کے لیے بھی غذا کا داسطہ ہے تو پھرغذا کے لیے غذالا زم آئے گی پھراس میں بھی ہم کلام کریں سے۔ای طرح سسد چان رہا کہ ہرغذا کے لیے دوسری غذا کا واسطہ بنایا گیا تو تشکسل مستحیل، ا من آئے گا۔ پس لامی لیکسی جگہ ہے کہنا پڑے گا کہ اس غذا میں توت ابقا با واسطہ بیدا ہوئی ہے معلوم ہوا کہاس قوت کے لیے غذا کا واسطہ لا زمنہیں حق تعی لی بدا واسطہ غذا بھی اس قوت کو پیدا كريجية مِن پھرا أرئيسي عليه السلام مِن اي طرح بدقوت پيدا كرديق ہوتو كيا استحالہ ہے؟ پھر دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حق تعالی بعض لوگوں کو بدون غذا کے ہفتوں اور مہینوں زنہ رکھتے ہیں چنانچے مریق بعض دفعہ مبینہ جرتک پھوئیں کھا تا اور زندہ رہتا ہے اب یہاں تاویل کی جاتی ہے کہ اس مریض کے جسم میں رطوبات فصلیہ بہت بیدا ہو گئے ہیں معدہ ان کے خلیل میں مشغول ہے اس لیے بھوک نبیں لگتی اور نہ حیات پر پچھاٹر پڑتا ہے۔ تگر می<sup>حض</sup> بات کا بنا نا اور تاویل گھڑ تا ہے میں کہت ہوں کہ تندرست آ دمی تو مریض ہے زیادہ مرطوب ہوتا ہے۔ غریب بيارجس كا چېره بھى زرداور باتھ پير بھى لاغر بوجاتے ہيں جولل دوران خون كى علامت ہے كيا ہے گئے سرخ وسفیدرنگ والے سے زیادہ مرطوب ہوسکتا ہے ہر گزنہیں پھر ذرا کوئی تندرست تو مہینہ بھر بھوکا رہے کہ غذا کا دانہ بھی اس کے حلق میں نہ جانے یائے جس طرح بیاروں کواس طرح کئی ہفتہ اور مہینہ کھر گز رجا تا ہے تندرست تو یقیناً ہداک ہوجائے مگر بیاروں کونت تعالیٰ اپنی قدرت سے بدون غذا کے زندہ رکھتے ہیں تو کیا جس نے مہینہ بھر بدون غذا کے زندہ رکھاوہ اس ے زیادہ مدت تک بغیرغذا کے زندہ رکھنے پر قادر نہیں۔ ضرور قادر ہے اگر یہ بھی تمجھ میں نہ آئے تو یوں مجھو کہ غذا کی دوستمیں ہیں ایک ظاہری ایک باطنی جس طرح غذا ظاہری ہے توت و حیات باتی رہتی ہے ای طرح بھی غذائے باطنی بھی اس کی قائم مقام ہوجاتی ہے۔ چنانجہ و نیا میں صوفیاء کے واقعات بکثرت اس قتم کی منقول میں کہ وہ مبینوں محض ذکراںتدیرا کتفا کرتے

تتھاور بہت دنوں کے بعد کھانا کھاتے تھے۔حضرت شیخ علی صابر کلیسری رحمة القدعليه کی حکایت متواتر اورمشہورے کہ زندگی بھر میں ان کے پہیٹ کےاندر چندسیر ہے زیادہ غذانہیں پہنچی اور اس برقوت کی بیرحالت که حضرات صوفیاء کی عمریں عام آ دمیوں سے طویل ہوتی ہیں۔آخر ہے کس چیز کی طافت تھی محض ذکرالہی کی کہ وہ ان کے لیے غذا کا قائم مقام بن گیا تھاس لیے ان کوغذا کی بہت کم ضرورت ہوتی تھی اور یاوجود تقلیل غذا کے ان کی قوت میں کمی نہ آتی تھی تو ممکن ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے یہی غذائے باطنی ظاہری غذا کے قائم مقام بن گئی ہواور چونکہ عالم آخرت کی خاصیت ونیا کی خاصیت ہے الگ ہے تو ممکن ہے کہ یہاں اگر غذائے باطنی مہینہ بھریا جالیس دن تک غذائے ظاہری کی قائم مقام ہوتی ہے تو وہاں برسوں اور مدت درازتک اس کے قائم مقام ہوجاتی ہو۔ آخر اس میں استحالہ کیا ہے؟ ہبر حال شخ کی اس شخفیق نفیس سے بہت ہےاشکالات کاحل ہو گیا اور اس عالم آخرت کا نصور بالفعل بھی آسان ہوگیا کیونکہ عالم آخرت باعتبار مکان کے اس وقت بھی موجود ہے بس یہاں دوتصور ہوئے ایک روح کے میداء ومعادلیجنی آسان کا کہوہ آخرت ہے دوسرے جسم کے میداء ومعاد کا کہوہ ز مین ہے اور بیدوونوں ہروفت چیش نظر ہیں جس ہے تصور میں کوئی تکلف بی نہیں کرتا پڑتا۔بس ای طرح تصور کیا کرد کہ روح کا مبداء ومعادم کے اوپر ہے ایک دن روح جسم ہے الگ ہوکر اویر چلی جائے کی اورجسم کا مبداء ومعاوز مین ہے ایک دن بیروح سے الگ ہوکرمٹی میں ال جائے گا اور زمین کاجسم کے لیے میداء ومعاد ہونا قرآن کا جس طرح مدلول ہے ای طرح مشاہر بھی ہے۔ چنانچے معاد ہوتا تو بہت ہی ظاہر ہے رات دن اس کامشاہرہ ہور ہاہے کہ بہت ے بدن مرنے کے بعد پیوندز مین ہو گئے ہیں۔(مراقبہ الارض ج١٨)

# زمین کی روقی

تمام لذائذ اور ہرفتم کے مزے زمین ہی کے اندرموجود ہیں سوجس طرح اس وقت میں تعالیٰ ہر مزے کوالگ الگ بھلوں میں نکال کردیتے ہیں اس وقت تمام مزیدار چیزوں کی اصل نکال کراس کا مزہ بتایا جائے گاوہ جو ہرارض ہوگا اس میں گیہوں چنا'انگور'باوام'انار' سیب اور ہرفتم کی لذیذ چیزوں کا مزاموجود ہوگا اس کی رونی بنا کرمسلمانوں کو کھلائی جائے

گی۔ میں کہتا ہوں کہاس وقت آپ جو گیہوں کی روٹی کھاتے میں پیکس چیز کی روٹی ہے صاحب پیجمی تو زمین ہی کی روٹی ہے آتا مجمی تو زمین ہی کے اجزاء ہے بنآ ہے جس کو میں الگ کرکے کھاتے ہواور گیہوں پہ کہاں ہے آیا تھا ای مٹی میں ہے۔ چٹانچہ ا یک دانہ زمین میں ڈالتے ہو وہ زمین کی مٹی اور یانی کے بہت ہے اجزاء کو کھینج کر برورش یا تا ہے اوراک ایک داند کے بزاروں داند ہوجاتے ہیں مگر چونکہ اس وقت وہ مٹی کی شکل میں نہیں ہے بکے صورت بدل کی ہے اس لیے پنہیں کہا جاتا کہٹی کھارے ہیں گرحقیقت میں دیکھا جائے تو آپ رات دن مٹی ہی کھاتے ہیں کیونکہ وہی رنگ بدل بدل کر ہر غلہ اور تر کاری اور پھل پھلواری میں ظاہر ہوتی ہے۔ بس سمجھلو کہ حق تعالی تیامت میں زمین کے انہی عمدہ اجزاء کو جنہیں آج کل تم بہت شوق ہے کھاتے ہو کیجا جمع کر کے مسلمانوں کو کھلائیں گے پھراس کو ڈیے پھر اور مٹی کہنا کیونگر سچیج ہے اور حقیقت کے اعتبار ہے کہوتو آج کل جتنی بھی چیزیںتم کھاتے ہووہ سب بھی مٹی ہی ہیں اورصورت کے امتبارے جیسے بیمٹی نہیں ای طرح وہ بھی مٹی نہ ہوگی بلکہ صورت اور مزے بیں آئے کل کی غذاؤں ہے بہت زیا دہ خوشنمااورلذیذ ہوگی کیونکہاس میں تمام لذائذ کے مزے اور سب کے رنگ موجود ہوں گے۔اب بیسوال رہا کہ بیتو معلوم ہوگیا کہوہ روٹی ڈیلے پھروں اورمٹی کی نہ ہوگی بلکہ زمین کے ماکول اجزاء کا جو ہراورست ہوگالیکن مسلمانوں کو جو ہرکھلایا جائے گا اس میں حکمت کیا ہے اور جنت کے اغذیا کے ہوتے ہوئے اجز اءارضیہ جواس سے بدر جہا کم درجہ ے کھلانے کی مصلحت کیا ہے۔ سوحکمت بھی سنتے اس میں ایک حکمت توبیہ کے مرنے کے بعد چونکہ دنیا کی لذیذ چیز ول کے مزے کچھتو طول مدت کی وجہ ہے اور پچھ ہول محشر کی وجہ ے لوگوں کو یا د ندر ہے ہوں گے تو اس وقت مسلمانوں کوتمام ماکول اجز اء کا جو ہر کھلا کر جو کہ ہر ماکول کے الگ الگ کھانے ہے زیادہ لذیذ ہوگا بیبتلا دیا جائے گا۔ (مراقبہ الارض ج ۱۸)

# حچوٹے مل کابر ااجر

حدیث شریف میں ایک قصہ آیا ہے کہ ایک فیض تھا جب اس کا انقال ہوا تو تھم ہوا ویجھوکوئی نیکی اس کے پاس ہے دیکھا گیا تو کوئی نیکی ندنگی بجز اس کے کہ اس کی عادت ریمی کہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اوراپنے لوگوں سے اس نے یہ کہد دیا تھا کہ وصول کرنے میں تشد دنہ کیا کرو۔ اگر کسی کے پاس نہ ہوا کر ہے تو مہلت وید یا کرویا معاف کردیا کرواور رو بید دالے کویہ کچھ مشکل نہیں ہے تھم ہوا کہ ہورابندہ مختاج ہوکر جب اپنے حقوق چھوڑ دیا کرتا تھا تو ہم غنی ہوکر کیوں نداس کواپنے حقوق معاف کردیں۔ (عمل الذرون) و

وفت ایک نعمت عظمی ہے

صاحبو! وقت کوننیمت میمچھو کہ رہیجی نعمت عظمی ہے یہ آں ایک وفعہ سبحان اللہ کہا اورس را آسان تو اب ہے بھر جاتا ہے بھراس ایک وفعہ سبحان اللہ کہنے کوترس جاؤگ بعض طبائع میں تاقد ری ہوتی ہے وہ اس کی قد رنہیں کرتمی گرمر نے کے بعد معلوم ہوگاس وقت اس کی قد رنہیں کرتمی گرمر نے کے بعد معلوم ہوگاس وقت اس کی قد ربوگی سب چیزیں رکھی رہ جا تھیں گی ۔ (اللہ بنا)

مراقبه كيحقيقت

اپنے ہر کام کو پہلے سوچ کی کرواور ایک وقت موت کے سوچنے حالات قبر کے سوچنے اور قیا مت جی کر کے سے مقرر کرواور ہاتی اوقات جی ذیر اللہ جی مشغول رہوای فکر کا نام مراقبہ ہے۔ اس ہے آپ کومراقبہ کی فضیئت معموم ہوئی ہوگی کہ یہ گتی بری چیز ہے جس کا اللہ تق کی نے جا باامر بھی فر ہایا ہے اور ترغیب بھی دی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے دنیا وآ خرت کی راحت حاصل ہوئی ہے اب دع کروکہ اللہ تق کی ہم کوفہم سلیم اور تو فیق ممل عطافر ما کمیں ۔ آپین ۔ (امراقبہ نے ۱۳)

#### مسلمانول كالصل مقصود

مسلم نول کا اصلی مقصور آخرت ہے اور اس مقصود کے لیے مطابق قاعدہ عقلیہ و تقلیہ کے علم وکمل دونوں کی ضرورت ہے اور اس وقت ان دونوں میں کوتا ہی ہور ہی ہے۔
پس اس آیت میں ان ہی دونوں کا ذکر ہے۔ اب ہرخص دیکھے لے علم وکمل دونوں میں اس سے گفتی کوتا ہی ہوئی ہے اور اس سے اس نی برنی کتنے گنہ دن رات میں ہوتے ہیں بلکہ کوتا ہی ہوئی ہوئی ہوتا ہی معلوم نہیں ہوتا۔ مثلاً متاع دنیا کی طرف نظر حص کوتا ہی علم ہے۔ "لاتعدن عین کی الی مامتعنابہ الایة "مراس کی کسی کو بھی خبر نہیں کے دہ وہ کی گنہ وہ کی اس کی کسی کو بھی خبر نہیں کے دہ وہ کی گنہ وہ کی اس کی کسی کو بھی خبر نہیں کے دہ وہ کسی کہ کہ کہ کہ کہ کی بیس جائے۔ (شرطالتہ کر اس کی کسی کو بھی خبر نہیں کے دہ وہ کسی کہ کہ کی کو بھی خبر نہیں جائے۔ (شرطالتہ کر اس کی کسی کو بھی خبر نہیں جائے۔ (شرطالتہ کر نہیں)

### آ خرت سے ذہول برمولا ناجامی کی تنبیہ

اس كے خلاف كى شكايت مولانا جامى رحمتدالله عليه نے كى ہے:

دلا تا کے دریں کاخ مجازی کئی مانند طفلال خاکرزی تونی آں دست پر در مرغ گتاخ کہ بودت آشیں بیروں ازیں کاخ

چازاں آشیاں بگانہ محتی چو دوناں چغداں وریانہ محتی

(اے دل اس مجازی مکان (ونیا) میں کب تک لڑکوں کی طرح خاک ہے تھیلار ہے گا تو ہی وہ ہاتھ کا بلا ہوا مرغ گنتاخ ہے کہ تیرا آ شیانہ اس مکان سے باہرتھا اس آ شیانہ ہے کیوں برگانہ ہو گیا' کمینوں کی طرح سے اس ویرانہ کا الوین ہواہے)

المصيمولاتانے وطن اصلي كويا دولاياب:

بیفشال بال و پرزین عالم خاک بیر تا سنگره ایوان افلاک (اس عالم خاک ( دنیا ) ہے یا زاور پر جھاڑ ایوان افلاک کے ننگر ہ تک اڑ ) (جلہ انقلوب ج۲۲)

# غفلت کاعلاج تذکرہ آخرت ہے

ہمارے اندر برامرض بیہ ہے کہ ہم اعمال میں سستی کرتے ہیں جس کا سبب غفلت عن الاخرة ہے اور اس كا علاج تذكرہ آخرت ہے اى كوميں مراقبه كہتا ہوں جاہے مراقبه كى صورت متعارفہ سے نہ ہوویسے ہی جلتے پھرتے دھیان رکھا جائے مقصود ریہ ہے کہ جوغفلت اعمال کی خرابی کا سبب ہور ہی ہےوہ دفع ہونا ضروری ہے گر باو جودضروری ہونے کے اس میں بہت ہی کوتا ہی ہور ہی ہے اور اس کوتا ہی کا ایک باریک سبب ہے اور بیہ بات آج ہی میرے ذہن میں آئی ہاورای کے بیان کے لیے میں نے بیآ یت اختیار کی ہوہ یہ کہ جب لوگوں ہے آخرت کی یا دکو کہا جاتا ہے تو ان کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ آخرت تو بہت دور ہے اس سے بہلے بہت سے داقعات پیش آنے والے ہیں۔ام مہدی کاظہور ہوگا' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا' دجال نکلے گا' پھر آ فرآب مغرب سے نکلے گا'اس کے بھی ایک مدت بعد تفخ صور ہوگا۔اس وقت بیرعالم فنا ہوگا بھرقرن کے قرن اس حالت فنا میں گز رجا نمیں گے بھر دوسرا نفخ صور ہوگا تب کہیں قیامت آئے گی۔اس بعد کی وجہ ہے

انسان آخرت کواپنے ذہن میں ہیں آنے دیتا کہ بیتو ابھی بہت دور ہے اور اگر کسی کے ذہن میں ہوتا کیونکہ خطرہ ذہن میں بیدال آتا بھی ہوتا کیونکہ خطرہ اجیدہ سے عادة تاثر کم ہوتا ہے۔ چنانچای لیے عقلاء کا مقولہ مشہور ہے:

بترس از بلائے كەشب درميان ست

(مصیبت ے ڈرکدات درمیان میں ہے)

اگر چہ فی الواقع یہ بات علی الاطلاق غلظ ہے کیونکہ طبیعت کومشوش کرنے کے لیے طبیعاً بس رات کے بعد کی مصیبت بھی کافی ہے۔(التحبیت بمراقبہ لمیت ہے۔)

آ خرت کی دوسمیں

آخرت کی دونسمیں ہیں۔ ایک قریب ایک بعید تو اگر آخرت بعید کا خوف نہیں تو اگر ترت قریبہ کا خوف نہیں تو افراد میں اور موت ہے اور اور ایل اور کا ڈی اور کھا تا پینا اور بیار ہونا اور چانا پھر تابیس موت ہی کے اسباب ہیں اور اان کوکوئی اور گاڑی اور کھا تا پینا اور بیار ہونا اور چانا پھر تابیس موت کا مراقبہ زیادہ تافع ہوگا اس العیم نے اس آیت کو افقیار کیا ہے کیونکہ اس میں لفظ فی الاخرت کی تغییر قبر سے وار دہوتی ہے جس نے مراقبہ خرت کو قریب کردیا کہ آخرت صرف قیامت ہی کا تا م نہیں بلکہ آخرت قبر ہی سے شروع ہوجہ تی ہے اور قبر میں جانا کی کھد دور نہیں تو اس کو ہی یا دکر لیا کرو۔ قرآن شریف میں ایسے اشارات بکشرت ہیں جن میں خاص مراقبات کی تعلیم کی گئی ہے۔ (ایساً)

#### مراقبهموت

ایک صدیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص مقدار میں موت کا دھیان کرلینا بھی کافی ہے۔
صدیت میں ہے کہ جو شخص ہیں دفعہ دوزانہ موت کو یاد کرلیا کر ہے اس کوشہا دت کا ثواب ملے
گا۔ پس ہر وقت نہ ہو سکے تو اس مراقبہ کی کثر ت ہی ہوا درا گرموت کے بعد کا حساب و کتاب
بھی یاد کرلیا کروتو اور بھی اچھا ہے پھر اپنا سوتا بھی آپ گوگراں ہوگا۔ بیہ مطلب نہیں کہ تم سونا
چھوڑ دو کے بلکہ نیند کا آتانا گوار ہوگا اور سونے کو جی نہ چاہے گاہاں اگر حال غالب ہوگیا تو پھر
ہے جو ڈر دو کے بلکہ نیند ہی شاآسکے گی۔اس وقت تم سونے والوں سے یوں کہو گے:

چوں چنیں کارے ست اندر روترا لب چوں می آید اے ابلہ ترا (جب تجھے اس راہ میں مشکل نظر آتی ہے تواہے بیوتوف تیرے لب پر کیا آتا ہے) بعض اولیا ءائند کوالیا چیش آیا ہے۔ (التعمید بمراقبة المهید ج۲۲)

# منکرنگیرموت کے ایک مقررہ وقت کے بعد آتے ہیں

صدیمت میں ہے کہ دفن کے بعد قبر میں دوفرشتے آتے ہیں۔اس کا یہ مطلب نہیں کہ
اگرم دہ کا اچار ڈال لواور فن نہ کروتو یہ فرشتے نہ آئیں گے بعضائی خیال میں ہیں چنانچہ
ایک جاہل دیندار نے مکہ میں یہ وصیت کرنے کا ادادہ کیا کہ میری لاش کو فن نہ کیا جائے بلکہ
ایک بہاڑ پر رکھ دیا جائے تا کہ سوال قبر نہ ہو میں نے کہا سجان اللہ کیا آپ قبراس گڑھے کو سیحتے ہیں کہ اس میں اگر فن نہ کیا جائے گا تو قبر کے معاملات ہی بند ہوجا کیں گے بلکہ قبر تو عالم برزخ کا نام ہے جس میں انسان اس عالم سے نتقل ہو کر پہنچتا ہے چاہے فن ہویا نہ ہو گا نہ ہو گا نہ وقت کی ایک معین مقدار کے بعد آجاتے ہیں۔ گواس وقت شسل ہی عور با ہویا نماز ہی ہو رہی ہووہ اپنا کام شروع کردیتے ہیں اور تمام سوالات و جوابات روح ہور ہا ہویا نماز ہی ہور ہی ہووہ اپنا کام شروع کردیتے ہیں اور تمام سوالات و جوابات روح اتار نے کے بعد ہم کو اپنی اور اس وقت روح کو اس جسم عضری سے ایسا تعلق ہوتا ہے جسیا لباس اتار نے کے بعد ہم کو اپنی لوت کو تی ہوتا ہے کہا گر کوئی ہماری رضائی چھین کرآگ گیا جا جات ہو گا ہوں ہوتا ہے بواس ہم عضری کے علاوہ دوسراجم ہے جس کے مسی جو اس جسم عضری کے علاوہ دوسراجم ہے جس کے میں جن سے بوتا ہے جو اس جسم عضری کے علاوہ دوسراجم ہے جس کے مرنے کے بعد جسم مثانی سے ہوتا ہے جو اس جسم عضری کے علاوہ دوسراجم ہے جس کے مرنے کے بعد جسم مثانی سے ہوتا ہے جو اس جسم عضری کے علاوہ دوسراجم ہے جس کے مرنے کے بعد جسم مثانی سے بوتا ہے جو اس جسم عضری کے علاوہ دوسراجم ہے جس کے مرنے ہیں بیت سے اشکالات رفع ہوتے ہیں ضطہ قبر وغیرہ سب با تیں اس جسم مثانی سے ہوتا ہے جو اس جسم عضری کے علاوہ دوسراجم ہے جس کے مرنے ہیں خطر قبر و تیں۔ غرض مردہ میں موت کے بعد بھی برزی حیات ہوتی ہے۔ رابینا)

حكايت قاضى يجي بن الثم

قاضى يكى بن الثم شخ بخارى كاجب انقال بواتوحق تعالى نے ان سے يوجها" شيخ السوء ما عملت كا" اس بردے بدھے تونے ہمارے واسطے كيا عمل كيا ہے قاضى يجى خاموش السوء ما عملت كا" اے بردے بدھے تونے ہمارے واسطے كيا عمل كيا ہے قاضى يجى خاموش موگئے حق تعالى نے فر مايا بولتے كيول نبيس ہؤعرض كيا يا القديش ايك سوچ بيس ہول بوچھا كيا سوچ ہے عرض كيا بين نے يہال كا حال آو اور طرح كا سناتھا اور ارشاد ہوا كہ كيا سناتھ عرض كيا:

حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يستحيى من ذي الشيبة المسلم

سند کے ساتھ حدیث بیان کی کدرسول الته صلی القد ملیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالی بوڑھے مسلمان کا بی ظ فر ماتے ہیں اور میں اس وقت معاملہ اس کے خلاف دیکھے رہا ہوں اور اب مجھے بیسوی ہے کہ بیحد مٹ سیجے ہے یا راو ابول نے ملطی کی تھم ہوا کہ جاؤ تمہارے سب راوی ہے اور میرا حبیب بھی سچا۔ آج ہم تم کو محض بڑھا ہے ہی کی دجہ سے بخشتے ہیں۔ ( بیر واقعد کسی بزرگ کو قاضی یکی اکٹم کے انتقال کے بعد مکشوف ہوا ہوگا یا کسی نے ان کوخواب میں دیکھا ہواور انہوں نے بیان کیا ہوا) توحق تعالی کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ بیان کیا ہوا کہ قضی کی کواینے برحایے کی وجہ ہے مغفرت کی امید تھی حق تعالیٰ نے ان کا پیگان بورا کردیا۔اس طرح اگرہم بیامیدر تھیں کے قبر میں حضور صلی انتدعائیہ وسلم کی زیادت ہوگی تو بیگ ن بھی ان شاءاللہ یورا ہوگا اور بیالی خوشی کی بات ہے کہاس کا خیال کر کے تو مسلما نوں کوقبر میں جانے کاشوق ہیدا ہو گیا کیونکہ حضور صلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ ہرمسلمان کوسب ہے زیادہ محبت ہے لیکن بیہ یا در کھو کہ ایک تو تو تع ہے اور ایک دھو کہ ہے اگر اسباب جمع کر کے امید ہووہ تو تو تع ہے اور بدون اسباب کے امید ہوتو دھوکہ ہے جیسے نکاح کے بعد اولا دکی تمن کرنا تو تو قع ہے اور بدون نکاح کے اس کی تمن کرنامحض دھوکہ ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ "انَّا عِنْدظَنَ عَبُدى مِي " (مِن اين بنده كَمَّان كِساته بول) مِن وراصل اسباب ك تعليم بي كيونكه عادة اسباب بي سي ظن بيدا بوتا بيدون اسياب كامير بين موتى مال تمسى زن كوہوجائے تو اور بات ہے بہر حال مومن كواحوال واحوال آخرت ہے خوف تو ركھن جاہے اور اعمال میں کوشش کرنا جاہے مگر پریشان نہ ہونا جاہیے۔(التقریب براقبہ اسبیب ن۲۲)

### حضرت رابعه بصريه كالمنكر نكير كوعجيب جواب

حضرت رابعد بصريد كاواقعه بكرجب ان كاانقال بهوااور قبر مي فرشتول في سوال كياكه "من ربك و ما دينك" (تمهارا رب كون ب؟ اورتمبر را دين كيا ب؟) تو انبول في فرها كيتمبار ب سوال كاجواب تو مي بعد مي دول گي پيليم مير ب سوال كا جواب دوكرتم كهال سے آر ہے ہو كہ آسان سے بوچھ آسان وزين ميں كتنا فاصلہ ہے کہا یا نجے سو برس کی مسافت ہے فرمایا تم خدا کوئیں بھولے کیونکہ بہت دور ہے آ رہے ہو فرشتوں نے کہا ہم تو خدا تعالی کوئیں بھولے فرمایا جب تم اتنی دور ہے چل کر بھی نہیں بھولے تو کیا تہا تہارا یہ گمان ہے کہ رابعہ زمین ہے چارگزینچ آ کرخدا تعالی کو بھول گئی ہوگ صالا نکہ زمین پرایک ساعت بھی اس ہے غافل نہیں رہی بیان کرفرشتے متبجب رہ گئے۔ مالانکہ زمین پرایک ساعت بھی اس سے غافل نہیں رہی بیان کرفرشتے متبجب رہ گئے۔ بیمان نے بین بیمان نے بین بیمان کے آئے فرشتے بھی نہیں چل سکتے۔ای کوعارف فرماتے ہیں

سیمقام ناز ہے جس کے آ گے فرشتے بھی مہیں چل سکتے۔ای کوعارف فر ماتے ہیں گدائے میک و کار فرماتے ہیں گدائے میکدہ ام میک وقت مستی ہیں کہ ناز ہر فلک و حکم ہر ستارہ کنم (گدائے میکدہ ہوں کیکن مستی کی حالت میں دیکھو کہ فلک پر ناز اور ستارہ پر حکم کرتا ہوں)

اور حضرت غوث أعظم رحمة القدعلية فرمات بين.

گرنگیر آیدو پرسد که بگورب تو کیست سمویم آنکس که ربود این دل دیوانه ما (اگرمئشرنگیر پوچیس کے کہتمہارا رب کون ہے تو میں کہوں گا کہ وہی ہے جو ہمارے اس د بوائے دل کو لے گیا)

ریجی حضرت رابعہ ہی کے قول کے شل ہے۔ غرض کا فرچونکہ ایمان تحقیقی و تقلیدی دونوں سے محروم ہے اس لیے فرشتے اس کو قبر بیل عذا ب دیں گے اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے اور وہ سمجھے گا کہ قیامت بیس اس بیس داخل ہوتا ہوگا اور مومن کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی اور وہ یہ سمجھے گا کہ قیامت کے دن اس بیس داخل ہوتا ہوگا اس لیمن دوزخ کو دکھے کر یہ کہے گا کہ قیامت کے دن اس بیس داخل ہوتا ہوگا اس لیمن دوزخ کو دکھے کر یہ کہے گا کہ قیامت کی مندا ہوان ہوتا ہوتا کہ گا کہ قیامت کے مندا ہوتا ہوتا ہوتا کہ گا کہ سیمنی نہ آئے اس کے عذا ہے ہے قبری کا عذا ہا ہون ہے۔ دالتدا علم

#### حیات برزنمیه

حضورصلی الندعلیہ وسلم نے معاملہ قبر کو حیات دنیا میں داخل فر مایایا آخرت میں احتمال دونوں طرف ہے ہے قبر کو حیات دنیا میں بھی داخل کیا جاسکت ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی۔دومرااحتمال تومخاج تاویل نہیں کیونکہ موت سے حیات دنیا منقطع ہو جاتی ہے اس لیے مابعد الموت حیات دنیا میں داخل نہیں جکہ دوہ آخرت میں داخل ہونا جا ہے البتہ پہلا احتمال میں جاتے دنیا منقطع ہو جاتی ہے کر میں جاتے دنیا منقطع ہو جاتی ہے کر حیات اخروبیوں تاویل ہے اس پر کہد سکتے ہیں کہ گوموت سے حیات دنیا منقطع ہو جاتی ہے کر حیات اخروبیوں ہوتا ہے جبکہ بہی جسد عضری دوبارہ حیات اخروبیوں ہے جبکہ بہی جسد عضری دوبارہ

زندہ ہوگا اور یہ قیامت میں ہوگا قبر میں جسد عضری زندہ نہیں ہوتا۔ گوروح کواس سے تعلق رہتا ہے ہیں گوموت کے بعد انسان کو نہ حیات اخر و یہ حاصل ہوتی ہے نہ حیات دنیویہ بلکہ حیات برزحیہ ہوتی ہے گرحیات دنیا ہے بہ نبست آخرت کے قرب زیادہ ہوتی ہے حکماً وہ حیات دنیا میں واضل ہوسکتی ہے لیکن یاد آیا در منثور میں ابوسعید ضدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور صلی التد علیہ وسلم نے فی الاخر آگی تفییر عذاب قبر سے فرمائی ہوسکتی ہے دومر ااختال رہا۔ (التحریف بمراقبة امریف جائی)

#### غفلت كاعلاج

ہم کومعاصی ہے نیچنے کا اہتم م کر تا ضروری ہے جن کا سبب غفست عن الدخرت ہے اور غفلت کا علاج تذکر ہےاور تذکر آخرت کاسبل طریقہ موت کو یا دکرنا ہے۔ پس ہم کوغفلت دور کرنے کے ليه موت كويا وكرنا جايياوريا وكرنے كاطريقه بھى ميں نے بتلاديا كه صرف موت موت كاورو كرنا كافي نبيس بكداس كي صورت بيرب كه حديث مين جوباتين موت مح متعنق وارد بين كه دفن كے بعد فرشتے قبر ميں آئيں كے اور اس طرح سوال وجواب ہوگااس كا تصور كيا جائے۔ اگر چدبيد مراقبہ ہرونت کرنے کا ہے مگر حکمائے اُمت نے اس کے لیے بھی ایک ونت مقرر کرویا ہے تاکہ تعیین وقت سے کام میں سہولت ہوجائے احجما وقت اس کے لیے سونے کا وقت ہے کیونکہ "النوم اخوالموت" سونا ہی موت کے مشابہ ہے توسوتے وقت ہم کو یاد کرنا جاہیے کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جبکہ ہم بہت کمبی نیندسو کمیں سے جس کے بعد قیامت سے بہیے اٹھن ہی نہ ہوگا۔روزانہ سوتے ہوئے اس کو یا دکرنا جا ہے تا کہ ہم کوقو ان ثابت کی برکتیں حاصل ہول۔رہا یہ كةول ثابت مرادكيا باوراس كى بركتيس كيابيس اس كوقر آن بى معلوم كرو\_چنانجاس آیت ہے پہلے جوآیت ہاں میں توحید کاذکر ہاں میں تن الی نے کلمہ توحید وکلمہ كفرى مثال بیان فر ، کی ہے۔صاحب تفسیر ( یعنی امام فخر رازی ) کا قول ہے کہ تمام قر آن تین مضمونوں کی شرح ہے تو حید ورس الت ومعادیہ قول مجھے بہت ہی پہند آیا۔اس کالی ظ کر لینے سے تم م قرآن مرتبط معلوم ہوتا ہے بیاب ہے جبیرا کہ حضرت حاجی صاحب نے مثنوی کا خلاصہ نکالاتھا كەتمام مثنوي میں دومضمون اصل مقصود ہیں ایک تو حید حالی دوسرے حقوق شیخ واقعی عجیب خلاصہ ہے جس کے بعد تمام منتوی مر مبط معلوم ہوتی ہے۔ (التعبیت بمراقبہ المبیت ج۲۲)

#### آخرت کے لئے تدابیر کی ضرورت

بول سجھتے ہیں بلکہ زبال سے کہتے ہیں کہ جو تقتریر میں لکھا ہے جنت یا دوز خ وہ ضرور ہو کررےگا۔ پھرنہ طاعت ہے کچھ فائدہ اور نہ گناہ ہے کوئی ضرر گرتعجب ہے کہ میہ تقدیر دنیا کے كامول ميں مثلاً كمانا كھانا مال ودولت جمع كرنا ان ميں كہاں جي جاتى ہے ہم نے كسى كونيہ دیکھا کہاس نے تقدیر کے بھروے بر کمانا چھوڑ دیا ہویا کھانانہ کھایا ہویا کھیتی کرنی چھوڑ دی ہو اوراس میں تخم ریزی نہ کی ہو۔ کہا گر تقدیر میں ہے تو خود بہخودسب کام ہو جا کیں گےاس موقعہ برتو کہتے ہیں کہ صاحب تقدیر حق ہے لیکن تدبیر مجی تو کرتی جاہئے بدوں تدبیر کے کوئی کا منہیں ہوتا افسوس یہاں تو تدبیر کی ضرورت اور دین کے کام بیل تدبیر کی ضرورت نہیں حالانکہ آیات میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ معاش کی خدا تعالی نے ایک حد تک ذمہ وارى بھى كى ہے قرمائے ہيں وَ مَامِنُ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ اِلْأَعَلَى اللَّهِ ورُقُها (رَجْن ير طنے والی اور رہنے والی جنتی بھی چیزیں ہیں سب کا رزق اللہ تع لی کے اختیار میں ہے ) اور معاد کے بارے میں ذرا بھی ذمدواری تبیں قرمائی بلکه صاف ارشاد ہے لیسس لِللانسسان اِلْأَمَالَ عِي (الْهِ إِن كُواس قدر طِي كاجس قدروه كُوشش كرے كا) اور مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا (جس نِهِ الجَحِمُّل كَيْتُوابِيِّ فَاتَدِ عَ كَ لِيِّ كَيْجِس نے بُرامل کیاا ہے لئے کیا ) کہ ہم بالکل وعدہ نہیں کرتے جوجیسا کرے گا بھرے گا۔ بلکداس ي بين زياده بدارشاد قرمايا أيطمع كل المرء مِنْهُمُ أنْ يُدْحَلَ جَنْدَمَهُم كلا ( كيامِرض اس کی خواہش کرتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے ایسا تو ہر گزنہ ہوگا لیعن عمل کے موافق جزا ملے گی ) توجب تک یاک نہ بنو کے ہرگز دخول جنت کے قابل نہ ہو گے۔ غرض معاش کو مدبیر بررکھنا اور معاد کو تقدیر برجیموڑ وینا سخت تسطی ہے بالخصوص جب کے خصیل معادی تد ابیرخود خدانعالی ہی نے بتلائی میں اگر معاد کا حصول محض تقدیر ہے ہوتا ۔اور تدبیر کواس میں دخل نہ ہوتا تو تد ابیر بتلانے کی کیاضرورت تھی۔(تفصیل انوے ۲۳۰)

#### آخرت کےدودرے

آخرت کے دو در ہے ہیں زمان آخرت اور مکان آخرت ، سوز مان آخر ہ بھی کو پچھ

دورتونبیں ہے لیکن خبراس کی نبعت بعید ہونے کا مان ہوسکتا ہے لیکن مکان آخرت تو بالفعل ہی موجود ہے اس لئے اس آسان دنیا ہے آگے مکان آخرت ہی ہے۔ تو اگر ذہن میں بیہ مضمون جمالو کہ چھت پر گویا ایک کثیر مخلوق ہم کود کھے رہی ہے تو بیم اقتاء اللہ گناہ سے مضمون جمالو کہ چھت پر گویا ایک کثیر مخلوق ہم کود کھے رہی ہے تو بیم راقبہ بھی انشاء اللہ گناہ ہے۔ نیج کے لئے کافی ہوگا۔ اور آسان کے چھت ہونے میں کوئی شبہ بی نہیں۔ چنانچار شاد ہے۔ جعل لکٹ م الار صل فورات و السّمة نا بندا تا (اور تمہارے لئے زمین کوفرش اور تسان کو چھت بناتا) غرض ہیں ہوگے گناہ سے بچو۔ (الاختھاج نے ۱۳۳)

### موت کو بیاد کرنے کا طریق

صديث شريف عن ب أنكثِرُوا ذكرها ذم اللّذات الموت (سنّن التر ندی ۲۳۰۷ سنن النسائی ۴.۴ ) یعنی لذ ات کے منادینے والی شیئے لیعنی موت کو بہت یاد کیا کروگراس کا پیمطلب نہیں کتبیج لے کربیٹے گئے اورموت موت کہ لیامطلب یہ ہے کہ پندرہ ہیں منٹ اینے او قات میں سے نکال کرخلوت میں بیٹھ جا وُ اور بیسو چو مجھ کو ایک ون اس دنیا ہے۔ سفر کرنا ہےاول بیار ہوں گا اس کے بعد مروں گا۔ پھرلوگ قبر میں دنن کر دیں کے وہاں دوفر شنے سوال کے لئے آئیں سے اے نفس ان کے جواب کے لئے تیار رہ اور وہ بدکار کے یاس ڈراؤنی شکل ہے آئیں سے اور نیک کے یاس اچھی شکل ہے پھر قبریا تو دوزخ کاایک گڑھایا بہشت کا باغ ہوگا کہاں میں جنت کی ہوائیں آئیں گی اورای طرح جوجووا قعات دخول جنت وجہنم تک احادیث میں آئے ہیں ان کوائی تفصیل ہے سو ہے ای طرح روزانہ یا دکرلیا کرے۔ دیکھئے توسمی ایک مدت کے بعداس کا کیا تمرہ ہوتا ہے کہ دل ونیا ہے بہت جائے گا اور آخرت کی طرف رغبت ہوگی۔ اور نیک کاموں کی ہمت بڑھے گی۔ پھر ہمت ہے عمل آ سان ہو گا اور اس ہے طریق کا ایک جزوحاصل ہو جائے گا اب د دسرے جزو کو لیجئے لیعنی علم دین ہے ہماری مراد مقدار اور وہ طرز خاص نہیں جیسا کہ بعض لوگ الزام دیتے ہیں کہ مولوی تو یوں جاہتے ہیں کہ سب مولوی ہو جا ئیں \_تو میحض افتر ا ہے بلکہ ہم تو اس کے عکس کو جا ہتے ہیں بعنی بیرجا ہتے ہیں کہ سب نہ بنیں بلکہ اگر سب بنیں بھی تو ہم برگز نہ بننے دیں اس لئے کہ علم دین بشکل مولویت ومقتدائیت ہر شخص کے مناسب نہیں صرف السخف کولائق ہے جس میں حب و نیاتہ ہوا وردین کی محبت ہوور نہ الٹام صربے۔ بد عمبر را علم وفن آموختن دادن تینج است دست رابزن (ناابل کوظم وفن سکھانا ایدا ہے جبیباڈ اکو کے ہاتھ میں تکوار دینا) (اطاعة الا حکام۲۳)

# آخرت کے ثواب وعذاب کی ضرورت استحضار

جرمسلمان کوعذاب و اواب اور جنت و دوزخ کایقین ہے، گراعقادی علم کافی نہیں ہے بلکہ اس کے استحفار کی بھی ضرورت ہے۔ اس کا مراقبہ تناکرنا چاہئے کہ ہروقت عذاب و اواب کا خیال دل بیں حاضررہے، اس لئے حق تعالیٰ نہایت تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں فان اجل الملہ الات (سومدت معین ضرور آنے والی ہے) اس بیس ان حروف ہے تاکید ہے، اس کے بعد خبر پر لام تاکید ہے بھر جملہ اسمیہ خود تاکید کوموجب ہے مطلب یہ ہے کہ آخرت کا آنا فالکل بھینی ہے اس بیس ذرا بھی شک نہیں اب آپ خود سوچ کیس کہ جس طرح ہم کو دومری بھینی باتوں کا استحضار ہوتا ہے کیا ایسا بی استحضار آخرت کا بھی ہے۔ مثال اگر کی شخص کو بھائی کا حکم سنا دینے کے بعد میائی دے دینا حاکم کے اختیار بیس من کل الوجنہیں حمکن ہے کہ آگر چھکم سنا دینے کے بعد میائی دے دینا حاکم کے اوجود پھر بھی جو حالت اس شخص کی ہوتی ہے۔ اگر چھکم سنا دینے کے بعد مگر ان سب احتمالات کے باوجود پھر بھی جو حالت اس شخص کی ہوتی ہے جس کو بھائی کا حکم سنایا گران سب احتمالات کے باوجود پھر بھی جو حالت اس شخص کی ہوتی ہے جس کو بھائی کا حکم سنایا گیا ہے اس سے کوئی نا واقف نہیں۔ وہ ان اختمالات پر مطلق نظر نہیں کر تا اس کے سر پر ہروقت موت تھیاتی ہے اور وہ مرنے ہے بہلے مردہ ہو جا تا ہے۔ آپ نے دکھے لیا کہ ایک ادنی تھم کا انسان پر کیا اثر ہوتا ہے جس کا واقع ہونا آخرت کے برابر لھنی ہرگرنیس ہوتا۔ (رجاء الدی میں ان انسان پر کیا اثر ہوتا ہے جس کا واقع ہونا آخرت کے برابر لھنی ہرگرنیس ہوتا۔ (رجاء الدی میں کا انسان پر کیا اثر ہوتا ہے جس کا واقع ہونا آخرت کے برابر لھنی ہرگرنیس ہوتا۔ (رجاء الدی میں کا

#### درستي معاد كاطريق حصول

عقا کہ وا جمال کی اصلاح کی جو ہے اور بیموتوف ہے عم پرتو علم کی ضرورت ٹابت ہو جاوے گا۔ صاحبو! یوں تو حضور نبی کریم جاوے گی اور بیضمون اس علمی جلیے کے من سب ہو جاوے گا۔ صاحبو! یوں تو حضور نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے ارشاد ہی سے ضرورت علم کی معلوم ہے۔ بہت می حدیثیں علم کی فضیلت اور اس کے طلب و جوب کے متعلق موجود بیں جب حضور صلی القدعلیہ وسلم کا حکم ہم کول گیا تو ضرورت معلوم ہوگئی کہ اس کا م کوکر تا جا ہے اب اور کی ضرورت کے تلاش کی حاجت نبیں منرورت معلوم ہوگئی کہ اس کا م کوکر تا جا ہے اب اور کی ضرورت کے ترقن المضر ت اور جلب رہی نا بت ہو جاوے اس طرح ہے کہ ترقن المضر ت اور جلب منفعت ضروری چیز ہے اور خجملہ مصرتوں کے مضار آخرت بھی ہیں بلکہ معنرت کے افراد میں منفعت ضروری چیز ہے اور خجملہ مصرتوں کے مضار آخرت بھی ہیں بلکہ معنرت کے افراد میں

# حق تعالی شانهٔ کی ناراضگی ہے ڈرنے کی ضرورت

ہماری حالت میہ کہ جس چیز ہے ڈرنا چاہئے لیعنی جو چیز ڈرنے کی ہے اس ہے تو خبیں ڈرتے اور ندڈ رنے کی چیز ہے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کی چیز حق ان کی ناراضی اور غضب ہے گر اس ہے ہم بالکل ہے پرواہ ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی لوگوں نے پھواپی حالت کی اصلہ ح نبیں کی جو خص جس گناہ میں جتلا ہے ،ای میں مبتلا ہے۔ (خیرانی ہے وخیرانہ میں جس)

# بیاری ڈرنے کی چیز ہیں

یماری جودرحقیقت ڈرنے کی چیز نہیں ہے اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس حالت کو دکھے کرتو یوں کہنا جائے کہ ہم اس بماری سے اتنا ڈرتے ہیں کہ نعوذ بالقد خدا تعالیٰ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جیسا کہ فیخ سعدی رحمہ اللہ اس کے مناسب ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں نہیں ڈرتے جیسا کہ فیخ سعدی رحمہ اللہ اس کے مناسب ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں نہیں گر وزیر از خدا بتر سید ہے ہمچناں گز ملک ملک بودے دریا کر وزیر خدا تعالیٰ سے اتنا ڈرتا جاتنا باوش ہے ڈرتا ہے تو فرشتہ ہوجاتا۔'' کہا گر وزیر خدا تعالیٰ سے اتنا ڈرتا جاتنا باوش ہے خدا تعالیٰ سے نہ ڈریے کی ، دومر سے یہاں شیخ رحمتہ اللہ نے دوشکا بیتیں کی ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ سے نہ ڈریے کی ، دومر سے یہاں شیخ رحمتہ اللہ نے دوشکا بیتیں کی ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ سے نہ ڈریے کی ، دومر سے

بادشاہ سے اس قدر ڈرنے کی بیعنی عقل کا مقتف تو بیتھا کہ خدات کی سے ڈرتا اور بادشاہ سے اس قدر نہ رہے کی چیز نہیں اس قدر نہ ڈرتا کیونکہ بادشاہ تو ایک ہم ہی جیسا آ دمی ہے فی الحقیقت وہ ڈرنے کی چیز نہیں مگریبال معاملہ برعکس ہے۔ (خیرالربات وخیرالربات جہم)

كوئى مومن بشارت عندالموت يصيحروم نبيل

مولانا فتے محمد صاحب کے ایک شاگر دمولوی نور احمد صاحب طالب علم سے ، مولانا کے بعد وہ اپنے گھر جانے گئے اور سامان وغیرہ بائدہ کر سب رکھ دیا تھا کہ دفعتا طاعون پیل جتال ہوگئے۔ لوگوں کو بہت صد حد ہوا کہ بے چارہ کواس وقت اپنے وطن کی کیسی حسر ہوگی، سب ان کی تعلی کرنے گئے کہ گھیرا و نہیں ان شا ، القدتی لی تم اچھے ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے گئے کہ اب بول نہ کہوا ب تو خدالتون کی سے طنے کو جی چاہتا ہے، پھران کا جنازہ آیا تو گوہم جیسوں کا اور اک بی کیا گر مجھے ان کے جنازہ پر انوار بی انوار معلوم ہوتے تنے صاحبو! مومن چاہے کہ بیابی گئمگار ہوا کہان کی وجہ سے تو بنازہ پر انوار بی انوار معلوم ہوتے تنے صاحبو! مومن چاہے کہ بیابی گئمگار ہوا کہان کی وجہ سے تو بنارہ پر انوار بی انوار معلوم ہوتے تنے صاحبو! مومن چاہے کہ بیابی گئمگار ایک ان کہ بیابی کو ہو کے مور خوش ہوتا ہے اور جو ایک انہان کی وجہ سے تو بنارہ ہاں وہ ہوں چاہے کہا بی ہو وہ اس کے مور خوش ہونا ہو کہ کہا تھی ہوں گرا کہان کا بل ہوتو موت کے وقت اے جی تو تی تو تی ہو کو اشتماق ہوگا اور قبل موت کو وقت اے جی تو تو تو تی تو تی تو تی ہو کو اشتماق ہوگا اور قبل موت کے وقت اے جی تو تو تا ہے جی نہ وہ کو اشتماق ہوگا اور قبل موت گوان روید کو اشتماق طبعی نہ ہوگر عظی کر اہمت بھی نہ ہونا چاہے۔ (اپینا)

### اہل محبت کو وحشت نہیں ہوتی

مسلمانوں میں بیضے گنہگار بھی ہیں اور اہل محبت تو اپ کوسب سے زیادہ گئہگار بھے ہیں۔ تو قیامت میں گنا ہوں پر سز ابھی تو ہوگی میں تو کہتا ہوں کہ والقہ جھے تو یقین ہے کہ مسلمانوں کو بہت کم سزا ہوگی۔ حضرت حق ان کوتو کسی بہانہ سے معاف ہی کر دیتے ہیں اسحان اللہ! کمیں رجاء اور کیسی محبت بھی ہے ) میر اید مطلب نہیں کہ یہ جھ کرتم حق تو لی اسحان اللہ! کمیں رجاء اور کیسی محبت کی میں ایب رکھوجیسی محبوب سے ہوا کرتی ہے۔ محبوب سے اس کے جمال وجلال کی وجہ سے ایبت ہوتی ہے۔ ہوا بھی کروحشت اور خوف مہیں ہوتی ہے۔ ہوا بھی کروحشت اور خوف مہیں ہوتی ہے۔ ہوا بھی کروحشت اور خوف مہیں ہوتی ہے۔ ہوا کرتی ہے۔ اس بھیب کوا یک شاعر نے خوب بیان کیا ہے:

سامنے سے جب وہ شوخ در با آ جائے ہے۔ تھ متا ہوں دل کو پر ہاتھوں سے نکلا جائے ہے خلاصہ یہ کہ مجبوب سے ہیب تو ہوتی ہے گر وحشت نہیں ہوتی ۔ اسی طرح حق تعالی سے اوران کی لقاء سے وحشت نہیں ہونی چا ہے اوراس کا طریقہ بیہ ہوگی دہو تے اور محبت کا وہ محبت کے بعد تم گنہگار ہو کہ بھی حق تعالی سے متوحش اور موت سے تنظر نہ ہو گے اور محبت کا وہ کی طریقہ ہے جواو پر بتوای ہے کہ حق تعالی کی نعتوں کو اور ان کے احسانات کو یا دکر و ۔ دوسری ہات یہ کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کر و اور تیسری بات اور بھی ہے کہ تھوڑی دیر ذکر کر لیا کر وہ کو ضوص اہل محبت کی صحبت اختیار کر و اور تیسری بات اور بھی ہے کہ تھوڑی دیر ذکر کر لیا کر وہ کو ضوص سے نہ ہوگر فلوس کے لئے بھی نہ ہو ۔ لئے نہ ہو۔ ( فیرانیات و فیرانیات و

### فكرة خرت كي ضرورت

بہت لوگوں کی عمریں اسی میں ختم ہوگئیں کہ پنشن مل جائے تو دینداری اختیار کریں اور گورنمنٹ سے پنشن سے پہلے ان کو دنیا ہی سے پنشن مل گئی اور آخرت میں جا پہنچے۔صاحبو! حق تعالیٰ کی طرف ہے تو ہر وقت آپ کو یہ ندا ہے.

حق تعالی کی طرف ہے تو ہروقت آپ کو یہ ندا ہے۔

ہاز آ باز آ ہر آ نچے ہستی باز آ گر کا فر و گیر و بت پرتی باز آ

(واپس آ ، واپس آ ، جو کچھ بھی تو ہے آگر چہ کا فرآ تش پرست بت پرست ہے واپس آ)

یعنی تم جیسے بھی ہوائی حالت میں متوجہ ہوجاؤ ، چاہے کیے بی گوہ در گوہ ہو ، کیونکہ دور

رہ کرتم پاک ہو ہی نہیں سکتے ۔اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص ناپاک ہواور دریا میں اس

لئے نہ جو تا ہوکہ وہ پاک شفاف اور میں تاپاک ، اس حال میں کیونکر جو اس جلا پا آ ،

ہوجاؤں گا تو دریا اس سے بہی کے گا کہ تو جیسا بھی ہے اس حال میں کیونکر جو کر ہیں چلا آ ،

کیونکہ جھے سے دوررہ کرتو پاک نہیں ہوسکتا۔ پس اس کا ہر گز خیال نہ کروکہ ہم تو گنہ گار ہیں ،

و نیا دار ہیں ، و نیا کے علائق میں کھنے ہوئے ہیں ،اس حال میں کیونکر ذکر اللہ شروع کریں۔

ما حبو! تم اس حال سے کام شروع کر دو ، پھر تمہار سے علائق اور گنا ہوں کو ہی کم کردے گا۔

اس طرح اس سے بھی پریشان نہ ہونا چاہئے کہ پابندی نہیں ہوتی ، نانے ہو جا تا ہے۔(ایدنا)

تمام منطی کی جزیہ ہے کہ ہم اپنی عمر کوطویل اور ممتد سبھتے ہیں ،لبندا جی چاہا کہ اس کی

اصلاح کر دی جائے اس کی اصلاح بھی ہے کہ ہر جزوعمر کو اخیر سمجھنا جاہے۔ بیاجمالی اصلاح ہےاں کی تفصیل آپ خود کر کتے ہیں۔ایک دفعہ غور کر کے دیکھیئے کہ اگر کسی طرح آپ کوکسی صاحب کشف یا نجوی یا طبیب کے کہنے سے ضعیف ساشہ بھی بڑ جائے کہ آج شام تک زندگی فتم ہے تو اس وقت آ پ کی کیا حالت ہو گی۔ سوائے ضروریات کے کسی طرف خیال بھی نہ جائے گالیکن اب جوہم لیے چوڑے تھے لئے بیٹھے ہیں اس کی وبہ صرف یہ ہے کہ خفلت کی عادت ڈال لی ہے ذہن بھی اس طرف جاتا ہی نہیں کہ ایک دن عمرختم بھی ہوگی حالانکہ ہر محض کے نزویک بیسلم ہے کہ تمرختم ہوگی جکہ بیمعلوم ہے کہ اس کے لئے کوئی قاعدہ بھی مقررنبیں کہ کب ختم ہوگی۔اجھے خاصے ہے گئے آ دمی جن کے تو یٰ ایسے تھے کہ کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ بیسو برس ہے ہملے مریں ہے، ذرای دیریش مرجاتے ہیں۔ بالخضوص طاعون اور ہیضہ کے زبانہ میں بیتماشے ہر مخص کے دیکھے ہوئے ہیں کہ اچھے اچھے شہ زور نوجوان صبح كواجهے خاصے لمے اور شام كود نيا ہے رخصت ہو گئے كسى محقق اور تجربدكاركواب تك کوئی ایسا قاعدہ نبیں جس ہے عمر کا انداز ہ کر تکیس باو جودان با توں کے مسلم ہونے کے عمر کے امتیداد کا خیال غفلت کے سواکس بات مربنی ہوسکتا ہے جوالی ظاہر چیز کو چھیاد ہی ہے۔ اگرموت کو یاد کر کے شریعت کو دستور العمل بنالیں تو د نیاوی زندگی سیح نہ ہو سکے گی شریعت تو اکثر چیزوں ہے روکے گی میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ شریعت پر چلنے ہے کوئی ضروري اورمفيد كام بندنبيس بهوسكتا \_ (دوا، العوب ج ٢٣)

فضولیات وممنوعات کی بناغفلت ہے

جن چیزوں کے چھوڑنے کے لئے تذکر موت کو ذریعہ بنایا ہے نیجی فضونیات و ممنوعات جس کی بناء غفلت ہے زوال غفلت سے ایس چیزیں ہے شک چھوٹ جاویں گی سوااس سے دنیا تو نہ چھوٹی اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ موت کی یا داگر غالب ہوگئی تو اس کے غلبہ کی ضرور یات بھی چھوٹ جاویں گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس غلبہ سے طاعات کا زیادہ اہتمام ہوگا اور ضروری دنیا کا کسب طاعت ہے تو اس کا تو زیادہ اہتمام ہوگا نہ کہ وہ مشروک ہو جاوی سے جو جاوی کے۔ سو دلچیسی خود مطلوب نبیس نہ ضروری و تیا کا مروری و تیا کا

## جنازه کی موجود گی میں غفلت

جنازہ سامنے ہے اور دنیا کے بھیڑے نبان پر ہیں اور جو اس سے قرابت رکھتے ہیں ان کو تو سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میراث لیس کے معلوم ہے کہ میراث فرائض کے موافق ہے گی مگر دل نہیں ما نتا اور یہ فکر ہے کہ جتنا ہاتھ لگے دبالو، اس کی حق تعالی نے بھی شکایت فر مائی ہے۔ وَ قَاکُلُوْنَ الْمُتَوَاتُ اکْلا لَمْمًا وْتُعِبُوْنَ الْمَالُ حُبًّا جَمًّا (تم میراث کا مال سمیٹ کر کھاجاتے ہواور مال سے تم لوگ بہت ہی محبت رکھتے ہو) اور جن کوکوئی قرابت نہیں ان کواگر اور چون کوکوئی قرابت نہیں ان کواگر اور چون کو کھنے میں جن کومقدمہ ہی می منہیں وہ تیری اور چھنے ہیں جن کومقدمہ ہے بھی می نہیں وہ تیری میرک شکایت نیبت ہی شروع کر دیتے ہیں کوئی بو قصے کہ ایک بڑا تھین مقدمہ تو سامنے موجود ہاں کود کھی کر پھانی حالت تو سنجالی ہوتی و کھئے جب کی کو بھانی ہوتی ہوتی ہوتو دیکھنے والے کا نیخ ہیں حالا نکہ یہ تینی بات ہے کہ ان پرکوئی آ فت آ نے والی نہیں۔ (دواء العیو ب جس)

#### حضرت عثمان رضي الله عنه كاقبر بررونے كاسبب

بڈھوں کا بیلفظ کہ ہم چراغ سحری ہیں صرف زبان ہی پرہے

ہم لوگ موت ہے بالکل غافل ہیں۔ کیا ہے اور کیا جواں اور کیا بوڑھ، انبتہ بوڑھے کا بطور کا اور کیا بوڑھے ہانبتہ بوڑھے کا بطور کا اور قط ہی لفظ ہی لفظ ہے جو زبان پر ہے اور قلب اس سے خالی ہے۔ غور کرکے دیکھے تو بڈھوں کو جوانوں سے زیاد و دنیا کی ہوں ہے۔ اس لفظ کوئ کر جوانوں پر ایک عجیب بے قکری کا اثر ہوتا ہے کہ خیرہم تو چراغ سحری نہیں ہیں ، سحر تک روٹن رہیں گے گرایک جوان بزرگ نے اس لفظ کے جواب میں خوب کہا۔ کی بڈھے نے ان کے سامنے کہا تھا کہ ہم تو چراغ سحری ہیں۔ کہا حضرت! آپ ساری رات جل تو لئے۔ ہم تو چراغ شام ہیں ، ایک جھو کے میں ختم کہا حضرت! آپ ساری رات جل تو لئے۔ ہم تو چراغ شام ہیں ، ایک جھو کے میں ختم

کہ ایک رات بھی جلنے نہ پائے۔ بیلطیفہ مجھے بہت پسند آیا۔ بہرحال بڈھوں کا بیکہنا صرف ایک مہذب لفظ ہے جو بلاعملی ثبوت کے کچھ کار آ مذہبیں۔(ابیناً)

#### گناہ بےلذت فوراً حجوڑنے کی ضرورت

وہ گناہ جس کے ترک میں تکلیف بھی نہیں ان کے نہ چھوڑنے کا کیا سبب اور وہ کون ی
بات ہے جس کوان کے لئے ایک دن کے واسطے بھی عذر کہا جائے جیے داڑھی منڈ انا پخنوں
سے نچا یا جامہ پہننا، غیبت وغیرہ کرنا ان کے چھوڑنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ بس یہ
دوسری قسم کے گن وایک دم اور آج ہی چھوڑ و تبجئے میں اس کو نخاطب بنا تا ہوں جسکوا نی اصلاح
کی پچھ بھی فکر ہے گرافسوں آج کل حس کی بھی کافی کی ہے اور جھ کو بڑی شکایت اس کی بھی
ہے ہم کو گول کو غور کرنے کی عادت بالکل نہیں رہی حالا نکہ جوکوئی اپنی اصلاح کا طالب ہے
عورت ہویام داس کے واسطے بہلی میڑھی بی ہے کے تفکر کی عادت ڈالے۔ (دواہ العید ب جسم)

## مرا قبهموت كي ضرورت

ہم کومرا تبہ موت کی ضرورت ہے اور اس میں اس کا بہت آسان طریقہ بتلاتا ہوں جس ہے آپ کے کی کام میں بھی حرن نہ ہوگا۔ مرا قبہ کے لئے آپ وہ وہ قت و بینے جوآپ ہے بیکار ہواور وہ سونے کا وقت ہے۔ جب پلنگ پر لیٹے تو پندرہ میں منٹ اس مرا قبہ کے لئے و بینی کہ سوچیئے بیسونا مشابہ موت کے ہے مع تفصیل ان امور کے جوموت کے وقت بیش آتے ہیں کہ اس طرح بیار ہوکر پلنگ پر پڑنا ہوگا، دنیا کے سب کام جیسے اس وقت بیش آتے ہیں کہ اس طرح بیار ہوکر پلنگ پر پڑنا ہوگا، دنیا کے سب کام جیسے اس وقت بیش آتے ہیں کہ اس طرح بیار بیا گئی اور جوحقوق باقی رہ گئے ہیں سوکر ان سے بی بین ہوگا۔ نیز ان باقوں کو قصیل وار یا و بیجھانہیں چھوٹنا ایسے بی موت سے بھی ان سے رہائی نہ ہوگا۔ نیز ان باقوں کو قصیل وار یا و بیجھانہیں جوموت کے بعد پیش آئی گی جو خرصی سے خابت ہیں اور جو یقینا پیش آئے والی کی ہوئی جوموت کے بعد پیش آئیں گی جو خرصی کے بعد تمام تو کی معطل ہوجا کیں گئے ہمارا چاتا ہیں۔ اس کو ذبی می حاضر کیجئے کہ مرنے کے بعد تمام تو کی معطل ہوجا کیں گئے ہمارا چاتا ہمرمٹی کا ڈھر ہوجائے گا جس کو جارا کی کٹر ھے ہیں ڈال آئیں گے اور مٹی و ہے کر تنہا تھوں سے ایک تنگ و تاریک گڑھے ہیں ڈال آئیں گے اور مٹی و ہے کر تنہا چھوڑ آئیں گے، پھر مئر کمیر سے سابقہ پڑے گا۔ ریکیں بخت منزل ہے خدا جانے ان سے چھوڑ آئیں گے، پھر مئر کمیر سے سابقہ پڑے گا۔ ریکیں بخت منزل ہے خدا جانے ان سے چھوڑ آئیں گے، پھر مئر کمیر سے سابقہ پڑے گا۔ ریکیں بخت منزل ہے خدا جانے ان سے چھوڑ آئیں گے، پھر مئر کمیر سے سابقہ پڑے گا۔ ریکیں بخت منزل ہے خدا جانے ان سے

کیا معاملہ گزرے، پھرخاک میں مل جاتا ہو گا اور قیامت تک اس طرح رہنا ہو گا۔ پھر قیومت آئے گی اور ایک ایک بات پر جواب دہی کرنی ہوگی ۔میدان حشر میں گرمی کی ہے حالت ہوگی ،میزان قائم ہوگی ، مل صراط پر چلنا ہوگا۔غرض ان تمام واقعات کو جو تیامت تامهاورديگر كتابول ميں مذكور بيں ذہن ميں حاضر تيجيئے اور روز مرواس كاالتزام تيجيئے۔انشاء الله بہت جدید تغبیہ ہو گا اور قکر پیدا ہو جائے گی۔ جب فکر ہو جائے گی تو دل خو دبخو داس طرف مطے گا کہان احوال سے بیچنے کی کوئی تدبیر ہونی جا ہے ان تدبیروں کے معلوم کرنے کے سے علم دین کاشوق ہوگا اور ہمت ہوگی اورا عمال خود بخو وہونے لگیس سے۔(دواءالعیوب جسم) میں نے شوق وطن میں وعویٰ کیا کہ موت مسلمانوں کے لئے بہرحال رغبت کی چیز ہے عید ہے اگر چید سلمان جہنم میں بھی جائے جیسے رمضان عید ہے اگر چیاس میں فاقد ہی ہو یعنی جیے رمضان اس لئے عید ہے کہ عید کالطف اس سے ہے ای طرح بعضے مسلم نوں کے کئے جہنم سے جنت کا نطف بڑھ جاوے گا۔ جیسا بعض کو بلاواسط بھی جنت کا لطف بھی حاصل ہوگا ،البتہ جہنم جیےاثر کےاعتبار ہےلطف افزا ہے۔ ذات کےاعتبار ہے مثل گرم حمام کے ہے جہال گرم گرم یانی سے خسل دیا جاتا ہے نکلیف وہ بھی ہے نیکن اس تکلیف کا انجام تصفیدونز کیہ ہے ای لئے کفار کے تق میں لاین کیھم (نہیں یاک کرے گا) فرمایا گیا ہے اور مومنین کے باب میں عقوبت کے بعد حتی اذا ہدبوا و نقوا (انہیں باک نہ كرے گا) آيا ہے (روا وابناري) مركرم ياني كابھي فحل مشكل ہے توبند وميلا ہوكر ہى كيوں جاوے کہ جمام سے عسل دیا جائے جس کی برداشت نہ ہو سکے اور اس لئے وہ مصیبت نظر آ وے۔جیےایک چمار کے لڑے کا قصد ہے کہ وہ مجو نے میں لیٹ کراڑ گیا تھا اور ایک راجہ کے کل پر جا پڑا ۔لوگوں نے جواس کوآ سان ہے گرتا ہواد یکھا، یوں سمجھے کہ بیرکوئی او تارہے۔ فور اُاس لڑے کو تعظیم و تکریم کے ساتھ راجہ کے یاس لائے۔راجہ نے وزیرے مشورہ کر کے بدرائے طے کی کہ بادشاہ زادی کا نکاح اس لا کے سے کردیا جائے کیونکہ اس سے بہتر کون ہوگا۔ بیتو ابھی خداکے پاس ہے آر ہا ہے لیکن چونکہ طاہر میں خراب خشہ تھا اس لئے تھم دیا كداس كوحمام ميں لے جا كر قسل و يا جائے وہاں جواس كے بدن برگرم كرم يانى برا اتو جيخ چلانے لگااور سے مجھا کہ بچھے بجرم قرار دے کر میسزادی جارہی ہے۔وہاں سے نکال کراہے

قیمتی بوشاک پہنائی گئے۔اس ہے اور زیادہ رویا، پھر بہلانے کے لئے اس کے سامنے . جواہرات ڈالے گئے۔ان کود کھے کراس نے آئکھیں بند کرلیں اور رونا بند نہ ہوا، پھرشنرادی کواس کے سامنے بھیج دیا گیا کہ شایداس کود مکھ کر مانوس ہو،اس نے اس کی طرف ہے منہ پھیرلیااور پہلے سے زیادہ جلانے لگا۔ آخر کاریدرائے قراریائی کداہمی عالم غیب سے تازہ تازہ آیا ہے اس لئے وتیا ہے وحشت کرتا ہے۔ چندون اس کے حال پر چھوڑ ویا جاوے تا کہ مانوس ہوجائے۔ چنانچے جھوڑ دیا گیا۔ جھوٹنے کے ساتھ ہی محل سے نکل کر بھ گااورا پتی مال کے باس پہنچا اور اپنی سرگزشت اس طرح بیان کی کہ مجھے بہت سے آ دمیوں نے پکڑ لیا۔ میں جب بھی ندمرا، پھر مجھے ایک جگہ لے گئے اور تنا تنا یانی میرے اویر ڈالا (لیعنی گرم گرم) میں جب بھی نەمرا تو پھر مجھ کوکفن پہنایا (بیہ پوشاک کی قدر کی) میں جب بھی ندمرا، پھرمیرے سامنے آگ کے انگارے رکھے (بیجواہرات کی قدرکی) کہ شایدان ہے جل جائے۔ میں جب بھی نہ مرا، پھرایک ڈائن کوجس کی بڑی بڑی آئیسیں تھی (پیشنراوی کی گت بنائی) میرے باس بھیجا تا کہ مجھے کھالے میں جب بھی ندمرا۔ اس طرح اس نے سب باتوں کومصیبت وعذاب ہی کے پیراہ میں بیان کیا تو جس طرح اس چمار کے لڑ کے نے حمام کے خسل کوعذاب سمجھا تھا اسی طرح ممکن ہے کوئی مسلم جہنم کوبھی اپنے لئے عذاب محض سمجھے ورنہ حقیقت میں و ومسلمانوں کے لئے مثل حمام کے ہے تمہار ہے واسطے عذاب مبيں بـ عداب تو كافروں كے لئے جاسى واسطے ارشاد ب: اعدت للكافرين يعنى جہم ہونے کی حیثیت سے تو کفار بی کے لئے مسلمانوں کے لئے بیس ہے بلکدان کے لئے تو محض حمام ہے۔ گوگرم گرم یانی اور خاد مان حمام کے ملنے و لنے سے تکلیف بھی ہوتی ہے مگر خدا کی شمتم کو کفار کے برابر تکلیف نہ ہوگی ، پھرمسلمانوں کو دہاں خداتعالیٰ ہے محبت زیادہ ہو ج ئے گی اس لئے بھی جہنم سے تکلیف زیادہ نہ ہوگی کیونکہ محبوب کے ہاتھ سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف محض نہیں ہوتی اور کوحق تعالیٰ یہاں بھی محبوب ہیں مگر دنیا میں ہماری محبت ناقص ہے اس لئے بعض وفعہ کلفت وہ واقعات ہے تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک فخص ایک ورخت کے بنچے بیٹھ کردعا کیا کرتا تھا کہاے اللہ! مجھے تیجے اس مخر ہنے من لیا اوراس نے کہا کہاس کومزہ چکھانا جائے۔ چنانچہا گلے دن ایک ری ساتھ لے کر پہلے ہے درخت برجا

بیضا۔ جب اس نے دعا کی کدا سے اللہ! جھے تھنے ، تو اس نے رسی بیس پھائسی لگا کرا سے اٹکا دیا
اور ترم آ واز سے کہا میر سے بند سے اس رسی کو اپنے گلے بیس ڈال لے بیس تھنے کو ساگا۔ یہ بیق قوق ف بڑا خوش ہوا کہ دعا قبول ہوگی اور پچ کچ اللہ میاں جھے سے کلام فر مار ہے ہیں۔ اس نے کھنے تا شروع کیا۔ جب زبین سے دوگر اٹھ گیا اور گلا نے رسی کو گلے بیس ڈال لیا۔ اس نے کھنچنا شروع کیا۔ جب زبین سے دوگر اٹھ گیا اور گلا گفت لگا تو آپ کہتے ہیں کہ اس است المدا بھی جھوڑ ۔ خیر بید حکایت تو صحر ہیں کی ہے گر مہار کی حالت دنیا بیس بھی ہے کہ ذرائ تکلیف بیس ساری محبت دھری رہ جاتی ہے گر اس کے موشن کو عذاب بیس بھی مشاہدہ آ خرت بیس الیا نہ ہوگا۔ وہاں محبت تو ہی ہوگی اس لئے موشن کو عذاب بیس بھی مشاہدہ براحت کا ہوگا البتہ کفار کو خاص عذاب کے مشاہدہ ہے آ خرت بیس حق تو تی لئے سے بغض بڑھ جائے گا۔ خرض بیتو عید ہے بینی رمضان جس کا بیان اس وقت ہوگا اور دوسری دعید ہے لیمن طاعون جس کو عام لوگ وعید ہے تینی مرضان جس کو بیس کے تو بیس ان کے زد کیک تو عید ہے۔ بینی خود یا دو مید کہتے ہیں اور خواص تو اس کو بھی عید کہتے ہیں۔ ان کے زد کیک تو عید ہے۔ چنانچ لوگ کہتے ہیں کہ اس مرتبد رمضان جسے انچھی موسم ہیں آ سے تھے کہ درات کیا میں خود یا اور سار الطف بھی تا میں گرا ہوگیا اس کو تم عید کہتے ہیں کہاں مرتبد رمضان جسے انچھی موسم ہیں آ سے تھے کہ درات کی شعنڈی اور دون بھی شعنڈی اور دون بھی شعنڈ اس سے بڑا لطف آ تا مگر طاعون نے کام کھو دیا اور سار الطف بھی خور کیا ہوگیا اس کو تم عید کہدر ہو ہیں ہیں۔ اور کرا ہوگیا اس کو تم عید کہدر ہے ہوں اور الجمعین جم

#### غفلت كالصل سبب

غفلت کااصل سبب موت کو بھلا دیتا ہے اور اکثر امراض کا سبب غفلت ہے اس لئے ضرورت ہے اس امر کی کہ موت کو یا دولا یا جائے اور غفلت سے متنبہ کیا جائے اور جب یہ کی دور ہوجائے گی تو نافر مانی وعصیان بھی دور ہوجا کیں گے۔ (شوق، لاتا، ج۲۲)

آخرت دنیا ہے ہر حال میں بہتر ہے۔ اب ذراسا خیال ہوگا تو صرف یہ کہ دوزخ کی تکلیف یہاں کے آرام ہے کیے انہی ہوگتی ہے۔ میں نے اس بحث میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام''شوق وطن' ہے۔ بید سالہ اس وقت لکھا گیا جبکہ ہمارے قصبہ میں طاعون کا بہت زور تھا اور لوگ پریشان تھے۔ اس رسالہ کے مطالعہ ہے لوگوں کی حالت بدل گئی اور مرنے کی ترغیب بیدا ہوگئی۔ موت کوزندگی ہے انچھا بچھنے لگے۔ اس رسالہ کے میں نے دو کا کم کرکے چھپوائے ہیں۔ ایک میں احادیث درج کی ہیں اور مقابل میں ان کا ترجمہ ہے۔

فلاصدوعظ غرض مرنافی نفسہ کوئی خوف کی چیز ہیں۔ گریداس وقت حاصل ہوگا جب اعمال نیک ہول گے۔ کیونکہ اعمال نیک ہونے کی خاصیت رغبت موت ہے اور اعمال سینہ کا خاصہ نفرت و حضت ہے۔ خود قر آن شریف اس امر پر بھی دلالت کرتا ہے کہ موت سے عقلاً ڈرنا نامقبولیت کی دلیل ہے۔ اور ہماری یہ حالت ہمارے اعمال سے کی دلیل ہے۔ اور موت کی رغبت مطلوب ہے۔ اور ہماری یہ حالت ہمارے اعمال سے بیدا ہوئے گی۔ پس اعمال حسالی مسالح میں کوشش سیجے اور خداتی لی سے تو فیق مائلئے۔ ( ٹون امقادی میں)

قریب المرگ ہے معاملہ

ويجهو برخص چانتا ہے كەادلىيا ءاللە كى تعظيم ضرورى ہے اورانېيى مسلمانوں بيس اولىيا يېھى ہیں۔ کسی کے ماتھے پرتو لکھا ہی نہیں ، ہر مخص کی نسبت یہی گمان کرے کہ شاید بیا مقد کا و لی ہویا آئنده بوجائے۔ جب ایباخیال کرے تو کیوں کی کے دل کودکھائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسامه ويدم (التي للخارى: ٩٠١) (مسلمان وه بجس كربان اور ہاتھ ہے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں ) جب کسی مریض سے مایوی ہوجائے اورخوداس کی بھی توقع زیست ندر ہے تو آخری وفت میں ان باتوں کا خیال رہے۔اس کے سامنے دنیا کی بات نہ کہی جائے ۔کوئی بات الی نہ کہی جائے جس سے اس کی توجہ الی الحق میں فرق آ وے۔جیسا كدرواج باك طرف لي لي كفرى كهدرى ب مجهد كسير جيموز يلي - بهى بچول كواس كے س منے لا یا جاتا ہے۔تھوڑ اس ونت جوکلمہ کلام میں صرف کرتا وہ بیار ومحبت میں جاتا ہے۔اس بات کی کوشش جائے کہ خاتمہ تو خیر پر ہوجائے ،خودکسی بچہ وغیرہ کوسامنے مت لاؤ۔اگروہ و کھنا جا ہے تو فوراً دکھلا دو، تا کہاس کے خیال ہے بھی جدنجات ہو۔اس کے سامنے اللہ کا تام لو، کلمہ پڑھو، تو بہاستغفار یکاریکارکرکرولیکن اس ہےمت کہو۔اس مضمون کواردو ہیں بھی کہو کہ ا \_ القد! مير \_ گناه معاف فرما تا كه وه بهى من كركهنے ليكے قرآن مجيد غاص كريسين شريف قریب بڑھی جائے۔آج کل اس سورت سے جالوں کو بڑی دحشت ہوتی ہے کہ بعضے پُر امان جاتے میں اور نعوذ باللہ نامبارک مجھتے میں۔(۱۶۶م وسائل متعلق موت ج۳۳)

كفن دفن ميں تاخير مناسب نہيں

ا کیے ضروری امریہ ہے کہ گفن دفن میں دہرینہ کی جائے ۔اس میں گوشت و پوست بگڑ

جانے کا احمال ہے۔ بد ہوئ ہے۔ کسی پردہ داری ہے۔ اگر اولا د مال باپ کو الی ردی ان اُمور پر کسی توجہ فرمائی ہے۔ کسی پردہ داری ہے۔ اگر اولا د مال باپ کو الی ردی حالت میں اپنی آ تھوں ہے دیکھے گی تو اس کو کیسا صد مہ ہوگا یا غرت ہوج ئے گی۔ بعض اوقات ایسا مادہ ہوتا ہے جس کے اثر ہے خراب بد ہو آ ج تی ہے۔ بعض لاش کو دوسری جگہ لوقات ایسا مادہ ہوتا ہے جس کے اثر ہے خراب بد ہو آ ج تی ہے۔ بعض لاش کو دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ اس خیال ہے کہ مال باپ کے پاس ذن کریں گے، کیا وہاں بھی مال کا دور ھے گا۔ اگر منع کیا جائے تو تحق ہیں، حالا نکہ حدیث شریف میں ہے مؤمن کے دور ھے گا۔ اگر منع کیا جائے تو تحق ہیں، حالا نکہ حدیث شریف میں ہے مؤمن کے واسطے گھر ہے اس کی قبرتک فرشتے دعاء واستغفار کرتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ جس قدر زیادہ فاصلہ ہوگا اس کی رحمت کا سامان ہے یہ بڑی نادانی ہے خدااوررسول صلی القدعلیہ وسلم کی مسلختوں میں دخل دینا۔ اگر کوئی باور چی کھانا رہا تا ہے تو کوئی اس کے کام میں دخل نہیں دیتا۔ اگر انجیئئر کسی اچھے خاصے مکان کے گرانے کا تھم دیتو فور آاگر لا کھرویہ یک بھی مکان ہوتو گرادیا جاتا ہے۔

روشی جیسے آب و تاب کے ساتھ اب تک قائم ہے ای طرح جب ہے آپ زیرز بین اور تشریف لے گئے ہیں وہی روشی زیرز بین موجود ہے، جس ہے مسلمانوں کی قبریں روش اور نورانی ہوج تی ہیں۔ اگر چہ یہ بات اس نے خوشا مد جس کی ، لیکن تجی کی ۔ ٹی الحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک الی ہے جس سے قبر میں روشنی ہوتی ہے۔ مُر دے سے جب فرشت ہوجھتے ہیں "میں ھندا الرجل" مؤمن جواب میں کہتا ہے ہیں ہمارے کی علیہ السلام ہیں۔ نورائیمان سے اس جواب کی تو نیق ہوتی ہے۔ یا حضور صلی القد علیہ وسلم کے روضہ مبارک ہیں۔ نورائیمان سے اس جواب کی تو نیق ہوتی ہے۔ یا حضور صلی القد علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھ لیتا ہے۔ اس طرح سے اس کی قبر تک پردے اُٹھ جوتے ہیں اور یہ صورت مبارک کو دیکھ لیتا ہے۔ اس طرح زیارت کی اُمید پرمسلمانوں کوموت کی تمنا بھی جائز ہے۔ کی نے شوق ہیں کیا خوب کہا ہے کہا شیشے کہ عشق داردنہ گڑ اردت بدیباں جنازہ گرنیائی بمزار خوابی آ مد منائل محلق موت جہاں جنازہ گرنیائی بمزار خوابی آ مد منائل محلق موت جہاں)

### موت کی خبر دور در از دینامناسب نہیں:

ایک خراب رسم موت کے متعلق بیہ ہے کہ موت کی خبر دور دراز تک دی جا تھے۔ باہر سے لوگوں کی آ مدشر دع ہوجاتی ہے۔ گھر والے ومہمان داری کی فکر جس ایک دوسری مصیبت پیش آتی ہے۔ آئے پہوائے جاتے جیں ، شادی کی طرح جس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آئے پہوائے جاتے جی ، شادی کی طرح جس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مہمانوں کی آسائش کی فکر کی جاتی ہے۔ اس سے بچھ دار شخص خیال کرسکتا ہے کہ اس طرح لوگوں کے آئے ہے اس مصیبت زدہ کا غم غلط ہوتا ہے یا اور بلاکا سامنا ہے، چیتیم و بیوہ کا مال اس طرح بر باد ہوتا ہے۔ اس کی اصلاح یوں ہو سکتی ہے کہ عزیز وا قارب کو موت کی اطلاع دی جائے ورساتھ ہی اس جی سے کہ عزیز وا قارب کو موت کی اطلاع دی جائے اور ساتھ ہی اس جی سے کہ عزیز وا قارب کو موت کی اطلاع دی جائے اور ساتھ ہی اس جی سے سے کہ عزیز وا قارب کو موت کی اطلاع دی جائے کہ جس نے کہ عزیز وا قارب کو موت کی اطلاع دی جائے کہ جس نے کہ عزیز وا قادب کو موت کی اطلاع دی جائے کہ جس نے کہ عزیز میاں کا ارادہ نے کرتا۔ (ایسنا)

#### صاحب مداريه كاعجيب نكته

صاحب ہداریے جونکۃ لکھاہے وہ ایساہے کہ اگر اس سے کام نیا جائے تو کسی قدر ریٹم پہننا طاعت بھی ہوجائے گا اور اس نیت ہے ریٹم پہننے پر تو اب ملے گا۔ چنانچہ قرماتے ہیں لیکون انموذ جالحر پر الجنۂ لینی قدر قلیل حرمر کی اجازت اس لئے دی گئی تا کہ اس کود کھے کر حرمر جنت یادآئے اوراس کی تحصیل کی کوشش کریں۔اب اگر کوئی اس نیت کوکام میں لائے اور رہے کا استعال حریر جنت کا نمونہ بھو کر کرے اس کوخر وراس نیت پر تواب طے گا۔ سوواقعی صاحب ہدایہ نے کیسا عجیب نکتہ بیان فر مایا جس سے ایک مباح کو طاعت بنانے کا طریقہ بتلا ویا بھر رینکہ حریری کے ساتھ خاص نہیں اس سے تمام نعتوں میں کام لیاجا سکتا ہے۔آپ ایک لذیذ کھانا اپنی حیثیت کے موافق کھا کیس تو اس کا کھانا صرف مباح ہے اوراس حیثیت سے کھا کیں کہ دینجہ اور سوفیہ ہوگیا اور سوفیہ کھا اور سوفیہ کھا ور سوفیہ ہوئی کئنا پڑھ شواب بھی ملے گا حقیقت میں فقہ اور صوفیہ کھا وامت ہیں اور آج کل جا ہے کوئی کتنا پڑھ نے مگر و و بات کہاں سے لایکا جوان حضرات میں تھی خوب کہا ہے ۔

شرمد آس نیست کہ موی و میانے وارد بندہ طلعت آس باش کہ آنے دارد

شہر آل نیست کہ موی و میانے دارد بندہ طلعت آں باش کہ آنے دارد محبوب وہ ہے جوابک آن اوراوار کھتا ہو جوجوب وہ ہے جوابک آن اوراوار کھتا ہو جو مجبوب اور دکش ہوتی ہے۔(الامراف جوم میں)

#### حضرت زين العابدين كى خشيت خداوندي

حضرت امام زین العابدین نے بچپن میں بیآیت نی و قو دھا الناس و الحجارة لیمنی دوزخ کا ایندھن آدی اور پھر ہو تے ۔تو بے انتہاروتے تھے۔ایک شخص نے کہا کہ آپ تو الل بیت میں سے ہیں آپ اس قدر کیوں روتے ہیں فرمایا کہ کنعان نوخ کا بیٹا تھا و کیھے اس کیلئے ارشاد ہے انه لیس من اھلک یے خص تمہارے گھر والوں میں سے نہیں اس فخص نے کہا آپ تو بچے ہیں فرمایا میں نے اپنی ماں کود یکھا ہے کہ جب جو لیے میں آگ ساگاتی ہیں تو چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگاتی ہیں۔ پھران سے بری لکڑیوں میں اس طرح جھ ساگاتی ہیں تو چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگاتی ہیں۔ پھران سے بری لکڑیوں میں اس طرح جھ کوڑر ہے کہ وہال بھی بہی تر تیب نہ ہو۔ (الغاء المجازفة جماء)

# ايك د نيادارعالم اور درويش

ایک درولیش کی حکایت ہے کہ وہ کسی دنیا دار عالم کے پاس پہنچ جن کے یہاں برے برائی کی حکایت ہے میہاں برے بروٹ کی اور دنیا کا سامان تھا۔عرض کیا کہ حضرت جھے وضوکر نائبیں آتا جھے وضوکرا دیجئے ۔ چنانچہ وہ عالم ان کو وضو کرانے لگے۔اس درولیش نے کسی عضو پر جپار مرتبہ پانی

ڈ ال لیا تو مولوی صاحب نے فر مایا کہ میدا سراف ہے تین مرتبہ ڈ الو۔ درولیش صاحب نے فر مایا کہ بیدائنے بڑے بڑے کل اور طرح طرح کے سامان جوتمہارے یہاں میں ویکھتا ہوں اس میں اسراف نہیں ہے۔اورا یک چلو یا نی میں اسراف ہو گیا۔ان مولوی صاحب کے دل پرایک چوٹ گلی اورسب ذخیرہ خیرات کر کے اللہ کی یا دہیں مشغول ہو گئے۔و کیھئے اس ایک دم کی صحبت نے کیا پچھ کر دیا۔اوراس حکایت ہے بیٹھی معلوم ہوا کہ علم دین وہی کارآ مدہے کہ جس ہے دین درست ہواور دنیا ہے بے رغبت کردے ۔ صحابید میں آخر کیا بات تھی کہ وہ علوم اصطلاحیہ ہے بالکل واقف نہیں تنے لیکن جومقصو داصلی ہے علم کا وہ ان میں اس ورجہ تھا کہ قیر مت تک کس میں نہ ہوگا۔ان میں اکثر کی شان میتھی نبعن امة امية لا نكتب و لا نحسب (منداحد۲ ۱۲۲) ( يعني بم ان پڙھامت ٻيل حماب اورلکھنا نہیں جانتے ہیں۔)حق تعالیٰ نے جہاں بدی کا مسئلہ بیان فریایا ہے اوراس کے عوض وس روزے تین قبل از حج اور سات بعد حج رکھنے کے لئے ارش دفر مایا ہے۔اس کے آخر ہیں ارش و ہے تلک عشرة كاملة يعني به يورے دس بيں اس ميزان الكل كے بيان فر ، نے کے معلوم ہوا کہ صحابی حساب وغیرہ میں نہایت سادہ تھے۔ایک تاریخ میں نظر ہے گزرا ہے کہ ایک سحانی کی فارس میں کسی عورت پر نگاہ جایڑی اس بر فریفتگی ہوگئے۔ حضورصلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ یا رسول القدشا پیروہ شہر فتح ہوتو وہ عورت مجھے دے و بیجئے اور آپ لکھ دیجئے ۔حضورصلی القدعلیہ وسلم نے لکھوا دیا۔ خدا کی قدرت حضرت عمرٌ کے وقت میں کشکراسلام وہاں پہنچا اور وہ ملک فتح ہو گیا اور وہ عورت جو کہ شنر ادی تھی قید ہوکر آئی انہوں نے وہ تحریر دکھلائی چنا نچہوہ ان کول گئے۔اس کے بھائی کواطلاع ہوئی تو اس نے روپیدوے کرچھڑا نا جا ہا ہو جھا کیالو کے فرہ یا کہ ایک ہزار روپیدیوں گا۔ سمجھے کہ ا بیب ہزار رویبه بہت ہوتا ہوگا وہ ویا گیا فر مانے لگے میں توسمجھا تھا کہ ایک ہزار رویبیہ بہت ہوتا ہوگا بہتو کچھ بھی نہیں ۔ میں نہیں لیتا اس نے کہا آپ کو لینا پڑے گا۔غرض امیر لشكرنے فيصله كيا كرآپ كوحسب وعدہ لينا پڑے گا۔غرض صحابة س قند ربھو لے تھے كہان کو پچھ خبر نہ تھی ۔ای واسطےصور ۃ قدر میں الف کاعدد کہ جو کنا ہیہ ہے کثر ت ہے اختیار کیا اس لئے کہا کٹرعرب الف کو بہت شار کرتے تھے۔ (الغاوالي زفتہ ج ۲۵)

#### حضرت على رضى الله عنه كي عجيب حكايت عدل

دو خفس راہ میں رئیق ہوئے۔ کھانے کا وفت آیا ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھیں اور ووسرے کے پاس تین روٹیاں۔ اتفا قالیک مسافر بھی آگیا اس کوبھی بلا کر کھانے میں شریک کیا تنیوں نے ل کروہ روٹیال کھا ئیں جب وہ مسافران سے علیحدہ ہوا تو اس نے ان کے احسان کےصلہ میں آٹھ درہم ان کو دیئے کہتم آپس میں ان کونٹیم کرلیجو تنقیم میں دونوں رفیقوں میں اختلاف ہوا۔ یا نج والے نے کہا کہ بھائی تیری تمن روٹیاں تھیں تین درہم تو لے اور میری یا نج تھیں یانچ مجھ کو دیدے۔ تین والے نے کہانہیں نصفا نصف تقسیم ہوتا عاہے۔اس کئے کہ بیددونوں عدد قریب قریب ہیں۔ بیقصہ حضرت علی کی خدمت میں پہنچا حفرت نے دونوں کو تمجھایا کے سلح کرلوسلح پر راضی نہ ہوئے اور درخواست حساب ہے دیے کی کی تو حمین والے کوفر مایا ایک تم لواور سات اس کو دے دو۔محاسب من کر بہت حیران ہوئے کہ بیاکیا فیصلہ ہے۔ لیکن سننے کے بعد معلوم ہوا کہ عین عدل ہے۔ اس لئے کہ کل رو ثیال آٹھ تھیں اور تین آ دمیوں نے کھا تھی اور کی بیشی کا انداز ہ ناممکن اس لئے یوں کہیں کے کہ تینوں نے برابر کھائیں تو اب دیکھنا جائے کہ ہرایک نے کتنا کھایا۔ پس ہرروتی کے تین تین نکڑے کرلونو کل 24 ککڑے ہوئے یس برخص نے آٹھ آٹھ ککڑے کھائے۔ سوتین والے کی روثیوں کے نوئکڑے ہوئے جس میں سے آٹھ تو اس نے خود کھائے ایک بچاوہ مسافر نے کھایا۔ اور یا پنج والے کی روثیوں کے بندر ونکڑ ہے ہوئے جن میں ہے آٹھ اس نے کھائے اور سات مسافر نے کھائے بس میں نسبت درہم میں بھی ہوتا جاہیے کہ سات درہم یا نچ والے کواور ایک تمن والے کو ملنا جائے۔اس قسم کے بہت قصے حضرت علیٰ کے ہیں کہ جوحضرت کی ذکادت و فطانت پر دال ہیں۔لیکن اکثر صحابہ کھھے پڑھے کم تھے۔ مگر و کچھ لیجئے کہ صحابہ کی کیا فضیلت ہے تو بیسب ایک ذات یاک کی صحبت کی برکت ہے۔ اس محبت کی نسبت حافظ شیراز گ فرماتے ہیں۔

شراب لعل و مے بیغش در فیق شفیق گرت مدام میسر شود ز ہے تو فیق لیعنی خالص محبت الٰہی اور مرشد کامل شفیق اگر ہمیشہ تم کومیسر ہوتے رہیں تو بہت اچھی تو فیق ہے۔ (الغاءالمج زنة ج٣٥)

#### جنت میں حسد نہ ہوگا

اگر کوئی کہے کہ دنیا میں ہم ویکھتے ہیں کہ اگر ایک کے باس دنیا کا سامان جیسے مال اولا دمکان گھوڑ ہے جوڑے وغیرہ بہت ہوتا ہے تو دوسراد کچے کراس کوحسد کرتا ہے اور حسد کی آ گ ہے جاتا ہے تو پیمسلم ہے کہ جنت میں سب نعتیں ہوں گی لیکن اختلاف درجات کی وجہ سے شاید آپس میں حسد ہوتو بہتھی ایک قسم کی تکلیف اور کدورت ہے جواب یہ ہے کہ وہاں پیحسد نہ ہوگا برخض اپنے حال اور نعمتوں میں بےصد خوش ہوگا اور کوئی پیشبہ نہ کرے کہ دوحال ہے خالی نہیں یا تو دوسروں کواینے ہےافضل سمجھے گایانہیں اگرافضل جانے گا تو حسد ہوگااورا گرنہ جانے گاتو جہل لا زم آئے گاجواب بیہ ہے کہ ہم اس شق کوا ختیار کرتے ہیں کہ وہ افضل کواینے سے افضل جانے گا۔لیکن وہ ان کے درجات کی تمنا نہ کرے گا اس لئے کہ ا بنی استعداد اس کومعلوم ہو گی اور اینے اعمال اس کو اپنے چیش نظر ہوں گے اور تفاوت در جات وہاں تفاوت اعمال ہے ہوں گے اس لئے اس کومعلوم ہوگا کہ اس سے زیادہ درجہ جھے کنبیں مل سکتا اس لئے وہ ای میں خوش ہوگا نہ کسی براس کوحسد ہوگا اور نہ زیادہ کامتمنی ہوگا۔ دوسراجواب اس سے باریک ہے دہ یہ کہ وہاں سب عبد کامل ہوں سے تمام مقامات یاطنی حاصل ہوں کے اور مقامات جس سے رضا بھی ہاس کئے مقام رضا بھی اس کو حاصل ہوگا اور وہ اس میں اس قدرخوش ہوگا کہ درجات فاضلہ کی اس کے قلب میں تمنانہ ہوگی جیسا کہ دنیا میں و کھاجاتا ہے کہ بعض طبائع میں قناعة کامضمون ایسارانخ ہے کدان کے قلب میں ترقی و نیانہ ہونا کیامعنی بلکداس سے ففرت ہے۔ ایک پولیس کے اہلکار کودیکھئے کہ ان کے افسر کوشش کرتے ہیں کدان کی ترقی کریں مگر وہ منظور نہیں کرتے اوران کے ہم چیٹم ان پر ہنتے ہیں۔ بات سے ب کہ طبائع کا نداق مختلف ہے جبکہ دنیا میں اس کانمونہ موجود ہے۔ آخرت میں تو کیا بعید ہے۔ ہاں ایک شبدر ہاوہ یہ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جنتی آپس میں ملیس سے اور ایک جنتی دوسرے کو و کھے کرتمن کرے گا کہ جیسالیاس اس کا ہے ایبابی میرائھی ہو۔ (تسبیل الا ملاح ج۲۷)

# مضرت آخرت سے بیخے کاطریق

آخرة كى منفعت جنت ہے اوراس كے حاصل كرنے كاطريق اعمال صالحہ بيں اور

آخرة كی مضرت دورخ ہے اور اس سے بیخے كاطر بق بدا تمالیوں سے بچنا ہے خلاصہ بدكہ المالی صالحہ کو اختیار کیا جاو ہے اور ذنوب سے بچا جادے اور جو ہو بچے ہیں ان سے تو بد کی جاوے خلاصہ بدكہ تقصود دو شے ہیں اصلاح المال محوذ نوب اور محوذ نوب کے معنی بدہیں کہ گذشتہ سے تو بد کی جائے اور آئندہ بچنے کا عزم کیا جائے کیکن المال کی تحصیل اور گنا ہوں سے بچنا اول تو اکثر اور گنا ہوں سے بچنا اول تو اکثر اور گنا ہوں اور گنا ہوں سے بچنا اول تو اکثر اور گنا ہوں اور گنا ہوں سے بچنا اول تو اکثر اور گنا ہوں سے بچنا اول تو اکثر اور گول پر ہمیشہ بی سے گران اور تھیل ہے۔ (حسیل مدسون نا ۲۷)

# حضرت اكابرصوفياء كي عمره لباس اورعمره غذامين نبيت

حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فریاتے تھے کہ حضرات اکا برصوفیہ جیسے حضرت سیدنا عبد القادر جیلائی قدس سرہ عمدہ الباس اور عمدہ غذا کیں اس لئے استعمال کرتے تھے کہ ان کوان چیزوں میں نعمائے جنت کے اظلال نظر آتے تھے تو عارف کو بعض دفعہ ہر چیز میں ظل جمال حق نظر آتا ہے اس وقت بیرحال ہوتا ہے کہ وہ حور کو بھی حاجب نہیں سمجھتا بلکہ وہ اس کے لئے ایسی بن جاتی ہے جیسے آئینہ میں صورت محبوب نظر آیا کرتی ہے اور جس وقت معرفت کا غلبہ نہ ہو بلکہ عشق کا غلبہ بھوتو وہ اس سے زیادہ کہتا ہے لیمنی اپنے کو بھی جب جس وقت معرفت کا غلبہ نہ ہو بلکہ عشرت قلندر قرماتے ہیں۔

غیرت از چینم برم روئے تو دیدن ندہم گوش را نیز حدیث تو شنیدن نہ دہم (مجھ کوآئکھوں پررشک آتا ہے کہان کو مجبوب کے چبرہ انورکونہ دیکھنے دوں اور کا نوں کو بھی اس کی ہاتیں نہ سننے دوں)

گر بیاید ملک الموت که جانم ببرو تانه پینم رخ تو روح رمیدن نه دبهم (اگر ملک الموت میری جان لینے کوآئے تو میں جب تک آپ کی بخل نه د کھے لوں جان نه دوں گا۔ اور عارف اپنے کو بھی مرآ قسمجھتا ہے اور یوں کہتا ہے۔

ستم است اگر ہوست کشد کہ بہ سیر سرو وسمن درا آ تو زغنچ کم نہ دمیدہ دردل کشا بچمن درا آ (تمہارے اندرخود چمن ہے اس کا بچا ٹک تمہارے ہاتھ میں ہے جب تی چا ہے سیر کرلو) چنا نچے صوفیہ نے قلب میں تمام عالم ناسوت و ملکوت کو مند مج مانا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہتم کو چین اور سرووسمن کی سیر کی ضرورت نہیں اپنے دل کا دروازہ کھول کراس کی سیر کرو اس میں سب کچے موجود ہے اور دومرے آثار کو بھی جیسا مولانا نے ایک صوفی کا قصد لکھا ہے۔ صوفی درباغ از بہر کشاد صوفیاند روئے بر زاتو نہاد یعنی دوسر جھکائے باغ میں مراقب بیشاتھا کس نے کہافائنظو اِلّی اللّٰهِ رَحْمَتِ اللّٰهِ (الاسعادوالابعادج٢٦)

### عورتوں كا دنيا ميں انہماك واشتغال

میں دیکھا ہوں کہ یوورتیں دنیا کے کاموں میں بے حد کھتی ہیں۔ کپڑوں میں زیور میں
جب یہ مشخول ہوتی ہیں اس وقت ان کواس قدر انہا کہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی یا دبالگل ان
کے قلب میں نہیں ہوتی اور پھر زیادہ شکایت اس کی ہے کہ وقت گزرنے کے بعد بھی اپنی اس
حالت کا پچھاتی ان کوئیں ہوتا ۔ چاہئے تھا کہ بعداس حالت کے تواہئے وقت ف لُع ہونے پر
پچھ تر بہتیں گر حس تک نہیں ساری عمر جا نوروں کی طرح گزرجاتی ہے۔ ہاں کپڑوں اور زیور
سے ما د دو۔ بڑالہ کی خاوند وہ ہے جوان کو جاندی سونے سے لا دد ہے خواہ کہیں سے لاک
حرام آ مدنی سے یا حلال سے ان کواس سے پچھ بحث نہیں۔ جب کسی کا خواہ کہیں سے آتا
ہے تو یہی سوال ہوتا ہے کیا کہ ل کر لائے اگر دہ بجائے رو پیداور زیور کے یہ کہے کہ بی بی اب
کی مرتبہ میں تو دین کے مسائل سکھ کر آیا ہوں دین کی دولت لایا ہوں ۔ تو بی بی صحبہ اگر زبان
کی مرتبہ میں تو دین کے مسائل سکھ کر آیا ہوں دین کی دولت لایا ہوں ۔ تو بی بی صحبہ اگر زبان
دراز اورخاوند پر غالب ہو کی تو سنتے ہی منہ خرور سو کھ جائے کہ کے اسوال کو لے کر ہم چاہیں گروئی نیک مزاح ہوئی تو سنتے ہی منہ خرور سو کھ جائے گا۔ (اسوال ۲۲۶)

### روزانهمجاسبةنس كيضرورت

 گی کہتم دنیا کے سب کاروبار کرو گے لیکن ان کاموں میں بی نہ گئے گا اوراس کے بعدوو چیزوں کی اورضرورت ہوگی ایک تو بفتدرضرورت علم دین حاصل کرنے کی سو بحد القداب اس کا سامان بہت میسر ہو گیا ہے اور ہر شخص کو ہر جگہرہ کراس کا سیکھنا آسان ہے اس کیلئے یہ کرو کہ کوئی جامع رسالہ لے کراس کو کسی عالم سے پڑھنا اگر پڑھنے کا موقع نہ ہوتو نہایت فورے دیکھوں اس کا درورکھوں (اصل تا انفس جام)

# حضرات مجتهدين كاخوف الهي

# عورتول کے قبرستان جانے کا حکم

عورتوں کے پرد ہے نگلنے میں بہت ی خرابیاں میں مراد تذکر ہ آخرت وقی مت ہے جس طرح بھی ہوکسی معتبر کتاب میں قیامت کے حالات پڑھیں یاسیں) اور بیموت اور قیامت کی اجمالی حالت کافی نہیں کہ کوئی موت موت کی تنبیج پڑھا کرے بلکہ موت کو یا در کھنا ہے ہے کہ جب کوئی کام کرے سوچ لے کہ موت کے اس پر کوئی جواب دہی تو میرے ذمہ عائد نہ ہوگی۔ ہمیشہ اس کا خیال رہے اور اگر پچھے کام قابل جواب دہی ہوگئے ہیں تو ان سے تو بہ کر و۔اور برابر تو بہ کرتی رہو۔(علاج الکبر ۲۲۶)

نااہل کوعلم دین پڑھانے کا انجام

کلکتہ میں ایک عالم نے مسکدرضاع غلط لکھااور علماء کے پاس اس کو دستخط کے واسطے بھیجا' ملاء نے بالاتفاق اس برو تخط سے انکار کیا کہ بیتو بالکل غلط مشکہ ہے کی نے ان کا ساتھ نہ دیا آخر میں ان کواپنی تعظی کاعلم بھی ہو گیا تھا گر بات کی چے بری بلا ہے۔انہوں نے اس مستعمض ایب رسماله لکھ مارا اوراس میں وابی تباہی ولاکل ہے اینے مطلب کو جایت کرنا جا ہا پھروہ اپنے استاد کے پاس اس فتویٰ کو لے گئے اور ان سے جاکر کہا کہ اس مسئلہ میں سب لوگ مجھ سے علیحدہ ہیں' کوئی میرے ساتھ نہیں' آپ ہی میرا ساتھ دید سجنے۔انہوں نے کہا کہ بھائی بیتو غلط مسئلہ ہے اس میں ساتھ کیونکر دوں۔ کہنے لگے کہ بیتو میں بھی جانتا ہوں کہ غلط ہے مگراب تو زبان وقلم ہے نکل گیا اب تو جس طرح ہومیری تا ئید کرد ہے تکر استاد نے ساتھ نہیں دیا۔افسوس دین کو کھیل بنار کھا ہے کہ محض اس وجہ ہے کہ ایک بات زبان سے نکل کئی ہے اس کی لکیر پیٹے جاتے ہیں حالانکداس کا غلط ہونا معلوم ہے نہ معلوم ان لوگوں کے دلوں سے خوف خدا کہاں جاتا رہا۔ اب سا ہے کدان عالم مفتی صاحب کا انقال ہوگیا'خدامعاف کرے۔اگر چہرم بہت تنگین ہے بیس تمام مدرسین وہممین مدارس ے بالتجا کرتا ہوں کہ للہ اس بات کا پچھا نظام سیجئے کے سب طلبہ کو ایک لائفی ہے نہ ہا نکا جائے اور سب کی تعلیم کوضروری نہ مجما جائے بلکہ جس مخص کے اخلاق خراب ہوں اول اس کے اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کیا جائے' بات بات پر اس کوٹو کا جائے' اگر اصلاح کی امید نہ ہوتو مدرسہ سے علیحدہ کیا جائے۔ای طرح جس طالب علم کی طبیعت میں کجی معلوم ہو سلامتی ہےمحروم ہواس کوبھی ہرگز پورانصاب نہ پڑھایا جائے کیونکہ بھیل نصاب کے بعدوہ خودبھی اور دوسر بےلوگ بھی اس کو عالم ومقتد اسمجھیں گے اور ایساشخص مقتدا ہوکر جو پکھے تتم ڈھائے گا طاہر ہے پھران سب کا وہال ان مدرسین وہتممین کے اویر ہوگا کہ انہوں نے ایسے نا اہلوں کو کیوں علم پڑھایا۔میری رائے میں ایسے لوگوں کے لیے ایک مختصر نصاب اردو میں یا فاری میں یاکسی قدرعر بی میں مقرر کرلیا جائے جوضر وری مسائل وا دکام کے جانے کیلئے کافی ہودہ نصاب پڑھا کران ہے کہددیا جائے کہ جاؤد نیا کا کوئی کام سیکھو (تعظیم اعلم جے 17)

# اموراختيار بيركي فشميس

امور اختیار بدکی دولتمیں ہیں ایک وہ جن کا بقاء وحدوث دونوں قصد واختیار کے مختاج ہیں اور دوسر ہےوہ جوحدوث میں قصد واختیار کیمتاج ہیں بقاء میں محتاج نہیں تو کلام ای دوسری شم میں داخل ہے جبیہا کہشی (لینی چلنا) بھی اور بھی بعضےافعال اس صفت میں کلام کے ساتھ شریک ہیں بعنی ایسے ہی امور اختیار پیش سے ہیں کہ ان کا صدوث محتاج قصدوا ختیار ہے کو بقاء میں اس کی ضرورت نہیں کہ مثلاً ہر ہر قدم پراراوہ جدید متعلق ہوالبتہ بیضرور ہے کہ بقاء میں کونفصیلی علم وارادہ نہیں ہوتا تکر اجمالی ضرور ہوتا ہے یہاں تک تو اشتراک ہے تکر پھرتکلم میں ان سب ہے بیہ خاص امتیاز ہے کہ اورمشی (چینا) وغیرہ سے زیادہ آسان بولنا ہے بیکام اتنا آسان ہے کہ بظاہراس میں قصد کی بھی ضرورت نہیں اس واسطے کی نے کہا ہے اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیر (زبان کا (جرم)جم چھوٹا ہے اوراس کا جرم (عمناہ) بڑا ہے اور اس مہولت ہی کی وجہ ہے لوگوں نے اس کوغیرمہتم بالشان مجھ رکھا ہے دوسرے ہر فعل کا پچھاٹر ظاہر میں باتی رہتا ہے مشلاً اگر آ ب پچھ کھیں کے تواس کا اثر باتی رہے گا ای طرح سب افعال کا اثر چنانچے تتبع ہے معلوم ہوسکتا ہے گر زبان كا اثر باتى نبيس رہتا اس لئے بھى لوگوں نے اس كومعمولى سمجھ ليا ہے مكر يا در كھوكہ خدا تعالی کے یہاں توسب کچھ محفوظ ہے آپ بچھتے ہیں کہ ہم زبان سے جو پچھ کہتے رہتے ہیں وہ معدوم ہوتا جاتا ہے اور بیڈ برنہیں کہ وہ سب ایک دفتر میں جمع ہور ہاہے مَا یَلْفِظُ مِنْ فَوْ لِ إلاً لَذَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِينَدٌ (وه كونى لفظ منه سے نكالے بيس ديتا محراس كے پاس ہى ايك تاك لگانے والا تیار ہے) حق تعالیٰ کے دفتر بہت سے ہیں سب سے جھوٹا دفتر انسان کا نامہ اعمال ہے قیامت کے دن ہر محض کواس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اِقْحَا كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْباً (ايخ نامدا عمال كويرُها جَ تُوخُود ا پنا آپ ہی محاسب ہے) جس دن لوگ اس کتاب کودیکھیں گے تو جیرت سے کہیں گے مَالِ هَذَ الْكِتَابِ لاَ يَغَادِرُ صَغِيْرَةُ وَلاَ كَبِيْرَةٌ اِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُ وَامَّا عَمِلُوا خاصِواً ولا يظلم رَ فَكَ آخداً ٥ (اس نامدا على لى جيب حالت ہے كہ يے تامبند كے ہوئ نہون نے كيا ده سب لكھا ہوا موجود يك ہوئ نہونا گناه جھوڑا نہ ہوا گنا ہ اور جو كھا نہوں نے كيا ده سب لكھا ہوا موجود يا كي ہوئ دار آ ب كارب كى برظلم نہ كرے گا) (خفيہ پوليس والے كہاں تك كھيں گے وہ تو يا تريك خاصہ بى نوث كرتے ہيں اور يہاں تو بعين بخته كھا جاتا ہے ہملے تو يہ بات بعضوں كى عقل ہيں ہيں نہ آتی تھى كہ فرشتے بعينہ كس طرح لكھتے ہيں گر خدا بھا، كرے يعنى ہدايت كرئے كرامونون ايج دكر نيوالوں كو كہ ان كى اس ايجاد ہے ہم كو عقل پرستوں كے سامنے اكے نظير بيش كرنے كاموقع مل كيا۔ (مطاہراا، قوال جو ال جو ال

ہم ہروفت سفرآ خرت میں ہیں

فدا کا راست تھے رہیں بلہ طویل ہے کہ عمر دراز میں بھی طینیں ہوسک عمر جن کوتو فیق
دی گئی ہے ان کے لیے تھیر ہو جاتا ہے۔ گو واقع میں طویل ہے جیسے تی مت کے بارے میں
ارش دے ۔ ''فی یَوْم 'کان مِفْدَارُہ خَمْسِینَ اَلْفَ سَنهِ '' (کہ وہ دن پچاس ہزارس ل
کے برابر ہوگا) عمر صدیم میں آیا ہے کہ مومن کو اتنا چھوٹا معلوم ہوگا جیسے ایک نماز کے شروع
سے اس کے نتم کرنے تک فاصلہ ہوتا ہے اور اوپر جو حضرت بایزید کے قصہ میں طریق دین
کا قصیر ہونا بیان کیا گیا ہے مراواس قصرے ہوات ہے بمقابلہ مشاق و نیا کے ۔ اب سجھنے
اور ای بات کا سجھا نا اس بیان ہے مقصود ہے کہ جب خدا کا راستہ طویل ہے اور ہم اس پر
چل رہے تیں تو ہم ہروقت سفر میں ہوئے اور قر آن اس سفر کی یہ دواشت ہے جو اس راستہ میں
جس جس نو کو ہروقت سفر ور پیش ہووہ کیوکر مطمئن ہیں۔ گویا وطن میں بیٹھے ہوئے
ہیں۔ اے صاحب جس کو ہروقت سفر در پیش ہووہ کیوکر مطمئن ہو کہ رہیٹی سکتا ہے اور جس کے
سامنے اتنا لیا سفر ہووہ کیوکر دل کھول کے بنس سکتا ہے۔ (الرشل الی انگیل ج ۲۷)

لوازم سفر

القدت لی فرماتے ہیں۔ هذا بضائر مِنْ رَّبِکُمُ وَهُدَى وَرَحُمَةً لِقَوْمٍ يُومِنُونَ. القدت لي فرمايت كا ذريع باور يقين (يعني بي آن مام لوكول كے ليے وانشمند يول كا سبب اور مدايت كا ذريع بے اور يقين

لانے والوں کے لیے بڑی رحمت ہے اس میں لفظ بھا کر سے ضیاء پر والات ہے۔ ایک وفعہ جھے اس آیت میں میں سوال پیدا ہوا تھا کہ اس جگہ تین چیزیں کیوں بیان کی گئیں۔
''بھا رُوھدی ورحمۃ'' (بھیرت ہدایت اور رحمت ) پھر سجھ میں آیا کہ راستہ چلے میں ایک تو رہبر کی عزایت وشفقت کی ضرورت کے مختصر اور بہل راستہ سے لے جائے وہ رحمت ہے پھر اس کی بھی ضرورت ہے کہ چلے والا سوا تکھا ہوا گر راستہ حسی ہے تو بھر کی ضرورت ہاں کی بھی ضرورت ہے کہ چلے والا سوا تکھا ہوا گر راستہ سے ہو بھیرت کی ضرورت ہے اس کا ذکر بھا رکہ راستہ میں ہے تو بھر کی ضرورت ہے اور معنوی ہے تو بھیرت کی ضرورت ہے اس کا ذکر بھا رکہ میں ہے کہ وہ اسباب بھیرت میں ہے۔ بہل قر آن میں ضیاء معنوی موجود ہے جس ظا ہر ہے کہ وہ اسباب بھیرت میں ہے ہے۔ بہل قر آن میں ضیاء معنوی موجود ہے جس طی تامل کرنے سے بھیرت میں ہے ہے۔ بہل قر آن میں ضیاء معنوی موجود ہے جس اس طی تامل کرنے سے بھیرت کا م کرنے گئی ہے اور اس کوراستہ نظر آئے لگتا ہے۔ بہل اس

لَقَدُ جَآءَ کُمُ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مَّبِينٌ يَهْدِی بِهِ اللّهُ مَنِ اتّبَعَ رضُوانَهُ مُبِلُ السّلام وَيُخُوجُهُمُ مِنَ الطّلُمنَ إلى النّورِ. (يعنى تبهارے پال الله تعالى كرف ہے ايك روش چيز آئى ہے اور ايك كتاب واضح كراس كے ذريعے ہے الله تعالى السے مخصول كو جو رضائے حق كے طالب مول سلامتى كى رابيں بتلاتے ہيں اور ان كوا پی توفق ہے تاريكيوں ہے تكال كرنوركي طرف لے آئے ہيں) غرض قرآن ہے سفراورلوازم سفرسب ثابت ہيں۔ (الرجيل الى الخليل جو)

# دل سے خیالات مٹانے کی عمدہ تدبیر

جب دل میں دنیا کی کوئی چیز آ و ہے تو فورایہ سوچو کہ ہماری بی بی وہاں منتظر ہے کہ در کھھے کب ملاقات ہوتی ہے سوجھ کوا یہے کام کرنے چاہئیں جس سے یقیناً ملاقات ہوجا کے یہ خیال ایسا ہے کہ دوسر ہے سب خیالوں کوفو را دیا لے گا کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کو بی بی کاشوق نہ ہواور وہ بی بی کہیں جس کی صفت صدیث میں بیدآئی ہے کہ اگر اس کے دامن کا ایک کنارہ دنیا میں لٹکا دیں تو اس کی روشی کے سامنے چاند سورج ماند ہوجا کیں بیتو ان کے کپڑے کی صفت ہے اور ان کے جسم کی یہ کیفیت آئی سے کہ متعدد حلول اور گوشت بوست اور بندی کے اندر سے گودا نظر آئے گا اس کی نظیر

کہیں بھی دنیا بیں ہے یا ہو عتی ہے اسی لی لی کا خیال اسی چیز نبیں ہے کہ سرد آ دمی کو بھی ایک دفعہ گرم نہ کردے اور ست ہے ست کو بھی اعمال کے لیے مستعد نہ بنادے اس کے سامنے کوئی خیال دل میں نہیں رہ سکتا۔ (الباطن ج۲۹)

سفرآ خرت كاالارم

خدا تعالیٰ کی یا د ہیں کیسےامن وغیش یعنی اطمینان اور نے فکری ہوجبکہ ہروفت جرس میہ فریا دمچار ہا ہوکہ کجاد ہے با ندھو جب ہروفت کوچ کی تھنٹی نج رہی ہو۔ بڑا غافل ہے وہ جواس وقت بِفَكرى ہے باتمی بنار ہا ہواور كوچ كى تيارى نه كرے وہ گھنٹياں يہى ہيں جو جا بجا موتنیں ہور ہی ہیں اریل پر دیکھا ہوگا کہ جب تھنٹی بج جاتی ہےسب مسافرا پٹااپنا سامان لے کرتیار ہوجاتے ہیں اور ریل تو ریل عرب کے سفر میں دیکھا ہے کہ اونٹ جو کہ اپنے اختیار کی سواری ہے وہ بھی نہیں تھمرتے' جب جمال حی حی پکارتے میں اوراونٹوں کے لا دنے کا تہيە كركيتے ہيں پھروہ بالكل نبيس و كيھتے كەكون فارغ ہاوركون نبيں۔ چنانچے بعض قضائے حاجت کرتے ہوئے ہیں لعض کچھ ایکاتے ہوئے ہیں سب چھوڑ کر ہنڈیا ہاتھ میں لیے ہوئے بھا کتے ہیں اور اونٹوں برسوار ہوتے ہیں۔افسوس ہے کہ سفر آخرت کی گھنٹیاں بج ر ہی ہیں' ہروقت حی حی کا شور ہے کوئی ووست مرگیا' کوئی عزیز مرگیالیکن ہم ہیں کہ خواب خرکوش میں کروٹ ہی نہیں بدلتے ۔مسلمانوں کوعموماً بھی بےفکر نہ ہوتا جا ہے اورخصوصاً ان لوگول کوجن کوانٹدتع کی نے معاش ہے بے فکر کیا ہے ان کوتو ضروری ہے کہ ہروفت متوجہ ر ہیں کسی وفت غفلت ندہوا ہے بہیں پر ذاکرین کو دوام توجہ کے متعلق ایک غلطی ہو جاتی ہے یوری بات تو وقتاً فو قنا جس طرح کے حالات پیش آ ویں سینے بی سے مطے ہوتے ہیں کیکن یبال بھی اجمالاً کچھ ذکر کیا جاتا ہے وہ بیکہ انسان کا خاصطبی ہے کہ ہروفت ایک کام نہیں كرسكتا 'طبيعت اكتاجاتي ہے جیسے کوئی رات دن پڑھے اور کسی وقت بھی فارغ نہ ہوا درسیر و تفریح سے جی نہ بہلا و ہے تو لا زمی ہات ہے کہ طبیعت اس کی اکتا جاوے گی اور بعض مرتبہ اليي يؤمرده بوگي كدوه بالكل معطل محض بوجاوے كا-اى واسطے بھارے استادمولانا محمد یعقوب صاحب رحمته امتد تعالی علیه فرمایا کرتے تھے کہ اگر سبق دی وفعہ کہنے کا شوق ہوتو آتھ د فعد کہو دو دفعہ چھوڑ دوتا کہ شوق باتی رہے اور اس شوق ہے پھر کام لیا جاوے۔اس

طرح عابدین واکرین کوبھی بیام پیش آیا ہے کہ کھرت وکر سے ان کوایک قتم کا ملال اور اکتا و بیش آجا تا ہے اور بعض مرتبہ شیخ کائل اگر نہ ہوتو اس کا بیجی آخرہ غفلت و تعطل ہوجا تا ہے اس وقت بیضروری ہے کہ سب کام خلوت کا چھوڑ دے اور باغ میں دوستوں کے بیمی میں بیشے اور پچھوڈ دیے اور باغ میں دوستوں کے بیمی کی بیشے اور پچھوڈ دیے اور باغ میں دوستوں سے بیمی کوئی بین شہر کوئی بین شار کوبھی وکر ہی میں شہر کر یں گے اس کے کہ معین وکر ہے اس کی الی مثال ہے کہ مثلاً کوئی شخص ہو جھے کہ کریں گے اس کے کہ معین وکر ہے اس کی الی مثال ہے کہ مثلاً کوئی شخص ہو جھے کہ تمہمارے یہاں کھانے میں کیا ہوتا ہے اور کس حساب سے ہوتا ہے تو تم کہو کہ جنس اس قد راور مصالح اس قد محرض احتی ہو ہے کہ کیا آپ کڑیاں ہی مودہ کھانے ہیں اعانت میں ہودہ کھانے ہیں اعانت میں میں شار کی جاتی ہے۔ (التوبہ جو ۲)

شفاعت كبري

صاحبو! میں تو یہ تہا ہوں کہ اگر خدات لئی تھ کو پھھندا ب بھی نہ دیں صرف کھڑا کر کے اتنا پوچے لیں کہ ارے ظالم بھھ کو ہاراا تنا بھی خوف نہ تھا کہ جتنا اپنے چھوٹوں ہے ہوتا ہے تو اس وقت جو ذلت وشر مندگی ہوگی اس کا خوف گناہ ہے ۔ بچنے کے لئے کافی ہے کیونکدا سے موقع پر آ دمی بیر چا ہا کہ بلاے دوز نے میں چلا جو دُل کیکن یہاں ہے جھے کو خلاصی ہو چنا نچے صدیث شریف میں آیا ہے جب سب اولین و آخرین قبور ہے اٹھائے جا کمیں گے دار جوں کے کہ کی طرح یہاں سے جھے کو خلاصی ہو اور مجر مین کو تخت ذلت و پریٹ فی ہوگی تو سب بے قرار ہوں کے کہ کی طرح یہاں سے نبیت اور خلاصی ہو اور آ پس میں مشورہ کریں گے کہ کیا تدبیر کریں چنا نچہاس پر سب کا اتفاق ہوگا کہ حضرات انبیاء کے ہم السلام چونکہ مقبول بندے اور بے گناہ ہیں ان کی خدمت میں مشورہ کریں گئا کہ جو کر آ دم علیہ السلام کی خدمت میں آ کمیں گے اور عرض کریں گے کہ آ ہے ضی اللہ ہیں اور آ ہے کو اللہ نے السلام کی خدمت میں آ کمیں گے کہ بیرا ایہ خواب دیں گو اللہ تھیں اور آ ہے کو اللہ نے خلاصی دیں تو وہ فرما کمیں گے کہ بیرا ہے اور شفاعت فرمائے کہ اللہ تعالی ہم کو یہاں سے خلاصی دیں تو وہ فرما کمیں گے کہ بیرا ہے اور شفاعت فرمائے کہ اللہ تعالی ہم کو یہاں سے خلاصی دیں تو وہ فرما کمیں گے کہ بیرا ہے میں ہواب دیں گے اور اپنے اپنے عذر ذکر کہ کھیا۔ السلام اور دیگر آ نبیا علیہ میا السلام بھی ہی جواب دیں گے اور اپنے اپنے عذر ذکر کی سے خلاصی دیں تو وہ فرما کمیں السلام کی کہی ہواب دیں گے اور اپنے اپنے عذر ذکر کی کھیا۔

کریں گے جتی کرفخر عالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی خدمت میں آئیں گئے۔ آ پ سب کی شفاعت فر ما کمیں کے کہ اس میدان سے نجات ہو پیشفاعت کبریٰ کہلاتی ہے اس کے بعدسب کومؤ تف ہے نجات ہوگی اور حساب و کتاب شروع ہوگا اوراس ہیں مونیین و کا فرین سب داخل ہیں بیرحدیث کا حاصل ہے اس میں غور کرنے کی بات بیہ ہے کہ سب مومنین و کافرین جواس مقام ہے خلاصی جا ہیں گے اس کی کیا وجہ ہے بیاتو کہ نہیں سکتے کہ اس وفت سب کو بید گمان ہوگا کہ ہم سب یہاں سے چھوٹ کر بہشت میں چلے جا تیں گے اس ليے كه حقائق و بال منكشف ہول كئ مغيمات مشاہدہ ہول گے۔ چنانچه فر ماتے ہيں: "فَكَشَفُنَاعَنُكَ غِطَآنُكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" (سواب، م في تجمد يرسي تيرا یردہ غفلت اٹھادیا' سوآج تیری نگاہ بڑی تیز ہے) اور کفار کومعلوم ہوگا کہ ہم معذب ہول کے تو پھر ضلاصی یا کر دوزخ میں جانا کیوں گوار ہ کیا۔وجہاس کی مہی ہے کہ چونکہ وہاں اولین وآخرین جمع ہوں گےان سب کے سامنے رسوا ہونے سے بچنا جا ہیں گے۔طبعی بات ہے کہ آ دمی رسوائی ہے بیچنے کے لیے سز ااور تکلیف کواختیار کرلیتا ہے اور عام رسوائی میدان قیامت میں ہوگی ووزخ میں نہ ہوگی۔ چنانجہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھ ہے کہ دوزخ میں ہر کا فرکوا یک صندوق میں بند کر کے الگ الگ آگ میں وفن کردیا جائے گا پھروہاں تاریجی بھی ہوگی کوئی ایک دوسرے کوندو کھے گا۔"وَ وَ جِدُوْا مَاعْمِلُوْا خَاضِواْ" ( جو پچھے انہوں نے کیا وہ سب موجود یا کیں سے ) اس کی تفسیر میں حضرت استاذی مولا تا محمر بعقوب صاحب قدس سرہ نے بیجمی فرمایا تھا کہ من ہ کواس کی صورت میں دکھلا یا جائے گا۔ مثلاً اال محشر کو بیمعلوم ہوگا کہ چورنقب دے رہا ہے زانی زنا کررہا ہے اوراس کو بعید نہ سمجها جائے ویکھتے بائیس کوپ میں اچھی خاصی دوڑتی ہوئی صورتیں دکھائی دیتی ہیں اور و یکھا جاتا ہے کہ وہ ملوار لکی اور سرکٹ گیا اور گولا بھٹا اور توپ جلی۔ جب مخلوق کوالیمی قوت دی ہے کہ وہ واقعات گزشتہ کو ہو بہو دکھلا ویتے ہیں تو کیا خدا وند تع کی گن ہوں کو ان کی صورت میں نبیں دکھلا سکتے 'ضروراس سے زیادہ پر قاور ہیں۔ ( خواص مالکیہ ج ۲۹)

حكايت مفتى عنايت احمرصاحب مرحوم

من نے عبدالرحمن خال صاحب ما لک مطبع نظامی سے سنا ہے کہ مولا یا مفتی عنایت

احمد صاحب مرحوم مج کوتشریف لے گئے تھے۔طوفان آیا جہاز ڈو بنے لگااور یانی حیاروں طرف سے غرغراس میں آ رہا تھا' تمام محلوق جواس میں تقی سخت پریش نی میں تقی اور مفتی صاحب مرحوم ایک جگہ اطمینان ہے جیٹھے ہوئے اس آیت کا تکرارفر مارے تھے قُلْ لَنْ يُصِبِّينَا إِلَّا مَاكْتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوُلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (لعنی الے محمصلی الله علیه وسلم آپ ان سے فر ماویسجئے کہ ہم کو ہر گزیجھ مصیبت نہ مہنچے گی گرجوانندنے جمارے لیے لکھ دی ہے وہ جمارا مولا ہے اور الند بی پرمومنوں کو بھروسہ کرتا عاہے ) میآ یت پڑھتے پڑھتے فرق ہو گئے۔ غرض فر مانبر دار ہر حالت میں راضی ہے تی کہ مصیبت میں بھی ریتفاوت تھا۔مصیبت میں اور نعمت کی حالت میں بھی مطبع اور غیرمطبع کے درمیان تفاوت ہے لیعنی نا فر مان کونعمت میں بھی پوری لذت نصیب نہیں بلکہ وہ بھی فر ، نبر دار بی کو حاصل ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ طعام کے اندر بھی اس کو وہ لذت آتی ہے کہ دوسرے کوئیں آتی اوگوں کوئ کر جیرت ہوگی کہ فر ما نبر داری کو کھانے کے مزے کے اندر کیا دخل ہے لیکن تھوڑ اس غور فر مائیں گے توسمجھ بیل آ جائے گا۔ دیکھتے جب کس سے محبت ہوجاتی ہے تو اس کی ہرشے پیاری معلوم ہوتی ہے خواہ وہ شے خراب ہی ہو۔مثلاً دوانبہ بیں ایک تو اپنا خریدا ہوااورا کی محبوب نے دیا ہو دونوں میں برافرق ہے محبوب کے دیتے ہوئے انہ کواگر جہوہ ترش ہی ہوجس رغبت ہے کھائے گا اپنے انبہ کواس طرح نہ کھائے گا اوراس میں مزہ بھی بہت آئے گا۔اس لیے کہ وہ مزہ نرےانبہ کانبیں بلکہ وہ اس نسبت کا ہے کہ مجبوب کا دیا ہوا ہے ہیں ایسے ہی یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ جس کوحق تع لی کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے اس کو ہر نعمت میں بے صدمزہ آئے گا کہ بیرمیرے محبوب نے مجھ کوعطا فر مائی ہے اس کوسو تھی روٹی میں وہ لطف آئے گا جود وسروں کو بلاؤ' تورمہ میں نہیں آتا ورحرام خورنا فرمان اناج کی کوٹھیاں اور یانی کے تالاب کے تالاب خالی کر دیتے ہیں اور بھی دل میں تو کیاز بان پر بھی پینیں آتا کہ معطی حقیقی کاشکر کریں اور ان نعتوں کواس کی طرف ہے مجھیں' پھروہ اس نسبت کی لذت ہے بھی محروم ہیں اور نعمت تو نعمت فر ما نبر دار کوتو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مصیبت اور نکلیف میں بھی مزہ آتا ہے جیسے محب کومجبوب کی مار میں بھی لطف آتا ہے اب تو آپ کومعلوم ہوا کہ نا فر مانی میں معیشت کے تنگ ہونے کے کیامعنی ہیں اور ریجھی ٹابت ہوگیا کہ رہم جیسا کہ

افراط خوف کو درجہ تو سط پرلانے والا ہے ای طرح نفس خوف کوبھی ورجہ تفریط ہے ترتی و یے والا ہے اور ختیجہ معلوم ہوا ہوگا کہ اگر والا ہے اور میہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ اگر خشیت نہ ہوگی تو ان کے لیے مغفرت اور اجر کمیر کا وعد ہیں۔ (خواص لا بحیة ج ۲۹) خشیت نہ ہوگی تو ان کے لیے مغفرت اور اجر کمیر کا وعد ہیں۔ (خواص لا بحیة ج ۲۹)

مسلمان کوئن و کرتے ہوئے خدا تعالی کا خوف ضرور ہوتا ہے کہ اس سے ابتد تعالی ناراض ہوں گے اور آخرے ہیں عذاب ہوگا بید نیال ساری لذت کو مکدر کرویتا ہے اس لئے مسلمان کا گناہ کرنا تو محض حماقت ہی ہے گناہ کر ہے تو کا فرکر ہے جس کو بیہ خدشہ نہ ہو کیونکہ وہ آخرے کا قائل ہی نہیں تو اس کولذت تو آئے گی اورمسلمان کا گناہ تو بےلذت ہے پھر گناہ بےلذت میں کیا نفع اور ایک بات اس سے بڑھ کریہ ہے کہ مسلمان کو و نیا میں بھی گناہ کر کے بخت تکلیف پہنچی ہے کیونکہ گناہ کی خاصیت ہے کہ اس سے قلب ہی ظلمت پیدا ہوتی ہے جس ہے ایک وحشت اور بے چنی دل پر غالب ہو جاتی ہے انشراح اوراظمینان کی کیفیت زائل ہو جاتی ہے میں وجہ ہے کہ گنہگار کے دل کومطیع ومتقی کی برابر راحت نہیں ہوتی نیز گنبگار کا دل اس ظلمت ووحشت کی وجہ ہے کمز ورجھی ہو جا تا ہے جس کا تجر بہز ول حوادث کے دفت ہوتا ہے کہ تقی اس دفت مستقل مزاج ربتا ہے ادر گنہگار کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں اورا گرکسی و گنا ہ کر کے ظلمت محسوں نہ ہوتو اس کی وجہ بیہ ہے کہاس کونو رہی کا حساس نہیں ہوایاتی جس کو بالکل ہی نور کا احب س نہ ہوا بیا تو کا فر ہی ہوسکتا ہے ۔ مومن کوایمان کی وجہ ہے نورضرور حاصل ہوتا ہے اور جو شے حاصل ہے اس کا احساس بھی ضرور ہے گواس کی طرف النفات نه ہوجیے ہوری آ کھ آ فاب کی روشی ہی میں کام کرتی ہے گراس کی طرف النفات تجهی نہیں ہوتا چنانچہ ہم بار ہا خط د کمھتے اور کتاب لکھتے ہیں تکر بھی اس کا دھیان بھی نہیں آتا کہ بھاری آئھ کی روشن کے سماتھ ایک اور روشن بھی ہے اور ہم اس سے بیکام کررہے ہیں ہال رات کواند هیرے میں اس طرف التفات ہوتا ہے کہ ہماری آ کھی کی روشی آ فتاب کی روشی ہے مل كرابصار كاسب بقى اس لئے اس وقت قنديل كى ضرورت بردتى ہے اى طرح مسمان كو گناه كرك معلوم بوتا ب كدمير ساندرايك نورت جواس وقت كل بوگيا\_(انذ ق الحوب ج-٣٠)

# اشياء جنت كى حقيقت

جنت کی چیز وں کورنیا کی چیز وں ہے اچھا کہنے کے معنی پنہیں کہ چیزیں جنت میں وہی ہیں جود نیا میں ہیں مگراعلی ورجہ کی ہیں جیسے دنیا کی چیز وں میں یہی فرق ہوتا ہے ایک میلا یا نی اورایک صاف مقراچها ہوایانی کے حقیقت دونوں کی ایک ہے سرف وصف میں فرق ہے بلکہ اجھا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جنت کی چیزوں کی حقیقت ہی دوسری ہے اس حقیقت کی چیز دنیا میں موجود ہی نہیں۔رہایہ کہ پھران کا نام دنیا کی چیز وں کا کیوں ہے سواس کی وجہ رہے کہ اور کوئی عنوان ان ہے تعبیر کرنے کانبیں اگر کوئی عنوان ہے تو میں ہے جود نیا کی چیز کا ہے بایں معنی کدا گراس ہے کچھ منا سبت اور قرب ہے صور تا یا کسی معنی کونو فلاں دنیا کی چیز کو ہے اس لحاظے اس کے اوپر اس کا نام اطلاق کر دیا۔ مثلاً انا را یک چیز ہے جو دنیا بیں موجو د ہے اور اس کے افراد میں ہے بھی وہ فرد کیجئے جوسب ہے بڑھیا ہواورانار جنت میں بھی موجود ہے جیسا کہ آیت ہے معلوم ہوتا ہے لیکن دونوں میں پھی بھی علاقہ نبیں سوائے اس کے کہ صور تا ا یک کے جاویں ۔ بیضمون ابن عباسؓ ہے بھی منقول ہے۔ وہ قرماتے ہیں کہ دنیا اور جنت ک نعتوں کا صرف نام ہی مشترک ہے ورنہ وہاں اور چیزیں ہیں جن کا خیال بھی نہیں آ سکتا بكريه مضمون صديث من جوه يه ب "اعددت لعبادي الصالحين مالا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر" ليحي قرماتي بين تو تعالى كمين في ا ہے نیک بندوں کے لیےوہ چیزیں تیار کی ہیں جن کونہ کس آ تھے نے دیکھانہ کس کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل بیں ان کا خیال آیا۔معلوم ہوا کہ وہاں کی چیزیں الیمی ہیں جو یہاں موجود نبیں ورنہ کوئی آ کھوتو دیکھتی اور نہ بھی ہم ہے پہلے زیانہ میں و نیامیں پیدا ہو کیں ورندان کا ذکرتو کان ہے سنتے بلکان کو یہاں کی چیزوں سے اس قدرمغاریت ہے کہ خیال بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا اس کے عنی یہی تو ہوئے کہ دہاں کی چیزیں دنیا ہے علیحد وہی ہیں اورمثلاً وہال کی عورتیں جوحور کہلاتی ہیں ان کا نام س کر خیال ہوتا ہے کہ دنیا کی حسین عورتوں کی نوع سے ہوں کی خودونیا میں بھی ایک سے ایک حسین موجود میں مگر حدیث میں جوان کی صفات آئی ہیں ان کو سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ حور کی اور بی توع سے ہیں۔حدیث میں آیا ہے کہ اگر حور میں کے کپڑے کا ایک کونہ دنیا میں اٹکا دیں تو اس کی روشن ہے سورج اور جاند ماند

ہوجا تیں جس کے کیڑے کا بیحسن ہواس کی ذات کا کیاحسن ہوگا اس کاحسن تو وہم وگہان ہے باہر ہے۔ چنانچہ حدیث میں ان کے حسن کی نسبست آیا ہے "بری مخ سوھن من ورانھن "ایعنی ان کاجسم ایباصاف شفاف بوگا که کیژول کے اندرے اور کھال کے اندرے اور مڈی کے اندرے بندل كا كودانظرة ئے گا۔ بيمبالغنبيں ببلكہ تحي بات بيك كيونكه صديث ميں آچكى ہے۔ قرآن وحدیث میں مبالغہ ہے کا منبیں لیا گیا تھی تھی اور سیدھی یا تمیں بیان ہوتی ہیں حوروا قع میں ایسی بی ہوگی پنجرالی نہیں ہے جیے کہ یہاں ہم نے ساتھا کرایک حسین آ دمی ایس ہے کہ جب وہ یان کھاتا ہے تو اس کارنگ گلے میں اتر تا نظر آتا ہے۔ بیقصہ غلط ہے بھلا دنیا میں ایسا کون ہوسکتا ہے آخر گلے میں اوپر کھال ہے اس کے پنچے گوشت ہے اس کے پنچے زخرے کی بڈیاں ہیں الیمی بھی کیالطافت ہے کہان میں سے کوئی بھی حاجب نہ ہوا یک جلد ہی شاع ظر کورو کئے کے لیے کافی ہے جہ جائیکہ کہ تین تین چیزیں ہول۔ غالباکسی نے مبالغہ سے کام لیا ہے بہر حال جو بہاں مبالغہ ہے وہ وہاں حقیقت ہوگی اور بیکوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ وہاں کے حامات میں اور یہاں کے حالات میں پڑا فرق ہے وہاں کے حالات یہاں ذہن میں آئی نہیں سکتے اس واسطے کدان کی کوئی نظیر بھی نظر ہے نہیں گزری اس دقیقہ سے غافل ہونے کے سبب لوگوں نے حور کو محبوبان ونیا کی طرح سمجھ لیا اور بعضوں نے تو یہاں تک بیہودگی کی کہ براہ شمسنحر گھوسنوں سے اور تشمیر کے حیکے کی رغریوں سے تشبید دی (نعوذ باللہ ) بات بیرے کہ لوگوں میں مادہ قیاس الغائب علی الشام کا ہےای لیے حور کو بھی اگر قیاس کیا تو اس پر کہ جس کود یکھا ہے یا جواہیے خیال میں ہے اب جن کے خیالات گندے ہیں رہ یوں اور گھوسنوں تک ان کاؤ بن پہنچا۔

تأخرت كي دوحالتيں

اورجیے دنیا میں دو حالتیں ہیں ایک راحت اور ایک تکلیف ایسے ہی آخرت میں بھی دونوں حالت ہیں ایک راحت کی حالت جس کی جگہ جنت ہے دوسری تکلیف کی حالت جس کی جگہ دونرخ ہے گر اتنا فرق ہے کہ دنیا کی ہر راحت میں الم ہے اور ہر الم میں پچھ راحت بھی گر آخرت میں ندراحت کے ساتھ راحت بھی گر آخرت میں ندراحت کے ساتھ الم کے ساتھ راحت

اہل ایمان دوزخ میں امید دارنجات ہوں گے

سوائے ان اہل ایمان کے جوبعض گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جاویں کے کہان کو

وہاں تکلیفیں جو پچھ بھی ہوں گمراتنی راحت ضرور ہوگی کہ تو قع ہوگی نجات کی اور بیامیدر ہے گی کے سو ہرک میں بزار برس میں دیں بزار برس میں بھی نہ بھی یہاں ہے نکل جادیں گے سواس گروہ کے ذکر کا بیمقام اس لیے ہیں کہ بیر تقیقی اہل دوز خ نہیں ہیں ان کا مکان اصلی تو جنت ہے مرکب کھنجاستوں میں آلودہ ہونے کی وجہ سے ان کو یاک وصاف کیے جانے کی ضرورت تھی اس واسطے دوزخ میں ڈالے گئے چندروز میں یہاں سے نکل میادیں سے حقیقی اہل دوزخ کفار بی ہیں جو دوز خ کے واسطے موضوع ہیں اور دوزخ ان کے واسطے موضوع ہے قرآن شريف ش جدجدان ي كوفر ما يا كيا"ماولكم المار والنار مثوى لهم و نحوه" سوان کے واسطے واقعی دوز خ میں شائبہ بھی راحت کا نہ ہوگا بلکہ جب اہل ایمان کو بھی نہ بھی نجات ہوجائے گی اس وفت ان کوصاف تھم سنادیا جائے گا کہتم تبھی نہیں نکالے جاؤ کے اتناجزو راحت كالجعى ندر ہااب سوائے الم كے اور كيار ہائى برقتم كا الم و ہاں موجود ہے محرراحت ذراجعى نہیں درد ہرطرح کا ہے مگر طبیب نہیں ٔ دوانہیں تنار دارنہیں اینے ابناء جنس کو بھی رحم نہیں آتا' آیت میں صاف موجود ہے کہ اہل دوزخ اہل جنت سے لجاجت کریں گے کہ "افیضوا علينا من الماء او ممار زقكم الله" يعني تحورُ اساياتي يا اوركولي نعمت جنت كي ذراى بم كو بحى ديدوتو جواب طے كاكه "ان الله حرمهما على الكفوين" يتم كوبيس ال علين حق تعالی نے ان کو کفار کے لیے حرام کیا ہے ہے جواب ان لوگوں کا ہے جواہل دوز خ کے ابناء جنس ہیں بعنی آ دمی ہیں مکراس لی ظ سے اجنبی بھی ہیں کہ اب ان میں اور ان میں کو کی تعلق نہیں رہاوہ الل جنت ہیں میدالل دوز خ ہیں وہ چین میں ہیں بیر نکلیف میں ہیں بلکہ درحقیقت تو ان میں اوران میں تعلق دنیا میں بھی نہ تھا کیونکہ وہ خداتنا کی کو ماننے والے تنصاور یہ خداتنا کی کے منکر تنے وہ ان کے دیٹمن تنے بیان کے دیٹمن تنے ہاں پکھوہ تعلقات دنیا کے دونوں میں تنے جو معیشت دنیا کے لیے ضروری تھے بہر حال اہل جنت اہل دوزخ سے بالکل مغائزت رکھتے ہیںاگران سےابیاروکھاجواب ملےتو سیجھ تعجب اور شکایت کی یات نہیں۔

اہل دوزخ میں باہم بھی عداوت ہوگی

مكر د بال تو ابل دوزخ مين باجم بهى تراحم نه جوگا ميجى ايك قتم كى راحت جواكرتى

ہے کہ ایک بلا میں ایک مجمع کا مجمع گرفتار ہوگر ان میں باہم ہمدردی ہواور ایک دوسرے کا شریک حال ہواس ہے وہ مصیبت کچھٹ کھوٹلکی ہو جاتی ہے دوزخ میں اتنی بھی راحت نہ ہوگی بلکہ ایک کا ایک وشمن ہوگا۔ چنانچہ آیا ہے:

كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركو افيها جميعا قالت اخرهم الاولهم ربنا هو الآء اضلونا فاتهم عذاباً ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن الاتعلمون وقالت اولهم الاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.

جس کا ترجمہ ہیہ ہے کہ جب کوئی ایک گروہ دوزخ میں جائے گا تو دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا اور برا بھلا کہے گا یہاں تک کہ جب سب دوز خ میں پہنچ جاویں گے تو پھیلے لوگ پہلے او گول کی نسبت ہوں کہیں گے کہا ہے القدان او گول نے ہم کو بہکایا تھا بعنی بیگراہ تصان کی تقلید میں ہم بھی گمراہ ہو گئے۔ بہذاان کو دونا عذاب ہونا جا ہے تھم ہوگا کہ سب کے لیے دونا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ بہاں عذاب کی کچھ کی نہیں ایک حصداور دو حصے سب برابر ہیں کیونکہ کوئی بھی ختم ہونے والانہیں ایک گروہ نے تو پہ کہا دوسرا گروہ کیے گا کہتم ہم ہے کس بات میں بڑھے ہوئے ہوجیسا کیا تھا اس کی سز انجگتو 'پیال دوزخ کی باہم جنگ وجدل ہے اور عذاب میں تو تھے ہی رہمی عذاب ہی ہے کہ باہم سلوک اور ہمدر دی بھی نہیں تو و ہاں کی تکلیف بھی کامل تکلیف ہے جس میں کوئی شائبہ راحت کانہیں مگر مجھ کواس وقت وہاں کے تکلیف کے جز و کا بیان کر نامقصور نہیں' مقصود تھش راحت کے جز و کا بیان کرنا ہے اور پیہ د کھل نا ہے کہ دنیا کی راحتوں ہے وہاں کی راحت کو بردا فرق ہے۔ پس تمام اشکالات رفع ہوکر ثابت ہوگیا کہ آیت میں اسلام کا کامل ثمرہ بتلایا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ اگر کسی کام پر ناتص ثمره كاوعده بهوتواس كي طرف رغبت بهي ناتص بهوگي اورا گر كامل ثمره كاوعده بهوتو رغبت بھی کامل ہوگی۔اس کی مثال ہے ہے کہ سی مخص ہے ایک تو یوں کہا جائے کہ ایک گھنٹہ فلا ں کام کروتوایک ببیرے ملے گااورایک سے بوں کہاجائے کہایک گھنٹہ فلاں کام کروتوایک اشرقی ہے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس مخص کو اس کام کی طرف رغبت زیادہ ہوگی جس کی اجرت کامل ہے بینی جس پرایک اشر فی کا وعدہ ہے ای طرح یہاں جب حق تعالی نے اسلام کاثمر ہ کامل

بیان فر ما با اس طرح سے کہ تمرے ہر کام کے دوئی ہوتے ہیں نجات من التکلیف اور حصول راحت اور حصول راحت اور حصول راحت اور بہاں دونوں کا وعدہ ہے تو اب کوئی فرد تمرہ کا باتی نہیں رہاا دراس طرح ہے تمرہ کا اللہ ہوگی تو اس طرح اس طریق کا اور اس ثمرہ کا کامل ہونا یہاں تو اس طریق ہے۔ کامل ہوگی تو اس طریق ہے۔ معلوم ہوا اور دومری نصوص میں دومرے عنوا نات ہے بھی ندکور ہے۔ (السلام ابتلیمی جاس)

جنت میں نیند کی خواہش نہیں ہو گی

کو جب بنیں کہ بدلوگ جنت ہیں بھی نیند کی خواہش کریں اور بدنا ہت ہے کہ جنت ہیں ہروہ چیز ملے گی جس کو دل چاہت قیند بھی پانی چاہت تو تق رض ہوگیا نصوص ہیں ایک نص میں ہے "وفیھا ماتشتھیہ الانفس " اور حدیث میں ہے کہ "النوم اخ المعوت" (نیندموت کی بہن ہے) جس کو میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ وہاں نیندنہ ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ فدا تعالی کوسب قدرت ہے وہاں نیندکی خواہش ہی شہونے دیں گے اور داز اس کا یہ ہے کہ فدا تعالی کوسب قدرت ہے وہاں نیندکی خواہش ہی شہونے دیں گے اور داز اس کا یہ ہے کہ فیدا تعالی ہوجا تا ہے اس واسطے ضرورت پر تی مرغوب چیز نہیں اور یہاں جو مرغوب ہے تکان ہوجا تا ہے اس واسطے ضرورت پر تی مرغوب ہے تکان ہوجا تا ہے اس واسطے ضرورت پر تی مرغوب ہے تکان ہوجا تا ہے اس واسطے ضرورت پر تی مرغوب ہے تکان ہوجا تا ہے اس واسطے ضرورت پر تی مطلوب چیز ہیں اس کی کیا ضرورت ہے ۔ طالب علموں کے بچھنے کے قابل تقریر اس امر کی کہ توم کوئی مطلوب چیز ہیں اس طرح پر ہے کہ اصل فعت وجودی چیز ہے اور اس بنا میں تو دنیا کو عدم سے مطلوب چیز ہیں اس طرح پر ہے کہ اصل فعت وجودی چیز ہے اور اس بنا میں تو دنیا کو عدم سے وجود ہیں لایا گیا کیونکر جن تو گی گور تھی دیتا ہے کہ کور تو کہ کی کی کی تھیں دیتا ہیں کی کیا کہ کی کور تھیں لایا گیا کیونکر جن تو گی گور تی گور ہے اور اس بنا میں کور تو دنیا کو عدم سے وجود ہیں لایا گیا کیونکر تو تو کی گین کی کی تھیں دیتا ہیاں کیا گیا کہ کور تھیں لایا گیا کیونکر تو تو کی گیند کی کی کور کی کیا تھی کور کی کیت کور کیا کہ کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور

من تکردم خلق تا سودے کئم بلکہ تا بر بندگاں جودے کئم (توبیداکرنانعت ہوافتا کرنااصل میں نعت نہیں ہوا)

اور موت عدم ہے من وجہ (من وجہ اس واسطے کہا کہ عدم محض نہیں ہے) اور نیند مشابہ موت کے ہے۔ لہٰ ذا نیند بھی اصل میں فعت نہ ہوئی اور جنت نعبتوں اور عیش کا گھر ہے تو وہاں اس کا کیا ذکر ہے اس لیے جنت میں کسی کواس کی تمنا ہی نہ ہوگی۔ بس میہ موال ایسا ہے جیسے کوئی کہنے گئے کہ جب جنت میں ہروہ چیز ملے گی جس کو بی جا ہے تو اگر کسی کا جی کرائے کو جون خوان خرا ہے کو اگر کسی کا جی موت ہی کو جا ہے تو ہے بھی ملنی جا ہے یا کسی کا جی اثر ائی و نگے خون خرا ہے کو جو ہے ہے تو ہے تو ہے بھی ہوت ہی ہوت ہیں ہوتا جا ہے یہ خداتی تو ایسا ہے۔ (السلام اُجعتی جاسا)

# روزانها پنے محاسبہ کی ضرورت

صاحبوا بنوزونت باتی ہا بناعلاج کرلواور زادراہ جمع کرلو" والتنظر نفس" ایک کلیے ہاللہ کے بندوں نے اس کے جزئی طریقے نکال کر بنلادیے ہیں ان ہیں ایک طریقہ ہے کہ دن رات ہیں ایک وقت تجویز کرلواوراس وقت بیٹھ کرسوچا کرو سب سے اول ہیسو چوکہ فداتعالیٰ کی کیا کیا تعتیں ہم پر ہیں اس کے بعد بیسو چوکہ ہمارا فداتعالیٰ کے ساتھ کیا برتا وَ ہے ہم اس کی نعتوں کا کس قدرشکر ادا کرتے ہیں اور پچھ بھی نہیں توضیح سے شام تک کے گناہ بی گن ڈالے اس کے بعد بوجو کہ مارا میں توضیح سے شام تک کے گناہ بی گن ڈالے اس کے بعد بوجو کہ کہ کہ اس کی بابت سوچ کہ فدا شام تک ہے گناہ کی ہوتا تو وہ کیا کرتا اور جو پچھ ذہن ہیں آئے اس کی بابت سوچ کہ فدا تو ان بھی ہمار ہمارا ہیں کا اجلاس ہور ہا ہے نہ کوئی ہیرسٹر ہے نہ کوئی وکیل ہے اور اس تھی پیارا گیا ہے فرشت آئے اور ہمار کی بیرسٹر ہے نہ کوئی وکیل ہے اور اس ایمار ہماری باز پرس ہور بی ہے اور میرے پاس کوئی معقول جو ابنیس نہ کوئی محمول جو ابنیس نہ کوئی نے کہ وہ باس بھا کہ کر بناہ لوں ہاں بھا کہ کر بناہ لوں ہاں سامنے جہتم ہے ملائکہ گرفتار کر کے بچھ کو

یابدے وگرے دوست بوست وگرے

جہنم کی طرف نے جارہ ہیں۔ بس یہ سوچ کرفور آمر بھی دہوجا دَاور تہایت گڑگُرُا کر ضدات کی کی برگاہ ہیں اپنے گئ ہوں ہے تو بہرواور رونا نہ آئے رونے کی صورت بنا وَاور یہ عاکرو کر اُسے فدا میرے گئ ہوں کو معاف کراور جھے ہمت دے کہ جھے گناہ نہ ہوں۔ یہ تو رات کو کرے اور دن ہیں علاء کے رسائل لے کران کو پڑھے اور اپنے بچوں اور بیوی کو بھی پڑھاوے۔ اگر چہنے گئر بیزی بی پڑھتے ہوں افسوس تم لوگ اولا دکو کندہ جہنم بنانے کے لیے پرورش کرتے ہو۔ صاحبو! جب ان کامآل یہ ہوا تو ان کے پیدا ہونے سے اور پرورش ہونے سے کیا نفع ہوا اس سے تو بیدا نہ ہوتے اور بچپین ہیں مرجاتے تو اچھا تھا۔ یہ دورش ہونے سے کیا نفع ہوا اس سے تو بیدا نہ ہوتے اور بچپین ہیں مرجاتے تو اچھا تھا۔ مرا اے کا شکے مادر نمیزاد و گر میزاد کس شیرم نمی داد مرا اے کا شکے مادر نمیزاد و گر میزاد کس شیرم نمی داد (جھے کو کاش کے میری مال نہ جنتی اوراگر بیدا کرتی کوئی جھے کو دود ھے شد میتا اوران رسائل میں جہال شبہواں کو علاء سے حل کرلو) (نعنائل اعلم جاس)

رشارس

:: الطنت كي حقيقت

🔆 جمهوری نظام کا شرعی جائزه

: دروجه سیاست کی اصلاح

ن معاملات ومعاشرت

جن ساسیات کس طرح دین کا حصہ بیں

٠٠٠ كثرت رائك كي حقيقت

ن المصيحة وانات برمنت جوابرات

### سلطنت كى حيثيت

ا یک بوشاہ نے ایک برزگ ہے دریافت کیا کہ اگر آپ کی موقع پرداستہ ہول ہو کیں اور وہاں بیاس معلوم ہواور تھئی ہے چین کررہی ہواورا یک شخص پائی لے کرآئے اور کے کہ جس بیکٹورا پائی کا آدھی سلطنت کوفر وخت کرتا ہوں آو آپ اے خرید لیس گے؟ بادشاہ نے کہا بلاشک ہیں آدھی سلطنت جس اس ایک کثورہ پائی کوخرید لوں گا۔ بزرگ نے کہا اگر اس طرح کہی آپ کا چیشا ہو بائی کوخرید لوں گا۔ بزرگ نے کہا اگر اس طرح کہی آپ کا پیشا ہو بائے اور کوئی شخص سے کہے کہ جس نصف سلطنت کے معاوضہ جس چیشا ہو کا بند کھولتا ہوں تو آپ اس پر راضی ہو جا کہیں گے؟ کہا بیشک ! بزرگ نے فر مایا کہ آپ کی سلطنت کی کیا قیمت کی چیز پرنخوت وغرور سلطنت کی کیا قیمت کی چیز پرنخوت وغرور کرنا اور دومروں کو تھیر وڈلیل خیال کرنا کہاں تک درست کہا جا سکتا ہے۔ (تذکیرۃ الآخرۃ نیا)

# ليڈر کی نماز

آج کل ایک لیڈر ہیں جو پہلے تو بے نمازی ہی تھے گر اب چندروز سے وہ نمازی ہو گئے ہیں۔ گر حالت بیہ ہے کہ ایک مرتبہ اشیشن پراتر کرموٹر میں سوار ہوئے نماز کا دفت تھا تو موٹر ہی میں بیٹھے بیٹھے آپ نے نمازشر وع کر دی۔

انبیں لیڈر کا ایک قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز کاوقت آیا۔ پانی موجود نہ تھا تیم کی ضرورت ہوئی۔ آپ کوئیم کاطریقہ تو معلوم نہ تھا اور کس سے اس لئے نہیں پوچھا کہ لیڈر اور مقتدا ہو کرکس سے پوچھا عیب کی بات ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ اچھا لیڈر ہے جے تیم کا قاعدہ بھی معلوم نہیں۔ غرض خود ہی تیم شروع کردیا۔ سب سے پہلی حرکت تو آپ نے بیک کا قاعدہ بھی معلوم نہیں۔ غرض خود ہی تیم شروع کردیا۔ سب سے پہلی حرکت تو آپ نے بیک کہ مٹی کے کہ مٹی ایک کو ملاکرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا تھم یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ ادر کرمٹی کو جھاڑ کر پھر ملنا جا ہے۔ شریعت نے بدن کو بھوت ملنے ہے منع کیا ہے کوئکہ

بیمثلہ ہے جس سے انسان کی صورت بگڑ جاتی ہے۔ سبحان انقد! کس قدر رعایت ہے کہ تہاری صورت بھی بگاڑ تا نہیں چاہتے۔ تو ان لیڈرصا حب نے اول تو مٹی کو پانی کی طرح ہاتھ پر بہایا۔ پھر مندیں بھی مٹی دی کو یا آپ نے مٹی ہے کئی کرنا چاہی۔ اس پرسب لوگ بنس پڑے اور سب کوان کی جہالت معلوم ہوگئی۔ اس سے تو بہی اچھا ہوتا کہ وہ پہلے ہے چیکے سے ایک آدی سے لاچھ لیے کہ بیم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر جہالت ظاہر ہوتی تو ایک آدی پر ظاہر ہوتی اور سروں کے بیم کود کھے لیتے۔ گرآپ نے اجتہادے کام لیا جس سے سب کو معلوم ہوگیا کہ یا دوسروں کے بیم کود کھے لیتے۔ گرآپ نے اجتہادے کام لیا جس سے سب کو معلوم ہوگیا کہ یا لکل بی جاال ہے۔ اس پر بھی وہ مسلمانوں کے پیشوااور لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ (تعیم اِتعام ج۲) بالکل بی جاال ہے۔ اس پر بھی وہ مسلمانوں کے پیشوااور لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ (تعیم اِتعام ج۲)

#### امارت وسيادت

حکومت وہ چیز ہے کہ حضرات سلف تو اس سے بھا گئے تھے، ماریں کھاتے تھے اور قبول نہ کرتے تھے۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ القدعلیہ جن کے آپ مقلد کہلاتے ہیں اس پرشہید کئے ۔ خلیفہ وقت نے ان کوکئی دفعہ عہدہ قضا پر مامور کیا مگرا نکار کردیا کیونکہ ان کو بیصدیث یا و محمی کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. (المسند الامام احمد ٣٢٥:٢، شرح السنة للبغوى ١٠:١٠)

لینی جو خوص قاضی بنادیا گیاوہ بدوں تھری کے ذرج کردیا گیا۔ اس لئے امام صاحب عذر کرتے تھے۔ آخر ای بات پرا،م صاحب قید کئے گئے اور قید خانہ بی میں زہر دے کر شہید کیے گئے۔ یہ سب کچھ گوارہ تھا مگر حکومت منظور تھی۔

صاحبو! سلف کی بیرحالت تھی کہ جب خلفاء کی عالم کو قاضی بنانا چاہتے اور وہ قضا کی خرمت اور دعید میں ان کواحادیث سناتے تو سلاطین ان کی خوشا مدکرتے ہے کہ اچھا ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ چھوڑ ے دیے ہیں گر للہ بیر باتیں دوسروں سے نہ کہنا ور نہ سب لوگ تضاء کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن بیروعیوں اور جو لیکن بیروعیوں اور جو کیکن بیروعیوں اور خو ادانہ کرے اور جو عدل وانصاف کا اہتمام کر کے اس کے حقوق آ اد کرے تو اس کے لئے قیامت میں عرش کا سامیہ بھی ہے۔ (خمرالارشاد الحقوق العبادج)

#### احساس ذمه داري

حصرت عمر رضی الله تعالی عندایک مرتبه دو پهر وسخت گرمی پیس مر پر چا در دالے ہوئے ا یک اونٹ کی تلاش میں جارہے ہتے۔اس وقت حضرت عثمان رضی انتد تع کی عندایے بالا خانے پر بیٹھے تھے۔ دور ہے و کچھ کرید خیال ہوا کہ شاید امیر المؤمنین جارہے ہیں۔ جب قريب آپ تو يكارااے اميرالمؤمنين! آپ اس دھوپ اور أو بيس كهاں جارہ جيں۔فرهايا بیت المه ل کا ایک اونت کم ہوگیا ہے اس کی تلاش میں جار ہا ہوں رعزش کیا کے تھوڑی ویر کے بعد بھی تلاش ممکن تھی اس وھوپ میں کیوں تکلیف کی ۔ فر مایا جہنم کی آگ اس ہے بھی سخت ب - حضرت عثمان رضی الله تعی کی عشہ نے عرض کیا کہا چھا میں اپنے غلام کو بھیج ویتا ہوں آپ یہاں آ رام سیجئے۔فر او کہ قیامت ہی تم سے یا تمہارے غلام سے باز برس نہ ہوگی۔ بیت المال کے متعلق باز پرس تو مجھی ہے ہوگی اس لئے میں اپنی رہائی کی فکر میں خود ہی کرنا جا ہتا ہوں۔ بیفر ماکرتشریف لے گئے اور دو پہر کی دھوپ ہی میں اس کو تلاش کیا۔ عرب کی گرمی اور دھوپ مشہور ہے۔ انداز ہ کر لیجئے کیسی سخت دھوپ ہو گی تحر امیر المؤمنین اس وقت خود تلاش کے واسطے نکلے ، دوسروں پر بھی بھروسہ نہ کیا تو حصرت جن کوحکومت میں جہنم سے بیخے کا خیال ہے وہ ایس ایس کالیف برداشت کر کے حکومت کرتے ہیں۔ آپ نے اس کومند کا نوار مسمجھا ہے اور ہاوجود بیکہ حضرت عمر رضی التدتعالیٰ عنہ کے عدل واٹصاف و جفائشی کی میرحالت تھی کہ و نیا ہیں اس کی نظیر منامشکل ہےاورخو دحصرت ابو بکررضی القد تعالیٰ عنہ كوفخرتها كدهي نے ايسے خص كواپنا خديف بنايا ہے جس كى كوئى نظير نہيں ملتى۔ چنانچہ جب حضرت صدیق رضی القدتعی ال عندے ان کواپنا خلیفہ بنایا تو ایک مخص نے کہا ہے ابو بکر اتم نے مسلمانوں يرا يك سخت مزاج مخفس كوخليفه بناديا ، خدا كواس كا كيا جواب دو مي تو حضرت صديق رضى التدتع الى عندنے فخر کے ساتھ فرمایا کہ تو مجھے کیا ڈرا تا ہے اگر مجھ سے سوال ہوا تو میں حق تعالی ہے عرض کروں گا کہ بیں نے ایسے خص کوخلیفہ بنایا تھ کے روئے زمین براس سے بہتر کوئی نہ تھا۔ صاحبو! خدا کے یہاں ایک ویسی بات نہیں چل سکتی، خدائے تعالی کے سامنے کمی ہوئی بات کوئی کہدسکتا ہے، پس حضرت صدیق رضی القد تعالی عند کو کوئی وثوق تھا جو وہ حفزت عمررضی امتدتعی کی عنہ کے متعلق حق تعالیٰ کے سامنے شہادت دینے کو تیار تھے گراس پر

بھی کی صحافی نے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کو وصال ہے دس یا پندرہ سال بعد خواب میں دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پو ٹچھتے ہوئے آرہے ہیں، پو چھا: اے امیر المؤمنین! آپ کا کیا حال ہے فرمایا: عمر قریب بہلا کت ہوگیا تھا، مرنے کے بعد سے جو حساب شروع ہوا ہے تو کا سے آج حساب شروع ہوا ہے تو کہ حساب شروع ہوا ہے تو کہ حساب سے فراغت ہوئی ہے۔ الحمد لقد کہ خدا تعالی نے جھے بخش دیا۔

تو حضرت حکومت کوئی مزہ کی چیز نہیں ہے جس کوجتنی بھی حکومت عاصل ہے اس قدراس کے ذمہ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے ۔ پس حکام پر مازم ہے کہ جو محض ان سے ملئے آئے اس کو جائے امن تک پہنچا کیں تا کہ عملہ والے اس کو پریشان نہ کریں بیتو جان و مال کے حقوق تھے۔ (خیرالارشادالحقوق العبادج»)

دین میں قطع وبرید

مقام ادب اور بيل حكم

واراشكوه اورعالمكيريس اختلاف تقااور جرخص بيجا بتناقها كرتخت وتاج مير ع قبضه من بو

اوراس کی مختلف تداہیر میں معروف رہے تھے چنانچہ ایک مرتبہ داراشکوہ کو ایک صاحب حال درویش کا پید لگا۔اس کی خدمت میں جا کرمؤ دب کھڑا ہو گیاس نے اپنی جگہ چھوڑ کروہاں میشنے کو کہ اداراشکوہ نے ادب کے سبب عذر کردیا کیونکہ بید درویشیوں کے بے حدمعتقد تھے خیروہ اپنی جگہ میٹھ گئے گھر داراشکوہ نے تخت کے داسطے کہا درویش صاحب نے فرمایا ہیں تا کھی کو خرنہ ہوجائے۔

بیٹھ گئے گئے کہ ردیا بہت افسوس ہوااوراس نے کس نہیں کہا کہیں عالمی کو خرزہ ہوجائے۔

پھر ان صاحب حال کا عالمی کو بید جلا واراشکوہ تو جائل تھے اور عالمی عالم تھے کو داراشکوہ کہانی عالم تھے کو داراشکوہ کہانی علم رکھتا تھا مگراس کی حقیقت صرف زبان دانی ہو ہوئی دوسری چیز ہے اور عالمی نہیں) دوسری چیز ہے دورعام دوسری چیز ہے دورعام دوسری چیز زبان دان تو سب سے زیادہ عرب میں ابوجہل تھا ( ابن جہل بھی نہیں ) عرض جب عالمگیران کے پاس پنچی تو وہ تعظیم کو کھڑ ہے ہوگئے اورا پی جگہ چھوڑ کر وہاں سے عرض جب عالمگیران کے پاس پنچی تو وہ تعظیم کو کھڑ ہے ہوگئے اورا پی جگہ چھوڑ کر وہاں سے بھی جیسے کو کہا ہیہ ہے تکلف جا کر جیٹھ گئے اور کہا کہ تخت و تاج دلوا ہے فرمایا تحت پر تو تم جیشے خواس کے معدمت گار کے قبضہ میں ہے وہ آگر تمہار سے لو چھا وہ کس کے متعلق ہے کہا وہ تمہار سے فلال خدمت گار کے قبضہ میں ہے وہ آگر تمہار سے سر پر ٹو پی یا عمدر کھ دے تو بس تاج فل گیا در کے قبضہ میں ہے دہ آگر تمہار سے سر پر ٹو پی یا عمدر کھ دے تو بس تاج فل گیا در کھئے ایک خدمت گار کے قبضہ میں ہو ہاگر تمہار سے سر پر ٹو پی یا عمدر کھ درے تو بس تاج فل گیا در کے کھئے ایک خدمت گار کے قبضہ میں جوہ اگر تمہار سے سر سر تو پی یا عمدر کھ درے تو بس تاج فل گیا گیا تھ حاصل تھی۔

مبیل تقیر گدایان عشق را کیس قوم شہان بے کمر و خسرو ان بے کلہ اند گدائے میکدہ ام لیک وقت مستی بیں کہ ناز بر فلک و عظم برستارہ کم خاکساران جہاں را بحقارت منگر توچہ دانی کہ دریں گردسوارے باشد گدایان عشق کوحقیر نہ مجھوکہ بہلوگ بے تاج و تخت اور پیلے کے بادشاہ ہیں۔ بیس عشق ومعرفت کے کوچہ کا گدا ہوں لیکن مستی کے وقت و یکھوکہ فلک پر ناز اورستارہ پر عظم کرتا ہوں۔ خاکسارلوگوں کوحقارت کی نظر سے مت و یکھوکہ ان جس کوئی اہل دل صاحب حال ہو۔

انہوں نے اس خدمت گار کا نام وغیرہ پورا پنہ بتا دیا۔ پھر مکان پر واپس آ کراس خدمت گار کو بلایا ای آن بان ہے اور ای صولت وشکوت ہے جب وہ آیا کہا وضو کے واسطے یانی لا وُزیر دئی وضوکرنا شروع کر دیا نہ وقت تھا نہ ضرورت تھی مجامدا تار کرعلیحدہ کر دیا بھر تولید منگایا اس کے بعد کہا ہمارے سر پر بیمامدر کے دواس نے ہاتھ جوڑ کرعرض کیا میری کیا مجال مجامد کو ہاتھ لگاؤں اس نے ڈائٹ بلائی کہ نہیں جو ہم تھم دیتے ہیں کرنا پڑے گا۔

جناب زبردی است تاج کے لیااور بیچارہ عمامہ رکھ کراس فقیر کوکومتا ہوا چلا گیا کہ خدا اس فقیر کا ناس کرے جس نے مجھے رسوا کیا۔ بیمضمون استطر او آاس شعر کی تغییر پر آھیا تھا۔ بجائے بزرگال بنا یونشست۔ (الاستسام کبل اللہ ج۲)

قرآن اورجمہوری نظام

قرآ ان شریف میں مشورہ کی تا کید ہے گراس کے ساتھ یہ ہی ہے کہ کرنا وہی جوائی سی سیجھ میں آ جاوے۔ حضرت قرآ ان شریف میں سب پجھ ہے اس کی شان ہے تبیانا لکل میں ء کوئی ضرور کی بت الی نہیں ہے جواسے اندر نہ ہو۔ چنا نچ قرآ ان شریف میں مشورہ کا مجمی امر ہے و مشاور ہم فی الامو کہ آ پ مشورہ سیجے اور آ کے یہ بھی ہے فاذا عزمت فتو کل علی الله یعنی جب خود آ پ کا تصد ہو جائے تو آ پ خداتی لی پر بھروسہ کر کے اس کام کوکر ڈالئے بیزیس فر مایافاذا عزموا کہ وہ جب عزم کریں یافاذا عزم اسحثورہ کے اس میں سے اکٹر عزم کریں۔ مطلب یہ ہے کہ مشورہ تو ان سے سیجے اور عزم اپنا ہو کہ مشورہ کے بعد جس بات برآ ہے کی رائے قراریا نے وہ سیجے۔

یبال سے سلطنت جمہوری کا قلع قبع ہوتا ہے جس کے معنیٰ یہ بیں کہ جدام کٹر ت رائے ہواس جانب کولیا جاو ہے سوقر آن شریف کی تعلیم اس کے خلاف ہے ورنہ یوں ہوتافاذا عزم اکثر ہم مریبیں فر مایا بلکہ فاذا عزمت فر مایا کہ جب آپ کاعزم ہوتب سیجئے۔ خلاصہ بید لکتا ہے کہ مشورہ تو سب کا ہواور عزم آپکا ہومشورہ کے بعد جو آپ کی رائے ہووہ سیجئے دوسروں کی رائے ہمل کرتا آپ کولازم نہیں ہے۔ اگر چہوہ اہل ہی ہوں اور آج کل کے تو اہل الرائے ماشا ، التدابل بھی نہیں ہوتے۔ (احکام المال جر)

حکومت ذمہ داری ہے

صدیت میں آیا ہے کہ جو حکومت کی درخواست کرے ہم اس کو بھی حکومت نہ دیں گے راز اس میں بیہ ہے کہ حکومت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے اور بڑا ابو جھا تھا تا ہے اگر دس پر حاکم ہے تو دس کا بوجھ اٹھا تا اور بچپاس پر حاکم ہے تو پچپاس کا بوجھ اٹھا تا اور ایک پر حاکم ہے تو ایک کا بوجھ اٹھا تا اور بیہ بوجھ اٹھا تا اور ان کی راحت کی فکر کرنا نہایت دشوار کام ہے جسیا تا ریخ ہے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچ دھزت عمر رضی اللہ عندایک مقام پر پہنچ آپ کوایک خیمہ جنگل میں نظر آیا آپ
اس خیمہ کے باہر کھڑے ہو گئے ویکھا کہ اس میں بچوں کے رونے کی آ واز آ رہی ہے اور
اگریت سی تھا مگر ایام وفت کو فقیش اور تجسس جائز ہے دومرے کو جائز نہیں۔ غرض آپ کو
معلوم ہوا کہ ایک خاندان باہر ہے آ کر تھہراہے ان کے بچے بھوک سے چلا رہے ہیں
کھائے کو پچھ نہیں ہے۔ لی لی نے ایک فالی دیچی چڑھار کھی ہے اور بچوں سے کہدر تی ہے
کھائے کو پچھ دیر میں کھانا یکا کر تہمیں اٹھالیس کے۔

اس حالت کود کھ کرآپ ہے حدول گیرہوئے پھران کے سامنے کھڑے وہاں کو گفیشن تو تھانہیں جس سے شاخت ہوتی معمولی وضع سے جو کھڑ ہے ہوئے تو کسی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ کون ہیں۔ آپ نے ان سے خود فر مایا کہ بھر کے پاس جا کراپنے حال کی اطلاع کرو۔ وہ تمہیں کھانے پینے کا سامان ویس گے تو وہ کورت بہتی ہے بیجان اللہ! یہ ہمارے ذمہ ہے یا ان کے ذمہ ہے کہ وہ خود ہماری خبر رکھیں۔ انہوں نے خلافت کیوں اختیار کی ہے جب ان سے انتظام نہیں ہوسکت آپ نے کہا کہ جمر غیب وان نہیں ہے ایک مخص تمام باتوں کا احاط نہیں کرسکتا اس کورت نے کہا کہ پھر کیوں خلافت کا منصب اختیار کیا ہے چھوڑ دیا ہوتا۔ اس مین کرآپ والیس ہوئے اور رات ہی کو بیت المال کا تفل کھولا اور پچھآٹا اور جنس اپنے ہیں۔ ساتھ لیا غلام نے کہا کہ پھر کے والے سیجئے ہیں لے چلوں گاتو آپ فرہ نے ہیں۔ ساتھ لیا غلام نے کہا کہ یہ سامان میر سے دوالے سیجئے ہیں لے چلوں گاتو آپ فرہ نے ہیں۔ ساتھ لیا غلام نے کہا کہ یہ ما مان میر سے دوالے سیجئے ہیں لے چلوں گاتو آپ فرہ واٹوں تے ہیں۔ ساتھ لیا غلام نے کہا کہ یہ ما مان میر سے دوالے سیجئے ہیں لے چلوں گاتو آپ فرہ واٹوں تے ہیں۔ ساتھ لیا غلام نے کہا کہ یہ کہا کہ اس کو کھاؤ ہو۔ ان سے کہا کہ اس کو کھاؤ ہو۔ آپ لے کرو جن میں بینے اور ان سے کہا کہ اس کو کھاؤ ہو۔

میں نے ایک تاریخ میں دیکھا ہے کہ ای طرح آپ شب کے وقت ایک بارگشت کرتے پھررہ تھایک فیمرد یکھا اوراس میں ہوردناک آوازی تھیں کیا تو معلوم ہوا کہ ایک فورت کے دردزہ ہورہا ہے۔آپ نے کہا کہ تم نے کی دایہ کونیں بلایا وہ لوگ بولے ہم پردلی بین ہمارے پاس کون ہے بلانے والا بس آپ فورا اپنی گھر گئے اورا پی بیوی کو وہاں لائے اوران سے کہ دیا کہ یہ طاہر نہ کرتا کہ میں فلیفہ کی بیوی ہوں اس کے جنلانے کی ضرورت نہیں غرض یہ کہ بیدا ہوا اوران کے منہ سے باختیار یہ کم نگل گیا۔ ایشو یا امیر المونین!

اس سے ان لوگوں کو پہتہ چل گیا کہ میرالمومنین ہیں خیال تو فر ما ہے کہ میر خلیفہ کی بیکم ہیں ۔ (احکام الجاہ ج ۸)

### حصول اقتذار كيلئے سعی

اگرکسی زماند میں کسی تخص کو اپنی نسبت بید معلوم ہو کہ ہیں اپنے بی یکوں کوراحت پہنچا سکتا ہوں اور مخلوق اگر کسی دوسرے کے تبضہ میں پہنچے گی تو راحت نہیں طی محقی اوراس کو بھروسہ ہو کہ ہیں آرام پہنچا سکتا ہوں اور شریعت کے موافق حکومت وانتظام کرسکتا ہوں اوراس کو مال وجاہ کی بالکل پرواہ نہ ہوتو ایسے شخص کو اب بھی حکومت کی ورخواست کرنا جائز بلکہ ستحسن ہے۔ اور جمارے نزد یک عالمگیر رحمۃ اللہ علیے کا اپنی سلطنت کے لئے سعی کرنا بھی اسی وجہ سے تھایا بیصورت ہو کہ کوئی جا کم نہ ہوتو غیر تو م سے ہوجائے گا اور اس صورت ہیں مسلمانوں کی بری گت بنائی جائے گی تو ورخواست کرنا حکومت کی اس صورت ہیں تھی جائز ہے مگر اس ہیں بھی دو شرطیں ہیں۔

ایک میرکه مال مقصود نه جو به دومرے جاہ مقصود نه جو به

گڑتے ہیں اور کہتے ہیں کیا سلیم ان علیہ السلام بادشاہ نہ تھے معلوم ہواتر تی د نیوی محمود ہوا اول تو ان لوگوں کوتمام انبیاء علیہم السلام ہیں دلیل کرنے کے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ملے ہیں ہیں کہتا ہوں کیا اور انبیاء علیہم السلام د نیا ہیں نہیں ہوئے ان کے حالات بھی لینے چاہیں دکھے لینے چاہیں دکھے لینے کہ ان میں سے اکثر کی بلکہ قریب قریب کل انبیاء علیہم السلام کی کیا سات تھی سب کی حالت قریب قریب قریب فقر کی رہی ہودوس نود سیاستدلال بھی صحیح نہیں سات تھی سب کی حالت قریب قریب فقر کی رہی ہودوس سے دوسر نود سیاستدلال بھی صحیح نہیں کیونکہ حکمت النہیہ ہے ہم زمانہ کا ایک خاص مقتصا ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ ہیں ہوئے اس وقت کا مقتصا کہی تھا کہ نبی کو بطور معجز و زمانہ ہیں ہوئے ہیں سلطنت دی جار اور متکبر بادشاہ ہے اس وقت کا مقتصا کہی تھا کہ نبی کو بطور معجز و کوست دی گئی کہتمام بادشاہ بہت ہو گئے ہیں سلطنت ان کا معجز ہ تھا یہ داز تھا ان کی سلطنت دی جار مطلوب نتھی چنا نچواس حالت ہیں بھی حسب نقل عارف دوں اور ہوا تک پر ان کو علی من ترتی د نیا مطلوب نتھی چنا نچواس حالت ہیں بھی حسب نقل عارف دوی

لیعنی آپ اپنے کو مسکین ہی کہا کرتے ہتے اور اپنی ذات کے لئے بادشاہی ساہ ن سے کام نہ لیتے ہتے بلکہ حسب نقل بہتی زیورا پی دستکاری زبیل سازی کے چیوں سے کام نہ لیتے ہتے بلکہ حسب نقل بہتی زیورا پی دستکاری زبیل سازی کے چیوں سے کھاتے ہتے تھے اور بادشاہ سے گھبراتے ہتے کہ مباداحقوق کی ادائیگی جیس کی رہ جائے اس لئے آپ کے بارے جی ارشاد ہوا۔

فامنن او احسک بعیر حساب پی خواہ کی پراحسان کرویا ہے اندازہ جمع کرو۔
کہ ہم ان حقوق کے متعنق آپ ہے حساب نہ لیس گاآپ نہ گھبرائے۔ (فیرالمال لا جال ہ ۹)
حضور صلی انقد علیہ وسلم ہے من جانب انقد قل پوچھا گیا کہ اگر آپ کہیں تو آپ صلی
انقد علیہ وسلم کے لئے احد پہاڑ کوسونا کر دیں اور آپ صلی انقد علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا
کریں ۔ تو حضور صلی انقد علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے انقد جھے کوتو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جس
وقت ہوتو کھا کر آپ کاشکر بجالا وُل ۔ اور جب نہ ہوتو آپ ہے ماتھ میں سلطنت تھی۔
اللہ نیا ہوتا ہے ۔ آپ تارک اللہ نیا تھے۔ حضور صلی انقد علیہ وسلم کے ہاتھ میں سلطنت تھی۔
آپ کو سلطنت کے اختیارات تھے ۔ سواس کوغریب نبیں کہتے ۔ (وعذا الح ق م ۹)
آپ کو سلطنت کے اختیارات تھے ۔ سواس کوغریب نبیں کہتے ۔ (وعذا الح ق م ۹)
الوگ یا تو اپنا علاج خود تجویز کریں یا شیخ تجویز کرے ۔ دو ہی صور تیں جیں ۔ گرشیخ کی

تبحویز کرنے میں دوفائدے ہیں ایک تورید کرشے طعبیب ہے علائ کوخوب بجھتا ہے اس لئے اس کا علاج تبحویز کیا ہموااعلی درجہ کا ہوگا۔ دوسرے اپنے ہاتھ سے اپنفس پر چھری چلا نامشکل ہے نشتر لگانامشکل ہے جیسے محسود کے خود پاؤں دبانامشکل ہے اور جب شیخ نے کہا کہ پاؤں دباؤتو اب آسان ہوجاوے گا شیخ کے کہنے کے بعداس کے خلاف نہیں کرسکتا۔ ہاں اگر طبع سلیم ہوتو خود بھی علاج سجھ سکتا ہے گر پھر بھی شیخ کی تبحویز میں جو برکت ہے وہ کہاں ہے لائے گا۔ موقو خود بھی علاج سجھ سکتا ہے گر پھر بھی شیخ کی تبحویز میں جو برکت ہے وہ کہاں ہے لائے گا۔ منہ ہر کہ چرہ برافرو دفت دفیری دائد سے ہوتو خوت ہوگئی ہو جو کھی جو برافرو دفتہ کر ہے لا زم نہیں کہ وہ دلبری بھی جانتا ہوجیسے جو شحق بھی آتا ہولاز م نہیں کہ وہ دلبری بھی جانتا ہوجیسے جو شحق بھی آتا ہولاز م نہیں کہ وہ دلبری بھی جانتا ہوجیسے جو شحق بھی

### باہمی جھکڑ ہے

پہلی تحریکات میں ہمارے ہی بھائیوں نے بعض مسلمانوں کی طرف ہے ایسے جھوٹے الزامات عائد کئے ہیں کہ کوئی مسلمان ان کا مصدات ہر گزنہیں ہوسکتا۔خصوصاوہ مسلمان جس کی حالت کا عرصہ دراز تک تجربہ بھی کرلیا گیا ہو پھران یا توں کا انجام فساد ذات البین ہوا کہ دوستوں اور بھائیوں کی عداوت اور بغض پیدا ہو گیا اور فساد ذات البین وہ بلا ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اياكم و فساد ذات البين فانهما هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدين.

لیخی مسلمانوں کو حضور صلی القد علیہ وسلم خطاب فرماتے ہیں کہ فساد ذات البین کواپنے ہے دور رکھو
کیونکہ یہ مونڈ نے والی چیز ہے۔ میں بنہیں کہنا کہ بالوں کومونڈ تی ہے بلکہ دین کومونڈ دیتی ہے۔
ی در کھومصائب میں حدود شرع سے تجاوز کرنا اعلی ورجہ کی بے صبر کی ہے صابر وہ کی ہے جوایسے
مواقع میں شریعت پر جمار ہے اور کوئی کام خلاف مرضی حتی نہ کرے ایسے ہی صابرین کے لئے
بٹارت ہے اور انہی لوگون کی فضیلت احادیث وقر آن میں بیان کی گئی ہے۔ (حقیقت العمر جه)

# كثرت رائح كي حقيقت

حضورصلی الله علیہ وسلم نے نقشہ جنگ کا اس طرح انتظام فرمایا کہ اس گھا فی پر ایک

وستہ فوج مقرر فرہ ویا کہ اس طرف سے کفار نہ آسکیں۔اس کے بعد مسلمانوں کو کفار پر حملہ کا حکم ویا تو تھوڑی ہی دیر میں کفار کو شکست ہوئی (اوران کا جھنڈ از مین پر گر پڑا۔ سات دفعہ اس کواٹھ یا گیا۔گر ہر دفعہ سر گلول ہوا اور کفار بری طرح ہما گے ) اب اس دستہ فوج میں جو گھائی پر متعین تھا، اختلاف ہوا۔ اکثر کی رائے بیہوئی کہ اب ہم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم رہ بھا تیوں کو پورا غلبہ صاصل ہو چکا ہے اور وہ کفار کے تھا قب میں جارہ بیس ہارہ بیس ہارہ کہ کو بیہاں دیے گئے شرف اس ہم کو بیہاں دیے گئے میں جارہ بیس ہارہ کی خات کی اور کہا کہ جھوڑسلی القد علیہ وسلم نے ہم کو بیہاں سے بدوں اجازت کے جہنے سے منع فرماد یا کی اور کہا کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے ہم کو بیہاں سے بدوں اجازت کے جہنے سے منع فرماد یا ہے تم کو بیہاں سے بدوں اجازت کے جہنے سے منع فرماد یا اور زیادہ تعداد وہاں سے ہمٹ کر قبال وغیمت میں مشغول ہوگئے۔ یہاں سے "پ کو کثرت ورائے کہ حقیقت واضح ہو کہ کثرت رائے کا ہمیشد تی پر ہونا ضروری نہیں۔ (اسبر باہر تاہم تاہ)

حاتم كي اطاعت

تھے۔ انہوں نے ان کودنے والوں کو پکڑا اس قاعدہ کے موافق "لاطاعة للمخلوق فی معصیة المحالق" (اللہ تعالی کی معصیت میں مخلوق کی طاعت منی ہے) اور مجمع مرکب از مجاذبیب وسرائین تھ پھر میہ تقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکمین مانعین کی تصویب فرمائی عرض وہ فی فی واپس چلی گئے۔ (اون قنون ن الله)

مذبهب اورسياست

ندہب میں بھی سیاسیات کا بہت بڑا حصہ ہے گروہ سب فدہب کے تا لیع ہے اور وہ سیاسیات خالص فدہب سے تا لیع ہے اور وہ سیاسیات خالص فدہب کا دخل ہرگز نہیں ہوسکتا اگر ان حصرات کے بڑو کیے ہیا تحریف سیاسیات میں واخل تھیں تو ان کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ تحریک انسداد ارتداد خالص فدہبی تحریک ہوتا جا سے کہ تحریک انسداد ارتداد خالص فدہبی تحریک ہوتا جا ہے۔ اس میں سب کوشر یک ہوتا جا ہے۔ اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بہلی تحریک خالص فدہبی نہیں تو بھروہ فدہبی سیاسیات میں بھی داخل نہ تھیں۔ (می من الاسلام جا ۱۱)

### مشروعيت جہاد كى علت

جہاد تف ظت اسلام کے لئے مشروع ہوا ہے نہ کہ اشاعت اسلام کیلئے۔ اوران دونوں میں ہڑا فرق ہے۔ لوگ اس فرق کے نہ بچنے کی وجہ نے تعطی میں ہڑے ہوئے ہیں۔ جہاد کی مثال آپریشن جیسی ہے کیونکہ ، وے دوشم کے ہوتے ہیں ایک متعدی ایک غیر متعدی۔ جو مادہ غیر متعدی ہوتا ہے اس کوتو محلات اورام کے ذریعہ ہے دباوی جاتا ہے۔ کوئی مرہم لگا دیا۔ مالش کردی جس ہوتا ہے اس کوتو محلات اورام کے ذریعہ ہوئے اپریشن کیا جاتا ہے۔ اس کوچیر دیا۔ مالش کردی جس ہوتی جات ہے۔ اس کو جیر کرنکال دیا جاتا ہے۔ اس کور کے مسلمانوں کوستانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے توصلح کر کے مسلمانوں کوستانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے توصلح ومصالحت کرلی جاتی ہے۔ وہ ملح کر کے مسلمانوں کوستانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے توصلح مصالحت کرلی جاتی ہے۔ یہ ماری کے واسطے آپریشن کی ضرورت ہے اس کا نام جہاد ہے۔ پس جہاد سے اس کولی کوسلمان بنانا مقصود ہوئے۔ یہ کہ مسلمانوں کی حف ظت مقصود ہے۔ (بینا)

موجوده سياست

محكمة تعليم اور محكمه مال تمام كامول كى جزيرا أرمحكمة تعليم ندر باتو آسنده كام

کرنے والے کیوں کر بیدا ہوں گے اور محکمہ مال ندر ہاتو چندہ کون دےگا۔ پس بیکسی حمافت تھی ان لوگوں کی جو مدرسوں اور خانقا ہوں کوا بیک ذراسے کام کے واسطے بند کرنا چاہتے اور سب مسلمانوں کو اس میں لگانا چاہتے تھے۔ افسوس بیلوگ اپنے کوسیاست وان سجھتے ہیں گر والقدان کوسیاست کی ہوا بھی نہیں گئی۔

صاحبو! سیاست کوبھی وہی لوگ زیادہ جانے میں جن کوتم دنیا ہے بے خبر اور تاریک خیال کہتے ہو۔ کیونکہ وہ شریعت کے سیاست کے اصول سب ہے بہتر بتلائے میں ۔ پس بلغ میں بھی یہ صورت نہ ہونا چاہیے ۔ کہ علاء مسب کے سب آگرہ ہی میں جا گریں ۔ بلکہ اصول ہے کام کرنا چاہیے ۔ میں نے بتلا دیا ہے کہ تبلغ کے مختلف شعبے میں ۔ خطاب عام وخطاب خاص اور خطاب بالمنصوص اور خطاب بغیر المنصوص بحق میں خطاب عام اور خطاب بغیر المنصوص تو علاء ہی کریں اور خطاب بالمنصوص کے ساتھ مر مسلمان بلغ کا کام کرسکتا ہے اور ای لئے کا امر سب کودیا گیا ہے ۔ (التواسی بلخ جا ای اور ای کے کہا تھ میں مسلمان بلغ کا کام کرسکتا ہے اور ای لئے بلغ کا امر سب کودیا گیا ہے ۔ (التواسی بلخ جا ای اور خطاب بالمنصوص کے ساتھ میں مسلمان بلغ کا کام کرسکتا ہے اور ای لئے بلغ کا امر سب کودیا گیا ہے ۔ (التواسی بلخ جا ای اور ای کے کہا

تعليم اعتدال

حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ جب تم کسی کو ایس حالت میں دیکھو۔ کہ اس کی طرف اٹھیوں سے اشارہ کیا جاتا ہو کہ بہت کا م کرتا ہے۔ اس کوشار میں نہ لاؤ اور جس کواعتدال سے کام کرتا ہواد کیھو۔ فارجوہ اس سے امیدرکھو۔کہان شاء اللہ بیکا میاب ہوگا۔

شریعت کی تعلیم تو یہ ہے۔ مگر آئ کل کچھ نداق ایسا بدلا ہے۔ کدا ظہار واشتہار وشیپ ٹاپ کے بغیر کام کرنا ہی نہیں جائے۔ یا در کھوجوش سے کام نہیں چلتا۔ بلکہ ہوش سے کام چلتا ہے۔ پس جوش اور ہنگامہ کی ضرورت نہیں۔ ہوش سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اوراس کاوہی طریقہ ہے کہ جس سے جتنا ہو سکے بس ابتد کا نام لے کرشروع کروے۔ (اینز)

#### ہوں اقتدار

حکومت دنیوی کی نسبت حدیث میں ہے کہ جس کی دی آدمیوں پر بھی حکومت ہوگی، قیامت میں اس کو شکیس کرلایا جادے گا۔ اگر چہاں کے بعد چھوٹ بی جادے آج اس کی درخواست کی جاتی ہے اس کے لئے رو پینے ترج کیا جاتا ہے اورا گرکوئی کچھ کہتا ہے تو پیر جواب ماتا ہے کہ ہم میں اگر صاحب حکومت نہ ہوں گے تو تو م تباہ ہو جائے گی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ حاکم ہول کی گئے میں کہ حاکم ہول کی کہتے ہیں کہ حاکم ہول کے بین کہ کہتے ہول کی خود صدیمت میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ حالی اللہ اللہ اللہ منظور: 26513)

(قاضع سی تین قسمیں ہیں ان ہیں دو قسمیں دوزخی ہیں صرف ایک قسم جنتی ہیں)
اوراس واحد کو عالم باعمل ہتا یا ہے تو حکومت ضروری ہے مگر حکومت کے لئے ہتر عالم ہونا چاہئے ورنہ بدول ہم کے بہت می خرابیاں بیدا ہوتی ہیں اورامتخان کلم کا بیہ ہے کہ ان کے سما منے جتنے واقعات ومقد ان بیش ہول اُن میں اپنی رائے لکھیں اوراس کے بعد اہل علم سامنے جتنے واقعات ومقد ان پھر دونوں ہیں موازند کریں واللہ از مین آسان کا فرق اُنکے گا۔
سامنے جتنے واقعات کریں پھر دونوں ہیں موازند کریں واللہ از مین آسان کا فرق اُنکے گا۔
دوسری اس میں ایک اور شرط ہے کہ حکومت کی خود ورخواست نہ کرے کیونکہ جو درخواست کرے گاوہ خود خرض ہوگا۔ اور نفسانیت سے کام کرے گا۔ اس کولوگوں کی صلحت پر ہرگز نظر ہوگی اور اس سے جتنی خرابیاں پیدا ہوں کی ہیں۔
درخواست کرے گاوہ خود خرض ہوگا۔ اور نفسانیت سے کام کرے گا۔ اس کولوگوں کی مصلحت پر ہرگز نظر ہوگی اور اس سے جتنی خرابیاں پیدا ہوں کی ہیں۔
حضرت عثمان نے ابن مرشے قضا کا عہدہ قبول کرنے کے لئے کہا۔ انہوں نے انکار کو کسی کو خبر نہ کرنا کردیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آگرتم منظور نہیں کرتے تو اپنے انکار کی کسی کو خبر نہ کرنا کے ونکہ ایسانہ ہوکہ سب بی انکار کردیں۔ (طریق الترب جو ۱۵)

### سلطنت كي ضرورت

نظام عالم تابعیت و متبوعیت کو چاہتا ہے۔ ای لئے متبوع کو تابع کی مساوات گوارا مہیں۔ اس وجہ سے سلطنت کی ضرورت ہے تا کہ ایک تابع ہوا یک متبوع ہوسب کے سبطنت آزاد نہ ہول۔ بلکہ متبوع کے ساطنت ہو جائے یہ حقیقت ہے سلطنت کی آزاد نہ ہول۔ بلکہ متبوع ہم گرنگائی نہیں اور نہ کی اگر سلطنت نہ ہوتو ہم مختص آزاد ہوگا اور آزاد کی مطلق انتظام کے لئے ہم گرنگائی نہیں اور نہ کی اگر سلطنت کو کی چیز نہیں چنانچہ آج کسی نے آئے تک اس کو گوار اکیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلطنت کو کی چیز نہیں چنانچہ آج کل ایک فرقہ لکلا ہے جو سلطنت کا مخالف ہے گریش نہیں سمجھتا کہ بدون سلطنت کے انتظام اور نزاعات کا فیصلہ ہوگا تو ہیں کہتا ہوں کہ جن

کثیرین کی رائے پر فیصد ہوگا وہی سلطنت کے مصداق ہو گئے کیونکہ ان کے سامنے دوسرول کی آ زادی سلب ہوگی اور یہی حقیقت ہے سلطنت کی کہ بعض کی آ زادی بعض کی رائے کے سامنے سلب ہو جو جائے کثر ت رائے پر فیصلہ ہونے کے بعد بھی آ زادی مطلق کہاں رہی ۔ اس فیصلہ کی بابندی ہے بھی تو آ زادی سلب ہو گی تو بیلوگ جس چیز کومٹاتے ہیں اخیر میں اس کو جاہت کرتے ہیں خداتی لی نے بھی آ زادی مطلق کو گوارانہیں کیا۔ جگہ ایک کو تا بعد کی متبوع ہیں اور تمام میں کا اجباع فرض کیا ہے تا کہ محلوق کو کسی ایک کا تابع کی جائے ورنہ بہت ہمل تھا کہ انہیا ، کو نہ جھی جو کے کاغذ ہرا کی کے واسط سے بھیج ہیں اور تمام محلوق پر نبی کا اجباع فرض کیا ہے تا کہ محلوق کو کسی ایک کا تابع کی جائے ورنہ بہت ہمل تھا کہ انہیا ، کو نہ جھی جو کے کاغذ ہرا کی کے پ من آ گرا کرتے اور ہر محفی اس کو بڑھ کر کام کرتا ۔ نہ نبی کا اجباع ضرور کی ہوتا نہ خلیفہ کانہ علیا ، وجہتد ین کا۔

جولوگ جمہوری سنطنت کے حامی ہیں اور حریت ومساوات کے مدعی ہیں وہ بھی آ زادی کا عام ہونا گوارائبیں کرتے۔ کیونکہ جمہوری سلطنت کے بعد بھی وہ کوئی قانون ہوگا جس کی یا بندی ی مری بایر بازم ہوگی تو اس قانون کے سامنے سب کی آزادی سلب ہوجائے گی۔ہم تو آزادی کا وعوی جب جانیں کہ سی تحص کو بھی قانون کا یا بندنہ کیا جائے بلکہ جس کے جو جی ہیں آئے کرنے ویا جائے کسی سے پچھ مزاحمت نہ کی جائے کیونکہ تم آزادی کے حامی بروتو آزادی تواسی کا نام ہے کہ َ وَنَى ٰ کَى بات کا یابند نه ہو۔ پھرتم لو ً وں کو قانون کا یابند کیوں بناتے ہواوران کی آ زادی کو قانون کا تا یع کیوں بنایا کرتے ہو۔ یا کم از کم یہی کروکہ قانون بنانے میں ساری رعایا کی رائے لے سیا کرو تا نون سازی کے لئے پارلیمنٹ کی مختم جماعت کو کیوں خاص کر رکھا ہے اور تمام رہا یا کو چند آ دمیوں کی رائے کا تابع کیوں بنارکھا ہے تقیقت ریہ ہے کہ جو وگ جمہوری سلطنت کے جامی ہیں وہ بھی شخصیت ہی کے حامی میں مگر مرحق مجھی حقیقی ہوتا ہے بھی حکمی ۔ فلسفہ کا مسئد ہے کہ مجموعہ بھی شخص واحد ہے مگروہ واحد محکمی ہے حقیق نہیں تو بہلوگ جس پارلیمنٹ کے فیصلوں کا اتباع کرتے بیں اس میں کو بظاہر بہت ہے آ دمی معلوم ہوتے ہیں مگر مجموعال کر پھر شخص واحد ہے کیونکہ جو ت نون پاک ہوتا ہے وہ سب کی رائے سے ل کر پاس ہوتا ہے یار لیمنٹ میں بھی ہر مخص آ زاد ہیں کے جو تفص جورائے دیدے وہی قانون ہو جا کرے آسراییا بھی ہوتا جب بھی کسی قدر آزادی کا دعوی سی ہوتا مگروہاں تو یارلیمنٹ کے بھی ہرخص کی انفرادی رائے معتبر نبیس بلکہ اجتماعی رائے معتبر اسلام اورجمهوريت

اسل میں جمہوری سلطنت کوئی پیز نہیں۔ اسلام میں محف شخصی حکومت کی تعلیم ہے اور جن مفاسد کی وجہ سے جمہوری سلطنت قائم کی گئی ہے وہ سلطنت شخص میں تو محمل ہی ہیں اور جمہوری متیقن ہیں۔ شخصی سلطنت میں یہ خرابی بیان کی جاتی ہے کہ اس میں ایک شخص کی رائے ملط جمہوری متیقن ہیں۔ شخصی سلطنت میں یہ خرابی بیان کی جاتی ہے کہ وقت اس کی رائے نعط ہواس لئے ایک شخص کی رائے برس را انظام نہ چھوڑ تا چاہے۔ بلکہ ایک جماعت کی رائے سے کام ہوتا چاہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح شخصی سلطنت کے باوشاہ کی رائے میں کھی خطی کا اختال ہے ایک طرح جماعت کی رائے میں کھی فلطی کا اختال ہے کیونکہ بیضر ورنہیں کہ ایک شخص کی رائے ہمیشہ میں ہوا کرے بلکہ ایسا بھی مختص کی رائے ہمیشہ میں ہوا کرے بلکہ ایسا بھی بہتر ت ہوتا ہے کہ بعض د فعدا کے شخص کا ذہن وہاں بہنچتا ہے جہاں ہزاروں آ دمیوں کا ذہن وہاں بہنچتا ہے جہاں ہزاروں آ دمیوں کا ذہن وہاں بہنچتا ہے جہاں ہزاروں آ دمیوں کا ذہن وہاں بہنچتا ہے جہاں ہزاروں آ دمیوں کا ذہن وہاں بہنچتا ہے جہاں ہزاروں آ دمیوں کا ذہن وہاں بہنچتا ہے جہاں ہزاروں آ دمیوں کا ذہن وہاں بہنچتا ہے جہاں ہزاروں آ دمیوں کا ذہن وہاں بہنچتا ہے جہاں ہزاروں آ دمیوں کا ذہن وہاں بہنچتا ہے کیونکہ جتنی ایج دائے بی دہ کہ والے ایک خص کی مقال کا نتیجہ ہیں۔ کسی نے بچھ مجھا کسی نے بچھ مجھا۔ ایک نے تاریر ق

شخف کسی مضمون کواس طرح سیج حل کرتا ہے کہ تمام شراح دخشین کی تقریریں اس کے سامنے غلط ہو جاتی ہیں تو جماعت کی رائے کا غلط ہونا بھی محتمل ہے اب بتلایئے اگر کسی وقت بادشاہ کی رائے سیج ہوئی اور یارلیمنٹ کی رائے غلط ہوئی توعمل کس پر ہوگا۔

جہبوری سلطنت میں کشرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے تو بادشاہ اپنی رائے پر عمل نہیں کرسکتا۔

یکہ کشرت رائے ہے مغلوب ہوکر فلط رائے کی موافقت پر مجبور ہوتا ہے اور شخص سلطنت میں

بادش ہ اپنی رائے پر ہر وقت عمل کرسکتا ہے وہ سی سے مغلوب نہیں ہوتا اگر وزراء کی رائے سیح معلوم ہوئی تو وہ اپنی سیح رائے پر عمل معلوم ہوئی تو وہ اپنی سیح رائے پر عمل کر سکتا ہے۔ اور جہبوری میں اگر کشرت رائے فلطی پر ہوئی تو سیح رائے پر عمل کرنے کی کوئی محبور جیس فلط رائے کی موافقت پر۔ (تقلیل الاختل طامع الانام جاد)

# کثر ة رائے کی حیثیت

سیکتابراظم ہے اس لئے یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ کشرت دائے پر فیصلہ کیا ج ئے ۔ بلکہ قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ بختی رائے بر قمل کیا جائے خواہ وہ ایک ہی جخص کی رائے ہو موانا انجر حسین صاحب الد آبادی نے سیدا جمد خال ہے کہا تھا کہ آپ لوگ جو کشرت رائے پر فیصلہ کرتے ہیں محافظ اس کا حاصل ہے کہ جمافت کی رائے پر فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ قانون فطرت ہے کہ دنیا میں عقلاء کم ہیں اور پیوتو ف زیادہ تو اس قاعدہ کی بناء پر کشرت رائے کا فیصلہ ہوتوئی کا فیصلہ ہوگا۔ سیدا جمد خال نے جواب دیا کہ دنیا میں جوعقلاء کی قلت اور پیوتو فوں کی کشرت ہے ہیاں صورت میں ہے جبکہ بہت ہے آ دمیوں کو کیفما آتفق جمع کر لیا جائے تو ان میں واقعی پیوتو ف نیادہ ہول کے جاتے بلکہ انتخاب کر کے خاص خاص آ دمیوں کی کمیٹی بنائی جاتی ہے جس میں سب عقلاء کی جواتے ہیں۔ تو ان میں جس طرف کشرت ہوگی وہ بیوتو فوں کی کشرت نہ ہوگی۔ بلکہ عقلاء کی جواتے ہیں۔ تو ان میں جواب دیا کہ بہت اچھا۔ لیکن عقلاء میں بھی قانون فطرت ہے کہ کشر انتخاب کر کے خاص خاص ذاص تھا۔ کیکن عقلاء میں بھی قانون فطرت ہے کہ کشر انتخاب کو جواب دیا کہ بہت اچھا۔ لیکن عقلاء میں بھی گانون فطرت ہے کہ کامل انتخاب تھو تھی جواب دیا کہ بہت اچھا۔ لیکن عقلاء میں بھی گانون فطرت ہے کہ انتخاب کو فیصلہ تو خواص کا کامل انتخاب تھو تھی جواب دیا کہ بہت اچھا۔ لیکن عقلاء میں بھی گانوں کی ہے جونا قص انتخاب کی کشر ت ان بی لوگوں کی ہے جونا قص انتخاب ہیں کشرت دائے پر فیصلہ اگر حمافت کا فیصلہ نیس کو میونو ضرور ہی ہوگا۔ سیدا حمد خان لیکن کشرت دائے پر فیصلہ اگر حمافت کا فیصلہ نیس نو کم عقلی کا فیصلہ نو ضرور ہی ہوگا۔ سیدا حمد خان

#### بالهمي مشاورت

الله ورقی الآخر سے صرف میں اور کیا کہ دکام رہ یہ سے مشورہ کرلیا کریں میں کہاں تا بت ہوا کہ ان کے مشورہ پر عمل بھی ضرور کیا کریں اور اگر کثر ت رائے بادشاہ کے طلاف ہو جائے تو وہ کثیرین کے مشورہ پر عمل کرنے کے لئے مجبوریت ہر گز تا بت نہیں ہو عتی بات ثابت نہ ہوائ وقت تک شہ فرفہ فی الآخر سے جمہوریت ہر گز تا بت نہیں ہو عتی جب اسلام میں ایک معمولی آ دی بھی بادشاہ کے مشورہ پر مجبور نہیں ہوتا تو تم بادشاہ کورعایا کے مشورہ پر کیو کر مجبور کرتے ہو۔ آخراس کی کوئی دلیل بھی ہے یا محض دو کی ہی دعویٰ ہی دعویٰ ہی اور ہماری کے مشورہ پر کی کر مشورہ پر عمل کرنا ضروری کے مشورہ پر میں تو وہ ان کے مشورہ کیوں نہ ہو۔ اس سے میہ بات ثابت ہوگئی کہا کہ حکام رعایا سے مشورہ لیس تو وہ ان کے مشورہ پر عمل کرنے کیلئے مجبور ہر گزشیں ہیں۔ بلکہ عمل خودا پی رائے مشورہ لیس تو وہ وہ نیا بحر کے مشورہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ چنا نچیاس آ بت میں آ گے مشورہ ہوا ارشاد ہے فیا ذا عزمت کی گئی بات کا مشورہ کے بعد جب آ ہا رادہ کی بات کا کریں تو خدا پر بھروسکی الله علیہ وسلم مستقل تھے۔ اس طرح آ ہے کا نا نمب یعنی سلطان بھی کہ عرض میں حضور صلی الله علیہ وسلم مستقل تھے۔ اس طرح آ ہے کا نا نمب یعنی سلطان بھی کہ عرض میں حضور صلی الله علیہ وسلم مستقل تھے۔ اس طرح آ ہے کا نا نمب یعنی سلطان بھی کر م میں حضور صلی الله علیہ وسلم مستقل تھے۔ اس طرح آ ہے کا نا نمب یعنی سلطان بھی

عزم میں مستقل ہے۔ اگرعزم کا مدار کٹرت رائے پر ہوتا تو اذاعز مت نہ فرہ تے بلکہ اس کے بچائے اذا عزم اسکٹو کیم فتو کلوا علی اللّٰه فرہائے۔ بہل جس آیت ہے بیہ لوگ جمہوریت پراستدرال کرتے ہیں اس کا اخیر جزوخودان کے دعویٰ کی تر دید کررہا ہے گران کی حالت ہے جفظت شیفًا و غابت عنگ اشیاء کہ ایک جزوکو د کھنے ہیں اور دوسرے جزو ہے تا کھیں بٹد کر لیتے ہیں۔ (تقلیل اختا و مع استاء کہ ایک جزوکو د کھنے ہیں۔ (تقلیل اختا و مع استاء کہ ایک جزوکو د کھنے ہیں۔ (تقلیل اختا و مع استاء کہ ایک ج

#### مقصودسلطنت

سعطنت خود مقصود بالذات نبيس بلكه اصل مقصود رضاحق ہے أكر ہم ہے خداراضي نه ہوتو ہم سلطنت کی حالت میں فرعون ہیں اور لعنت ہے ایسی سلطنت پر جس ہے ہم فرعون کے مثابه بهوں۔اگر سلطنت مقصود بالذات ہوتی تو فرعون و ہامان ونمرود وشداد بزے مقرب ہونے جاہئیں۔ جا انکہ وہمر دود ہیں معلوم ہوا کہ سلطنت وہی مطلوب ہے جس میں رضا جن بھی ساتھ ساتھ ہواور جس سلطنت میں رضا وحق نہ ہووہ و بال جان ہے اً سرہم سے خدا راضی ہوتو ہم یا خاندا تھائے پر بھی راضی میں اور اس حالت میں ہم بادش و ہیں۔ آخر حضرت ابراہیم بن ادهم کیا تمهار ہے نز دیک یا گل تھے ان کوتو سلطنت فی ہو اُن تھی چھر کیوں جپھوڑ وی محض اس نے کہ مقصود میں خلل واقع ہوتا تھا معلوم ہوا کہ سلطنت خود مقصود نہیں بلکہ تقصود دوسری چیز ہے کہ اگر اس میں خلل واقع ہونے مگے تو اس وقت ترک سلطنت ہی سلطنت ہے۔حضرت ابراہیم بن ادھم ہرفن کے اہم میں ۔حدیث میں ثقة اورمحدث میں اور فقہا ، میں فقیداورصو فیہ میں تو ا مام ہیں ۔ان کوکوئی یا گل نہیں کہ سکتا جوان کو یا گل کیے وہ خود یا گل ہے بھر د مکھاوانہوں نے کیا کیا۔ جب رضاءحق میں سلطنت کو مزاحم دیکھا تو بادشاہت پر لات مارے الگ ہو گئے ۔حصرت ابو بمروعمرضی القدعنہما کوسلطنت مصنر مقصود نتھی تو ان کواج زیت دی گئی کہ منصب خلافت کوقبول کریں اور حضرت ابوذ ررضی ایندعنہ کے لئے مصر مقصود تھی تو ان کے لئے حکم ہے لاتلين مال يتيم و لا تقضين بين اثنين (اتحاف السادة المتمين ١٩١٨) ال \_ صاف معلوم ہوا کے سلطنت خودمقصور نبیل بلکہ مقصود رضائے حل ہے اگر سلطنت سے مقصود میں خلل واقع ہوتو اس وقت اس ہے منع کیا جائے گا حضرت ابوذ کرتو ا نتاع ا رکام کا اراد ہ بھی

کرتے ہیں ان کو جب بھی قضاء وحکومت کی اجازت نہ دی گئی اور تم تو اتباع احکام کا بھی قصد نہیں کرتے ۔اس حال میں تم کو کیونکرا جازت دی جا سکتی ہے۔ (تقلیل اله خلا طامع اله نام خ١٦)

### خلا فت صدیقی کی افضلیت

خلا فنت صعد بقيه وخلا فت عمريه كه بعض ظاهر بين لوگ خلا فت عمريه كو بوجه كثرت فتو حات کے خلافت صدیقیہ ہے افضل مجھتے ہیں کیونکہان کے زمانہ خلافت میں جدید فتو حات کچھزیادہ نہ ہو کی تھی جکہان کی خلافت کا زیادہ زمانہ خودمسلمانوں کے سنجالنے میں صرف ہوا۔حضور صلی امتدعلیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے کچھاوگوں نے زکو ق کی فرضیت کا ا نكاركرد ما تقاح عفرت صديق اكبررضي اللدتعالي عنه كاز مانه خلا فت اس فتناريّه او كفروكرني اورمسلمانوں کی حالت سنبھالنے میں صرف ہوا۔ مخالفین کے ملک فتح کرنے کی زیادہ نوبت نہ آئی اور حضرت عمر بن الخطاب رضی القدت کی عنہ کے زیانہ خلافت میں شاید کوئی دن بھی جدید فتو حات سے خالی نہیں رہا' روزانہ یہی خبریں آتی تھیں کہ آئ فلاں شہر فتح ہو گیااور کل فلاں شہر يرحمد بيهال تك كه دس سال يعرصه بس حكومت اسلامية شرقا وغريا كييل كن اس لي بعض تم فہم خلافت عمریہ کوخلافت صدیقیہ ہے افضل شار کرتے ہیں گرعقلاء خوب جانتے ہیں کہ مكان كى خوبصورتى ميں زيادہ كمال اس مخص كا ہے جس نے كداول تقشد تيار كيا تھ اور بنيادي تائم کی تھیں کیونکہ اس کو بہت د ماغ سوزی ہے کام کر ٹایز ا ہے۔مکان کا خوبصورت نقشہ بنا نااور بنیاد کامشحکم کرنا به برا کام ہے دیواری قائم کرنے والے کا اتنابردا کمال نہیں کیونکہ وہ تو اینٹ پر ا پنٹ رکھتا چلا گیا ہے اس کو کوئی و ماغ سوزی کرنی پڑی۔ ظاہر بیں لوگ دوسرے معمار کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ مکان کوای نے مکمل کیا گر حقیقت شناس سجھتا ہے کہ اس مکان کی خوبصورتی میں بڑا کمال نقشہ بنانے والے اور بنیا دقائم کرنے والے کا ہے۔

ای طرح جواسرار شناس بیں وہ جانتے بیں کہ خلافت صدیقیہ سے خلافت عمریہ کوکوئی ہمی نسبت نہیں کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی القد تعالی عنہ کو حکومت اسلامیہ اور خلافت کی بنیا دق تم کرنے میں جو تعب برواشت کرنا پڑا ہے اس کا عشر عشیر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئیں بیش آیا۔ بیکام اس عالی حوصلہ خلیفہ کا تھا کہ ایسے فتنے کے زمانہ میں جبکہ خودا بی ہی جماعت قبضہ تباہر ہوا جا ہتی تھی تمام فتنوں کا مقابلہ کر کے اور ان کوایک دم نیست و نا ہود

کر کے اڑھائی سال کے عرصہ میں خلافت اسلامیہ کے کھونے گاڑو نے اور نظام حکومت کو
الیے متحکم اصول پر قائم کر دیا کہ بعد کے خلیفہ کو کوئی پریشانی ہی چیش نہ آ کے دھنرت عمر
رضی اللہ تعی لی عنہ کی خلافت میں وہ اصول جاری ہو گئے اور وہ نظ مصدیقی شائع ہوگیا تو ہڑا
کی ل حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور جس قدر فتو حات حضرت عمر رضی اللہ تعی کہ عنہ کے صحیفہ
عنہ کے زمانہ میں ہوئی جیں ان سب کا تو اب حضرت صدیق رضی اللہ تعی عنہ کے صحیفہ
اعمال میں واخل ہوگا۔ اہل تھون وسیاست اس کوخوب سمجھتے جیں کہ قانون جاری کرنے سے
زیادہ مشکل قانون بنانا ہے۔ قانون بنانے والے کو جس مشقت کا سامن ہوتا ہے جاری
کرنے والے کواس کا وسوال حصر بھی چیش نہیں آتا۔ (الجلاء الہ بنا ہے جاری)

ابل بورب کے زویک جمہوری سلطنت بہتر ہے

آ جکل جن لوگوں کولیڈ رکہا جاتا ہے وہ ایک خاص مسئلہ کے اندرا کثر کلام کیا کرتے ہیں وہ بیہ ہے کہ سلطنت جمہوری بہتر ہے یا شخص ان لوگوں کی وہی مثل ہے' رہیں جمونپر وں ہیں خواب دیکھیں محکوں کا پی حدیز ہیں رہتے مولا نافر ماتے ہیں ہے۔
میں خواب دیکھیں محکوں کا پی حدیز ہیں رہتے مولا نافر ماتے ہیں ہے۔
آرز وی خواہ لیک انداز ہ خواہ بر تنابد کوہ را یک برگ کاہ

(آرز وکرلیکن اعتدال کے ساتھ کیونکہ کھاس کا ایک تنکا پہاڑ کوموزنہیں سکتا)

اے صاحبو! اپنی بساط سے زیادہ مت کو دو ۔حد سے زیادہ مت اچھلوتم سلطنت جمہوری وشخصی کا کیافیصلہ کرو گئے ہاتی ہیں ہے۔ کا کیافیصلہ کرو گئے ہاتی ہارے اندررات دن ایک معرکدر ہتا ہے مولا نافر ماتے ہیں ہے۔

موی و فرعون دربستی ست

ایک مصرعہ یا ذہیں رہا۔ اور خاص کر بیز مانہ تو بہت زیادہ سکوت کا ہے۔ ھذا وقت السکوت و ملازمۃ البیوت جو بالکل سماکت رہتے ہیں اگر ان کوسلطنت نہیں ملتی تو بیاوگ جو دن رات بیٹھکوں ہیں ہیئے کرسلطنوں کے فیصلے کیا کرتے ہیں ان کوبھی پچھ ہاتھ نہیں آتا بلکہ ایسے لوگوں کی ان خرافات ہے قوم کونقصان پینچ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ان پر وہی شل ملکہ ایسے لوگوں کی ان خرافات سے قوم کونقصان پینچ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ان پر وہی شل صاوق ہے۔ گھر کا نہ گھائ کا۔ اوب مافع ہے ورنہ بہلافقر وہمی اس مثل کا میں کہد ویتا خیر بیا مسئلہ ان لوگوں کے زیر بحث ہے اور لوگوں کے بہاں فتو کی اس پر دیا گیا ہے کہ جہوری سلطنت اچھی ہے اور اصل وجہ تو اس کی صرف بیہ کہ بیلوگ ہر بات میں بورپ پر ایمان سلطنت انہوں ہے اور اصل وجہ تو اس کی صرف بیہ کہ بیلوگ ہر بات میں بورپ پر ایمان

لائے ہوئے ہیں بورپ ہی ان کا قبلہ ہے گونیز ھا قبلہ ہے۔ غرض دلیل کا ایک مقد مہ تو یہ ہے کہ اہل بورپ جو کہتا ہے کہ اہل بورپ سلطنت جمہوری کور جے دیتے ہیں اور دومرا مقدمہ یہ طایا کہ بورپ جو کہتا ہے وہ حق ہے اس لئے کہ وہ معصوم ہے ہیں نتیجہ نکال لیا کہ سلطنت جمہوری سلطنت شخص سے بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں کہتم کو تو نشخص ملتی ہے نہ جمہوری تم کو اس فیصلہ سے کیا ملا ہاں جمہوری سلطنت البترال جاوے کی جس کی نسبت کسی نے کہا ہے۔

گر به میروسگ وزیروموش رادیوال کنند این چنیں ارکان دولت ملک راویرال کنند (اگریتی میرینی ہوئی اور کتا وزیراور چوہاخش تو اس نتم کے ارکان حکومت ملک کو ویران کرویتے ہیں۔)

آئ لوگوں کو حکومت کا بڑا شوق ہے کوئی انجمن بناویں گے اس میں عہدہ وار ہوں گے اور عشق تقلید بورپ میں عہدوں کا نام بھی انگریزی میں رکھیں کے مثلا ایک سیکرٹری ہوگا کوئی گورنر ہے گا۔ میں کہتا ہوں بجائے سیکرٹری کے اگر آپ ناظم یا مہتم یا خادم لقب رکھتے تو کیا حرج تھ اور پھرسیکرٹری ہی پربس نہیں بلکہ اس کو انگریزوں کی طرح سیکرٹری کہتے ہیں تھبدنے ناس کردیا ہے ہرشے میں بورپ کے ساتھ تھبہ کا شوق ہے۔ (الوکل جان)

# قرآن یاک سے سلطنت جمہوری کا اثبات نہیں ہوتا

آ گئیں ان صورتوں میں میصورت بھی داخل ہے کہ سب کی رائے ایک جانب ہواور حضور صلی التدعلیہ وسلم کی رائے ایک طرف تو اس صورت میں بھی آ ب ہی کی عزم اور ترجیح پر مدار رہا ہیں اس ہے تو سلطنت جمہوری کی اثبات نہیں ہوتا بلکہ سلطنت جمہوری کی بناء ہی اس سے منہدم ہوج تی ہے کیونکہ اس میں ابیانہیں ہوتا غرض اس آ بت سے بینیں معلوم ہوتا کہ مشورہ کے بعد فیصلہ کھرت رائے ہے ہوگا بلکہ سلطان مشورہ کے بعد مستقل ومستعد ہے کہ اپنی بصیرت خدا داد ہے جس صورت کو جا ہے اختیار کرلے۔ (التوکل جاء)

اسلام اور مال

ایک دن حضور صلی امتد علیہ وسلم نے عصر کی نماز کا سمام پھیرا اور سلام کے بعد نہایت سرعت سے گھر میں تشریف لے گئے جس پر صحابہ کو تعجب ہوا کہ بیابات ہے آپ اس قد دسرعت سے کیوں تشریف لے گئے آپ نے والیس تشریف لا کرفر مایا کہ میر سے گھر میں پچھ سونا رکھا ہوا تھا جو تقسیم ند ہوا تھا میں نے اُس کو جا کرتقسیم کر دیا کیوں کہ نبی کے لئے مناسب نہیں کہ اس پر اس صاحت میں رات گذرے کہ اس کے گھر میں چاندی سونا رکھ ہوا ہوا ور ترک سلطنت کی کی حال میں اجازت نہیں الا بعد رواضطر ار اس سے صاف ظاہر سے کہ مسلم نوں کیسئے حکومت تو مثر عامطلوب ہے مگر مالدار ہونا مطلوب نہیں تو ہم کہ سکتے ہیں کہ مکن ہے اللہ تق لی نے مسلم میراث کو اس واسطے مشروع کیا ہوتا کہ مسلمان جمعد اراور مالدار ند ہوں کیوں کہ شریعت نے مقصوداً مال جمع کرنے ہے منع کیا ہوتا کہ مسلمان وی کیا مصر بتلایا ہے اللہ مَنْ قَالَ ھگذا مقصوداً مال جمع کرنے ہے منع کیا ہوتا کہ مسلمانوں کیلئے مصر بتلایا ہے اللہ مَنْ قَالَ ھگذا و ھگذا مگر جوادھر آ دھر تقسیم کرتا رہاں کو مطرفین ہے تو اس کا اصل تھم ہے لیکن ضعفا ، کوعذر کی وجہ ہے جب مال کی بھی اجازت ہے جبکہ دونہ کو قادا کرتے رہیں ۔ (امرار انوجہ نے ۱۳)

#### شاہی اور فقیری کا فرق

ایک طرف دو جار بادشاہوں کے حالات رکھنے اور ایک طرف چند اولیاء اللہ کے (میں اس بیان کو طول نہیں و بتا کت بیں بھری بڑی ہیں) دونوں فریق کے قصے پڑھئے خود آ ب کا قلب بول اٹھے گا کہ میرا کہنا کہاں تک سچا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ سلطنت جھوڈ کرکسی نے نقیری اختیار کی ہے کیکن ایس نظیر ایک بھی نہ ملے گی کہ نقیری چھوڈ کر

کسی نے سلطنت اختیار کی ہو۔ کوئی ہات تو ہو جو نقیری کوسلطنت پرتر جیجے دیتی ہے ( نقیری سے مراد میری داقعی فقیری ہے بھیک ہ نگر نہیں بھیک منگے تو سلطنت پر کیا ہیں۔ ہیں۔ پر جان دیتے ہیں) دنیا کا نفع جا ہے کیسا ہی بڑا معلوم ہوتا ہولیکن جب آخرت کے نفع کے سرتھ مقابلہ کیا جاوے بشرطیکہ نظر بھی میچے ہوتو ہیج ٹابت ہوگا۔ ( ذکم المکر و بات ۲۲۶)

حضرت سليمان عليه السلام كى دعا سلطنت كى عجيب تفسير

حفرت سلیمان علیه السلام نے جب سلطنت کی وعا کی ہے تو ساتھ میں یہ بھی فر مادیا: "وَ بِ هَبُ لِی مُلُکاً لا یَنْبَغِی لا حدِ مَنْ بَعُدِیْ" (لیمن جھے ایسا ملک عطام وجومیرے بعد والول کے لیے ملئامناسب شہو)

مولا نارومی اس کی تفسیر میں فر ، تے ہیں کہ ظاہر آاس ہے حرص وحسد کا شبہ ہوتا ہے مگر وا تعدیش بیضعفاء کے حق میں انہوں نے اس دعامیں مین رحمت قرما کی جس کی تو جیہ بیہ ہے کەئن بعدی میں بعدیت زیانیهمرازمیں بلکہ بعدیت رتبیه مراویے مطلب بیرہوا کہانیا ملک مجھے عطا کیا جائے جومیرے درجہ والول کے لیے خواہ مناسب ہوگر مجھ ہے کم درجہ والول کے لیے غیرمناسب ہوگا بعنی ان کوعطا نہ کیا جائے کیونکہ وہ الیں سلطنت سے کفروتکبر میں مبتلا ہوجا تھیں کے اب اس تغییر برحضور صلی ابتدعلیہ وسلم کے متعلق بچھاشکال نہیں ہوسکتا كيونكرة پتوسليمان عليه السلام كامتبارے من معى بلكه من قبلي (مجھ سے بہلے) ہيں يعني آ ہے تو ان کے ہم رتبہ نبوت ورسالت میں اور درجہ میں ان ہے بھی افضل ہیں ختم ہو کی تفسیر مولا تا کی۔ واقعی تفسیر کوان حضرات ہے سکھئے انغرض سلیمان علیہ السلام کا ملک ان کے حق میں با خدا ہونے کے خلاف نہ تھ وہ سلطنت کے ساتھ بھی ہر دم یا خدا تھے اور حضرت سلیمان کوتو ملک کیامصر ہوتا جبکہ حصرات سی ہے کومصر نہ ہوا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حصرات صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یاس و نیا ایس تھی جیسے منتر جاننے والے کے ہاتھ ہیں سانب جس طرح منتر جاننے والے پرسانپ کے زہر کا اثر نہیں ہوتا ای طرح حضرات صی بہر طبی اللہ تع لی عنہم مرد نیا کا اثر نہ ہوتا تھا۔اس کی دجہ کیاتھی' دجہ میتھی کہان حضرات کے ہاتھ ہیں دنیا تقی ٔ دل میں دنیا نہ تھی' دل میں خدا کی محبت ومعرفت اس درجہ بھری ہوئی تھی کہ وہاں دنیا و ا فيها كا گذر بي ندتها مولانان عجيب مثال بيان فرمائي ب:

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پشتی است (کشتی میں پائی کشتی کوڈ بونے والا ہے اور اس کے نیجے ہونا کشتی کے لیے پشتی ہے) (تعظیم العلمج ۲۷)

## سلطنت تقرب الى الله كاسبب نهيس

خدا کی شم اگر ہم کو پاخانہ اٹھانا پڑے اور خدا ہم سے راضی ہوتو وہی ہمارے لیے سلطنت ہے اور اگر خدا راضی نہ ہوا تو لعنت ہے الی سلطنت پر جو خدا کو نا راض کر کے حاصل کی جاوے۔ یا در کھوسلطنت کوئی تقرب الی اللہ کا سبب نہیں۔

بعض انبیاء علیم السلام ایسے بھی ہوئے ہیں جن کوساری عمر سلطنت نصیب نہیں ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک نبی کے ساتھ صرف ایک ہی آ دمی ہوگا اور بعض کے ساتھ صارف ایک ہی آ دمی ہوگا اور بعض کے ساتھ ایک بھی نہ ہوگا ، تو کیا سلطنت نہ ہونے سے ان انبیاء کے درجہ میں کوئی کمی آ گئی اگر محض سلطنت کوئی قرب کی چیز ہوتی تو فرعون بر امقرب ہونا چا ہے جس نے چارسو برس تک نبیایت شان وشوکت کے ساتھ سلطنت کی تھی۔ (اینا)

علم کی دوشمیں

عم کی اصل میں دو تسمیں ہیں ایک علم احکام اور ایک علم واقعات اور یہ تقیم خصوصاً جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تامل کرنے ہے بہت زیادہ سمجھ میں آ جا وے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سلطنت بھی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں فتم سے عم کی ضرورت تھی ایک تھم کے علم کی اور ایک واقعات کے علم کی جیسے حکام کو دونوں باتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے کیونکہ اگر واقعہ نہ معلوم ہو تو نرے تو نون سے کیا ہوتا ہے یا اس کا عکس ہو کہ قانون نہ معلوم ہوتو صرف واقعہ معلوم ہوجانے سے کیا ہوتا ہے فیصلے میں دونوں ہی چیز دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ واقعہ کا بھی علم ہواور اس کے تھم کا بھی علم ہواور سیسیں سے اس کی وجہ بھی تجھ شی آ گئی ہوگی جو حدیث میں آیا ہے کہ حاکم تین تشم کے ہوتے ہیں ایک وہ کھم دین رکھتا ہے اور اس کے موافق فیصلہ کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ فیصلہ کے معنے ہیں ایک وہ کھم دین رکھتا ہے اور اس کے موافق فیصلہ کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ فیصلہ کے معنے ہیں ہیں کہ سی ہزئی کو کسی کلی پر منطبق کرنا اور وہ موتوف ہاں جزئی کے علم پر اور وہ ہی واقعہ کی ضرورت ٹابت ہوگی بیتو جنت میں ہے ایک وہ

جوعلم دین ہی نہیں رکھتا ایک وہ جوعلم دین رکھتا ہے گراس کے موافق فیصلہ نیں کرتا ہے دونوں جہنم میں ہیں تو اس سے صاف معلوم ہوگیا کدان دونوں چیز وں کے علم کی ضرورت ہے پس جس نے واقعہ کاعلم تو اللہ کا علم تو حاصل کیا گرتھم کاعلم نہیں ہے بید دونوں جہنم میں ہوں گے اور جس کو دونوں کاعلم ہوگا اور اس کے موافق فیصلہ کر ہے گا وہ جنت ہیں ہوگا۔ اب اس حدیث کوس کر اان لوگوں کو ذرا آئیس کھونی چاہئیں جو آج کل بڑے ہے بدول پر بیں یا محلہ کے مروار جی کیونکہ وہ اکثر واقعات کی تحقیق تو زیادہ کرتے جی گر فیصلہ جو کرتے ہیں وہ اکثر اپنی رائے سے کرتے ہیں علم دین سے نہیں کرتے تو اب بداوگ کیا کریں یا تو فیصلہ کرنا چیوڑ دیں ہے صورت تو جھے پہند نہیں بلکہ بہ کریں کہ فیصلہ تو کریں گر اس طرح کہ واقعات کی تحقیق کریں گر اس طرح کہ علم جواب بھو دے پس اس حرف کے باس وہ شل لے جو ویں جو پھو وہ فی فیصلہ کردیا کریں ۔ غرض یہ ہے کہ حاکم کو دو چیزوں کی طرورت ہوئی ہے ایک تواد کام جانے کی اور دوسری داقعات کے علم کی ۔ (بفس اسطیم جے ساک

بدامني ميں صبر وسكون كي تعليم

#### معاملات ومعاشرت اورسیاسیات دین کا حصہ ہیں

#### كثرت رائے سے فیصلہ

آئ کل کٹر ت رائے کوس بناء ہر معیار صواب قرار وے رکھا ہے۔ ٹر بعت میں اس کی کوئی اصل نہیں فقط اہل یورپ کی تقلید ہے ایس کرتے ہیں باوجود سے کہ دعویٰ کرتے ہیں ان کی مخالفت اور مقاطعت کا اور بیہ بھی یا در کھو کہ ان صحابہ گل بیر شرکت فی الفتیمت ( مال نفیمت میں شریک ہونا ) سی و نیوی غرض ہے نہ تھی یعنی مال حاصل کرنے کے واسطے نہیں تھی کیونکر فنیمت کا تھم یہ ہے کہ جو بھی جہا و ہیں شریک ہواس کو فنیمت ہے حصہ ملتا ہے خوا وو و لوٹ میں شریک ہویا نہ ہوئی ہیں ہے کہ جس کے جو ہاتھ گے وہ لے بھا گا بلکہ اول سب نفیمت کو جمع کرکے بھر سب مجاہرین پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب بیہ معلوم ہوگیا تو اگر وہ صی ہے گھا ئی ہر بیشے رہے تب بھی ان کوا تنابی حصد ملتا جتنا کہ لوٹ میں شرکت کے بعد ملاقو بینیں کہدیکتے کہ انہوں نے حصیل مال کے لیے شرکت کی بلکہ حض قبال میں شرکت چابی تا کہ ثواب میں انہوں نے حصیل مال کے لیے شرکت کی بلکہ حض قبال میں شرکت چابی تا کہ ثواب میں اضافہ ہو کیونکہ ان لوگوں نے فلا ہر میں اب تک پچھ کام نہ کیا تھا صرف گھا ٹی پر خالی جیھے ہی رہے تھے وہ سمجھے کہ ہم نے پچھ کام نہیں کیالا وُجہاد میں ہم بھی مملی حصہ لیں۔ (الرحمة عی الاسر جاسا)

# سركاردوعالم سلى الله عليه وسلم كے مشورہ فرمانے میں حكمت

ایک روایت یل توبی به که حضور سلی اند طیر و کلم نے قربایا کہ جھ کومشور و کی ضرورت شیل گرامت پر دمت کے لیے کہ تطیب قلب بھی اس بیل واضل باس لئے کر ایتا ہوں۔
"اخر جه ابن عدی و البیہ قی فی الشعب بسند حسن عن ابن عباس لما نزلت و شاور هم فی الامر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اما ان الله ورسوله یغنیان ولکن جعلها الله تعالی رحمة لامتی کذافی روح المعانی."

(ابن عدى اور بيهل نے شعب الا يمان ميں ابن عباس رضى اللہ تعالى عنہ ہے سند حسن است کيا ہے جبکہ آیت شاور هم فی الامو نازل ہو کی تو رسول النه صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تومستغنی ہیں لیکن اللہ تعالی نے میری امت کے لیے رحمت اس کو بناویا ایسے ہی روح المعانی ہیں ہے)

اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ رسول التد سلی التد عدید وسلم کو حاجت مشورہ کی نہتی اور ایک ردایت میں ہے کہ رسول التد سلی التد علیہ وسلم البو بحر دعمر رضی التد تعالیٰ عنبما کے مشورہ کے خلاف کوئی کام نہ کرتے ہتے۔

"اخرجه الامام احمد عن عبدالرحمن بن غنم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر و عمر لواجتمعتما في مشورة ما خالفتكما كذا في روح المعانى ايضاً"

(امام احمد نے عبدالرحمٰن بن غنم ہے روایت کی ہے کہ رسول ابتد سلی التدعلیہ وسلم نے ابو بکر وعمر رضی التد تعینی کا عنبمائے فر ما یا اگرتم وونوں کی مشورہ میں منفق ہوجا ؤ کے تو میں تمہاری مخالفت نہ کرونگا۔ ایسے بی روح المعانی میں ہے ) مرادا نظام وبعث عسا کروغیرہ کا کام۔

اس کا مقتصابیہ ہے کہ حضورصلی القد مدید وسلم کومشورہ کی ضرورت ہوتی تھی ووتوں میں تطبیق ہی ہے کہ حضورصلی المتدعلیہ وسلم کو خالب اوقات میں تو مشورہ کی حاجت نہ ہوتی تھی ہھی ہی الله قاضرورت پڑجاتی تھی اور بیہ بات شان نبوت کے خلاف نہیں بلکہ مناسب شان ہے۔
میں نے اس میں ایک کلت کلا ہے کہ حضورصلی القد علیہ وسلم کومشورہ کی حاجت ہونے میں "ولو فی بعض الاحوال " (اگر پہ بعض ساتوں میں ہو) حکست ہے کوئکہ حاجت من فی الوجیت ہاں میں حضورسلی القد علیہ وسلم کی شان شریف کا ظہارتھا کہ حضورصلی الله ملیہ وسلم نبی میں الذبیس اور بعض علاء نے حضورصلی الله عدیہ وسلم کے مشورہ کی حکمت تعلیم امت ہیان فرماتے ہیں۔ "فاذا عزمت فتو کل علی الله" (پھر جب آپ رائے پہتے کہ کرلیں تو خدا پراسماہ کی ورائے ہیں ہی کرلیں تو خدا پراسماہ کی ویک عدیہ مطبق این فرماتے ہیں۔ "فاذا عزمت فتو کل علی الله" (پھر جب آپ رائے کہ عزم ہو کرلیں تو خدا پراسماہ کی والے میں مطبقاً یہ فرمایا ہے کہ مشورہ کے بعد جدھر آپ کا عزم ہو خلاف ہو یہ الله (الله (الله (الله پر المحدید)) این علی مطبقاً یہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ میں تو کلا علی الله (الله (الله پر المحدید)) این علیہ میں کوئی قیم نہوں المحدید میں تو کلا علی الله (الله پر المدید) المحدید کرا ہے عزم پر عمل کرنے کے واسطے تھی فرمایا۔ (الرہ یہ علی الله (الله پر المدید)) این عزم پر عمل کرنے کے واسطے تھی فرمایا۔ (الرہ یہ علی الله (الله پر المدید)) این علی میں کوئی قیم نہوں المحدید کرا ہے عزم پر عمل کرنے کے واسطے تھی فرمایا۔ (الرہ یہ علی الله (الله پر المدید))

# بعض كتب نا قابل مطالعه بين

میں جب سنان فتح پورگی تو ایک صاحب میرے بانے والے میں انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ وہ سیرت میرے پال جیسی کے در رااس کود کھے لواور یہ بناا دو کہ یہ سیرت دیکھنے کے قابل جیا بہیں؟ میں نے یہ مذرک کہ بھائی میں اس وقت سفر میں ہوں اس وقت ساری کتاب کا وکین دشوار ہے اور دو تمین مواقع دکھے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کرسکتا کہ اس میں کیا خوبی ہے اور کیا دشوار ہے اور دو تمین مواقع دکھے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کرسکتا کہ اس میں کیا خوبی ہے اور کس خرابی ہے در بالی ہے۔ جب میں وطن پہنچوں گا وہاں جیسے دی جائے تو میں وہاں دکھے کراس کا فیصلہ کرسکت ہوئے سے انہوں نے کہا کہ آپ کواس ماری کتاب کو سے دیا نے دیکھنے کی ضرورت نہیں میں ایک موقع دکھا تا ہوں بس ای کو و کھے لین کافی ہے۔ چنا نے انہوں نے ایک موقع نکال کر دکھا یا اس جگہ مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جا معیت کہ لات کو فا ہر کرتے ہوئے یہ کھا تھی کے سے مطابہ اللہ میں انتظام سلطنت کی قابلیت نتھی۔

نوح علیہ السلام میں رحمت وشفقت کامضمون نہ تھ 'میں نے کہا او بھ کی اس کتاب کا حال تو اس موقع ہے معلوم ہوگیا۔ اس میں حضور سلی القد علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کی گئی ہے آپ کے بھائیوں کو عاری عن الفضائل (فضائل سے خالی) بتا اکر۔ اس سے قیاس کرلوکہ جب مصنف کے دل میں انبیا علیہم السلام کی یہ وقعت ہے تو اور کیا کچھ کل کھلائے ہوں گے۔ مصنف کے دل میں انبیا علیہم السلام کی یہ وقعت ہے تو اور کیا کچھ کل کھلائے ہوں گے۔

(میرے چن ہی ہے میری بہار کا انداز و کرلو)

میرے نزویک وہ سیرت ہرگز قابل دیکھنے کے نہیں جس میں انبیاء علیم السلام کی تنقیص کی گئی ہو۔

صاحبو! بیکتن براغضب ہے کہیٹی علیہ انسلام پر بیالزام لگایا جاتا ہے کہ ان میں سلیقہ ملک داری ندتھا حا بائکہ احادیث صحاح میں دارد ہے کہ حضرت سیدناعیکی ملیدالسلام آخر ز مانہ میں نز ول فر ، کمیں گے اور اس وقت وہ بادشاہت بھی کریں گے اور انتظام سلطنت بہت خوبی کے ساتھ انجام دیں مے توجس مختص کے اجتفام سلطنت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدح فرما نمیں اب کسی کا کیا مندہے جوان پر بیالزام لگائے کہان میں سلیقہ ملک داری نہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں چونکہ ساری عمر زمدویا رسائی کے ساتھ بسر کی اس لیے اس ہے بیقیس کرایا گیا کہ ان کو انتظام سلطنت آتا ہی نہ تھا سوخود بیر قیاس کتنا غلط قیاس ہے۔ بھلا بادش ہت نہ کرنے ہے یہ کیونکرا ندازہ کیا جاسکتا ہے کہان میں قابلیت ہی نہ تھی تابیت نه ہونا تو یوں معلوم ہوسکتا ہے کہ بادشاہت کرتے اورا چھے طریقے ہے نہ کرتے ۔ اس باب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر ز ما نہ میں نازل ہوں کے اورمسلما توں پر بادشاہت کریں گے اور نہایت عدل وخو بی کے ساتھ بادشاہت کریں گے اور ان میں الی قابلیت ہوگی کہ ایک بہت بڑے قانون کا انتظام خود رسول النُدصلي الله عليه وسلم ان كے سپر دفر ماتے ہيں وہ بير كه جزيه كوموتو ف کردیں گے جس پر بظاہر بیشبہ ہوسکتا تھا کہ حضرت سید تاعیسیٰ علیہ السلام تو شریعت محمد بیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنبع ہوکر تشریف لائنس کے بھروہ شریعت کے کسی تھم کو کیونکرمنسوخ کریں کے گرمیری تقریرے جواب نکل آیا۔اگر چەصور تاخیرے گرمعنا اٹ ء ہے۔ کو یا

حضور صلی القد علیہ وسلم ان کو امر فرہ گئے ہیں کہ اپنے زمانہ ہیں آپ جزیہ کوموقوف فرمادیں۔پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا بڑا مد برت میم فرہ تے ہیں کہ ان کے سپر داتنا بڑا قانون فرہ تے ہیں کسی دوسرے کو بیا جازت نہیں دیتے۔ بات یہ ہے کہ ان میں ملکہ سلطنت کامل ہے۔ گر جب تک حق تعالیٰ نے اس ہے کام لینے کو بیں فرمایا اس ہے کام نہیں لیا اور جب اس ہے کام لینے کا تھم ہوگا کام لیس گے۔ (شرکتہ بذکر رہمہ ہوگا کام لیس گے۔ (شرکتہ بذکر رہمہ برسمہ بیا اس

### حضرات صحابة كاحال

آ خرسحا بدرضوان القدت لی علیم اجمعین بیل کیابات تھی حالا نکہ وہ حضرات ٹوٹی ہوئی چٹ کیوں پر بلکہ کنگریوں پر بیٹے ہوئے سلطنت فارس وروم کا فیصلہ فریاتے تھے گر کوئی ، ل و دولت ان کے پاس نہ تھی اور نہ اس کی ہوس تھی اس لیے ان حضرات کو کوئی ، ل و دولت ان کے پاس نہ تھی اور نہ اس کی ہوس تھی اس لیے ان حضرات کو عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ روتے تھے کوگوں نے پوچھ تو آپ نے فر مایا کہ اس کا افسوس ہونے لگا تو آپ روتے تھے کوگوں نے پوچھ تو آپ نے فر مایا کہ اس کا افسوس ہے کہ ہم حضور سلی ابتد بعلیہ وسلم کے زیانہ مب رک بیس پلہ داری کرتے تھے اور آپ آپ قدریال ودولت جمع ہے کہ بجرمٹی بیس وفان کرنے کے اور کہیں رکھنے کی جگہ نہیں ۔ تو اس میں ترقی آپ کو فیسیب ہوجائے تو والنداس خاہری نمودکوآپ نہیں ۔ حضرات! اگروہ اصلی ترقی آپ کو فیسیب ہوجائے تو والنداس خاہری نمودکوآپ کی ساری عمرد نیا پر تی بھی گزری ہے اس لیے آپ کو کھی خبر نہیں ۔ کی ساری عمرد نیا پر تی بھی ان را جہ شندی زبان مرغاں را تو نے بھی حضرت سلیم ان معیال را جہ شندی زبان مرغاں را تو نے بھی حضرت سلیم ان معیال را جہ شندی زبان مرغاں را تو نے بھی حضرت سلیم ان معیال را جہ شندی زبان مرغاں را تو نے بھی حضرت سلیم ان معیال را جہ شندی زبان مرغاں را تو نے بھی حضرت سلیم ان معیال میں دیکھ تو پر ندوں کی بولی کو کہتے بہیائے گا)

# عمليات وتعويدات

# سحركي اقسام

سر کی دو تسمیل جیل۔ ایک تحربرام کہ نحاورات بیل اکثر ان پرسخر کااطلاق ہوتا ہے۔
دہمراسحرحل لی جیے عملیات اور عزائم اور تعاویہ وغیرہ کہ لغۃ یہ بھی سحر بیل واخل ہیں اوران کو بحر
طلال کہاجاتا ہے۔ لیکن میہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ تعویہ وعزائم وغیرہ مطلقاً میں تنہیں
جکہ اس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر اس میں اساء البی ہے استعانت ہواور مقعود بھی جائز
ہو، تو ج نز ہے۔ اگر مقصود ناجائز ہوتو حرام ہے۔ اوراگر شیاطین ہے استعانت ہوتو مطلقاً
حرام ہے۔ خواہ مقصود اچھا ہوی برا۔ بعض لوگول کا یہ گمان ہے کہ جب مقصود اچھا ہوتو شیاطین
کے نام ہے بخواہ مقانت جائز ہے۔ یہ بالکل غلط ہے خوب بجھالو۔ (تعیم انتعانی نور)

# أيكءوا مي غلطي

بعض لوگ جویہ خیال کرتے ہیں کہ اگر نیت اچھی ہواور کسی کا نفع ہوتو سفلی عمل ہمی جا نزہے جس میں شیاطین سے استعانت ہوتی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔

الفع کی نیت ہے حرام عمل جا نز نہیں ہوجا تا۔ پس سفلی عمل تو اپنی حقیقت ہی کے اعتبار سے گناہ ہے گونیت کیسی ہی اچھی ہو۔ مرعلوی عمل بھی مطلقاً جا نز نہیں اگر کوئی علوی عمل پڑھے تو اس کود کھنا جا ہے کہ نیت کیا ہے۔ اگر مباح کام کے واسطے پڑھا جائے تو جا نزہ ہے جسے حلال نوکری کے واسطے پڑھے یا کوئی شخص مقروض ہووہ ادائے قرض کے واسطے عمل جے حاورا گرمٹالا کسی اجنبی عورت کو سے کے واسطے پڑھا ہے تو حرام ہے۔ (ایدنا)

# عورت کی شخیر کاعمل کرنا کیساہے؟

اگر بلانکاح ہی منخر کرنامقصود ہے تب تو حرام ہے اور اگرنکاح کے لئے منخر کرنا ہے تب چونکہ اس سے نکاح کرنا اس کے ذمہ واجب نہیں ہے وہ بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی کی ہوی نافر مان ہو،اس کے مخر کرنے کے واسطے مل پڑھے تو جائز ہے۔اسی طرح کس عورت کا شو ہر ظالم ہواس کا مخر کرنا بھی لیکن بعض افر اداس کے بہت نازک ہیں اکثر لوگ ان کوئی ورت اپنے کوئی الاطلاق جائز بھے ہیں گرفقہ و نے ان کوبھی حرام لکھا ہے۔مثلاً کوئی عورت اپنے شوہر کوتا بعدار بنانے کے واسطے مل پڑھے تو اس میں تفصیل ہے۔اگر وہ ادائے حقوق میں کمی کرتا ہے تو اس درجہ کے واسطے ما کرنے کے واسطے جائز ہے۔ اورائر حقوق اداکرتا ہے تو تحض عاشق ومفتون بنائے کے واسطے ممل کرنا جائز نہیں۔اسی طرت سی امیر آدمی کے واسطے مل کرنا جائز نہیں۔اسی طرت سی امیر آدمی کے واسطے مل پڑھنا کہ وہ ہم کو بچاس دو ہے دے دے نا جائز ہے۔ (تیم انعیم ج۲)

#### دعا کی طافت

اوروفا کف میں او اب کی نیت بیس ہوتی بلکہ بھن دنیا ملنے کی نیت ہوتی ہاس کے واب کچھ نہ ہوگا بخلاف دعا کے کہ وہ اپنی ذات سے عبادت ہے جی کہ اس میں اگر دنیا ہا تکی جائے تب بھی شریعت اس کو عبادت کہتی ہے چنا نچے نو وشریعت نے اس کو دنیا ہا تکنے کا طریق تجویز فر ہیا ہے پس دنیا کی نیت کرنا دعا کے منافی نہیں کیونکہ احادیث میں دنیا کی نیت ہے جی دع کر زیکا تھم ہے۔
مثل ایک حدیث میں ہے۔ و اسٹلو الله العافیة الصحیح نہ سلم کتاب الجهاد. ۲۰ کہ مثل ایک حدیث میں ہے واسٹلو الله العافیة الصحیح نہ سلم کتاب الجهاد. ۲۰ کہ مثل ایک حدیث میں ہے۔ و اسٹلو الله العافیة مرحصول رزق وصول غناواداء دین وغیرہ کے کہا تھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کم تعدیم فرمائی جی اوراگر احادیث میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضور سلی القد علیہ وسلم نے کئی دغوی راحت کوئیں جھوڑا جس کے لئے کوئی دعا نہ سلائی ہواور کسی مصیبت کوئیں جھوڑا جس سے پناہ ما تکنے کا طریقہ نہ بتایا یہ و بلکہ راحت و مصیبت عملاوہ بھی ہرحالت کے علاوہ بھی ہرحالت کے متعلق ایک نہ ایک دعا آ بے نے متحر فرمائی ہے۔ (تنصیر الدین جس)

صحابه كرام كى حالت

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تو بیرحالت تھی کہ غربا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرتے ہوئے آئے کہ یارسول اللہ مالدارلوگ ہم سے بڑھ گئے کیونکہ جس طرح نماز روزہ ذکر وضغل ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور ان میں یہ بات زیادہ ہے کہ وہ ذکو قا بھی دیتے ہیں۔ جہاد میں خوب مال خرچ کرتے ہیں اور بیرکام ہم نہیں کر سکتے ۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم یا نبچوں نمازوں کے بعد۔

#### سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

ابقد تعی لی ہرعیب ہے پاک ہیں اور سب تعریقیں ابتد تعی لی کے ہے ہیں اور القد کے سوا کوئی عمیا دت کے مائق نہیں اور ابتد سب سے بڑے ہیں۔

پڑھا کرواس کاتم کوات تواب کے گاکہ ہالداروں کے صدقات اور خیرات سے بڑھ جائے گا۔ ہالداروں کے صدقات اور خیرات سے بڑھ جائے گا۔ ہالدارصحابہ کو جواس کی خبر بوئی توانہوں نے بھی یے کامشروع کرویا۔ غرباء پھر شکایت الے کہ پارسول القدامراء نے بھی وتشبیعیں پڑھنا شروع کرویں جوآ ب نے بھی کوتعلیم فر ہ کی تھیں۔ آپ نے فر ہایا کہ اب بیل کی کروں۔ بیل خداکے فضل کوسی سے کیول روک دول۔ فلک فصل الله یُؤنیکه من بیشا اُم یہ تی ہوندوتی لی کافضل سے دوجہ جے بیل عطافر ہ کیں۔ خدرات صحابہ بیل جو وگ ہالدار تھان کی میرحالت تھی کہ وہ ہروقت اپنے وین کی ترقی میں ان کور بین میں نیچ دکھ تا غرباء کومشکل تھا۔ ان کوریات کے پاس مال بہت ہو تھا۔ تھے۔ ان کودین میں نیچ دکھ تا غرباء کومشکل تھا۔ ان حضرات کے پاس مال بہت ہو تھا۔ تھا۔ تھا۔ تھی اس کودین میں نیچ دکھ تا غرباء کومشکل تھا۔ ان حضرات کے پاس مال بہت ہو تھا۔ تھا۔ تھی کہ دل کواس سے ذرا بھی لگا کو نہ تھا۔

ایک صحابی کا انتقال ہونے رگا تو وہ رور ہے ہتھے۔ لوگوں نے ان وُسلی دی کہ ماش ، اللہ تم نے حضورصلی اللہ علم کے ساتھ فلال فلا س غزوات میں شرکت کی اور خدا کے راستہ میں اسمام کی بہت می خدشیں کی بین ان شاء اللہ تم کوحی تعالیٰ بخش دیں گئے۔ قریوں رویتے ہو۔ انہوں نے کہ میں اس وجہ نے بیس روتا بلکہ میں اس واسطے روتا ہوں کہ حضورصلی اللہ میں ہوری تنگلہ تک کی بیدہ اس قاتھی کہ عثمان میں مظعو ن کا جب انتقال ہوا تو ان کے غن کے لئے صرف ایک جھوٹا سر کمیل تھا جس کو سرکی طرف کھینچے تو بر کھل جوتا سرکم کمرف ایک جھوٹا سرکمیل تھا جس کو سلے وسلم نے علم دیا کہ مبل کو مرکمی طرف کھینچ دیا جائے اور بیروں پر گھاس ڈال دی علیہ وسلم نے علم دیا کہ مبل کو مرکمی طرف کھینچ دیا جائے اور بیروں پر گھاس ڈال دی جاوے اور آئی ہی رہ بی کی گئی بیں ۔ ایک بید کہ سوائے زمین میں دفن کر نے جاور کہیں ۔ ایک بید کہ سوائے زمین میں دفن کر نے کے اور کہیں ۔ کی مور بیروں بی جگر نیاں کی جگر نیاں کی جگر نیاں تو وہ حضرات ایسے تھے کہ زیادہ مال جمع ہونے سے رویے کے اور کسی کام میں بیرو بیرتیمیں آتا تو وہ حضرات ایسے تھے کہ زیادہ مال جمع ہونے سے رویے کے ای کو کان کوز بادہ خوشی نہتی ۔ (ایک ل فی الدین جا)

#### رازمحبو ببيت

بعض نوگ تغیر کے لئے مل کیا کرتے ہیں یہ بھی حرام ہادرا گرکسی بزرگ کودی کھا ہو
کہ دہ میاں بیوی میں محبت ہونے کے لئے مل کرتے ہیں۔ تو دہ اس درجہ کا ممل کرتے ہیں جس
سے میاں حقوق واجبہ ادا کرنے گئے یہ بین کہ وہ مغلوب الحواس ہوج ئے بزرگوں کے پاس
تغیر کا ممل تو تہذیب اخلاق ہاں ہے بڑھ کرکوئی تغیر نہیں جس کی نسبت کی نے کہا ہے۔
اخلاق سب سے کر ناتشخیر ہے تو یہ ہے
اخلاق سب سے کر ناتشخیر ہے تو یہ ہے

اخلاق سب سے کر ناتشخیر ہے تو یہ ہے

ممنوع تعويذ

بعض تعویذ بھی ایسے بوتے ہیں کہ وہ قابل منع کرنے کے ہیں ایک تعویذ یہ مشہور ہے:

المصطفی و الرتضی و ابنا ہما و الفاطم میرے پاس پانچ تن ایسے ہیں جن سے ہیں وبا کی حرارت کوتو ژا ہوں۔ جناب مصطفی صلی اللہ علیہ و بنا ہم جناب مرضی ان کے دونوں ہینے اور حضرت فاطمہ ۔ مصطفی صلی اللہ علیہ و سام ہنا ہم مرارک ہیں اگر پھھتا و بل نہ کی جائے تو اس کا مضمون شرک یہ دونوں ہینے اور کھڑات کی جائے تو اس کا مضمون شرک ہے اور اگر تا دیل کی جو دعا کا ہے اور اگر تا دیل کی جو ان کے تو اس کا مضمون شرک ہے اور اگر تا دیل کی جو دعا کا اوب یہ ہے کہ نثر ہیں ہونظم ہیں کیسی و عا اور پھر یہ کہتو سل ہی ہونو صحابہ اور بھی تو ہیں ان کا اوب یہ ہونے میں ہونظم ہیں کیسی و عا اور پھر یہ کہتو سل ہی ہونو صحابہ اور بھی تو ہیں ان کا دیا۔ اور طرف یہ ہے کہ جن کی دوئی ہیں اور ول سے بغض ہر قائدہ و جب کون کا دیا۔ اور طرف یہ ہے کہ جن کی دوئی ہیں اور ول سے بغض ہر آ ابندہ و جب کون کا کون نہوں نہ دیا۔ اور حضرات علی کرم امتدہ و جب کوان کا حق کیوں نہ دیا اور حضرات علی کرم امتدہ و جب کوان کا حق کیوں نہ دیا اور حضرت علی کرم امتدہ و جب کوان کا حق کیوں نہ دیا اور حضرت علی کرم امتدہ و جب کوان کا حق کیوں نہ دیا اور حضرت علی رضی امتدہ ہے اس کے کہانہوں نے حضرت علی کرم امتدہ و جب کوان کا حق کیوں نہ دیا اور حضرت علی رضی امتدہ ہے اس کے کہانہوں نے حضرت علی کرم امتدہ و جب کوان کا حق کیوں نہ دیا

## وظا نف واوراد قابل قدر ہیں

یہ اورا دیکارنہیں بین بزے کام کی چیزیں بین جھی قرحضورصلی القد ملیہ وسلم نے مستخب ت وسفن کی ترغیب دی ہے بلکہ اگر احادیث کوغور ہے دیجھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضورسلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض و واجہات سے زیادہ سنن ومستخبات کی ترغیب و بیان

فضائل کا اہتمام فر ہایا ہے کیونکہ واجبات کو تو لوگ خود ہی کرتے ہیں ان کے لئے زیاد و تر غیب کی ضرورت ندهمی اورسنن ومستحبات کالوگ اہتمام نبیس کرتے اور میں ضروری بھی اور مفیداس لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت زیادہ اہتمام فر مایا (۱۲ جامع ) اور اسی واسطے مشائخ نے بھی مستحبات کا بہت اہتمام فرمایا ہے۔ چنانچے اہل طریق کا ارشاد ہے من لا وردلہ داردلہ جس مخص کا کوئی ورد نہ ہواس پرکوئی دارد بھی نہ ہوگا اور پیالیک کھلی ہوئی بات ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں حقیقت میں صاحب داردات وہی لوگ ہیں جو اوراد کے یابند ہیں اور جولوگ سوائے فرائض و واجہات کے پچھنیں کرتے ان پر وار دات نہیں ہوتے (الآلکیل۱۲) پس خوب سمجھ لو کہ جس طرح فرائض و واجبات اصل اور اورا دان کی فرع میں مگر اصل کا تفع ان فرع ہی کے ساتھ کامل ہوتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے آ پے مسہل لین جا ہیں تو اس کے لئے طبیب آپ کوایک نسخہ مکھ کر دیتا ہے بیتو اصل مسہل ہے لیکن اس کے بعد وہ رہیجی کہد دیتا ہے کہ دو جا رگھنٹہ کے بعد مدو کے لئے سونف کا عرق بھی نیم گرم چیتا یا بخ جلایا یا کوئی گولی کھالیٹا تو کیا آپ کہدیجتے ہیں کہ بید مدد بریکار ہے ہرگز نہیں مدد کی بھی بہت ضرورت ہے در نہ مسہل میں ضرور کسر رہے گی ای طرح یہاں مجھو کہ اورا دونو افل فرائض کے لئے بمنز لہ مدد کے ہیں اس کا نفع اس کے ساتھ ال کر ہی کامل ہوتا ے پس ان کی یا بندی بھی بہت ضروری ہےاور یہی معنی ہیںصبر کے آ دمی اینے معمولات پر مستقل رہے ، جو تخص ہر حالت میں اپنے معمولات پر جمارے گا اور اعمال شرعیہ کا یابند رے گا وہ کسی نعمت موہو بہ غیرا ختیار ہے کے سلب سے پاس و کفران میں اور کسی نعمت موہبہ ے عطا ہے فرح وفخر میں متلانہ ہوگا کیونکہ اس کی نظر میں اعمال مکتسبہ انعمیار بیہ مقصود بابذات ہوں کے اورا عمال موہوبہ غیراختیار مقصود بالذات نہ ہوں کے اور جواحوال موہوبہ کو مقصود بانذات سمجھتا ہے وہ ان کے حصول پر اعمال دمعمولات میں اکثر کمی کر دیتا ہے اور سلب احوال بریاس و کفران میں جتلا ہو جاتا ہے۔ (المعرق والرحق جسما)

# تعبيرخواب

بس آئ کل تو برا ابزرگ وہ مجھا جاتا ہے جوخوابوں کی تعبیر بتادیتا ہویا جیسا کوئی تعویذ

ما تنگے وہیا ہی وہ ویتا ہواورا گر کوئی صاحب کہدوے کہ ہم تو بھائی تعوید گنڈے جائے تہیں تو یا تو اے کہیں گے کہ بیجھوٹا ہے بھلا کوئی بزرگ بھی ایسا ہوسکتا ہے کہ جوتعویذ نہ جا نتا ہواور اگراہے سیاسمجھیں کے تو کہیں گے کہ اتی ہیہ بزرگ وزرگ پچھٹیں اگر بزرگ ہوتے تو تعویذ لکصنانه جانتے ، پھراگرتعویذ دیا اور بیاراجھ پنہ ہوا تو تعویذ دینے والے کی بزرگی ہی میں شک ہونے لگتا ہے کہ اگریہ بزرگ ہوتے تو کیا تعویذ میں اثر نہ ہوتا حالا تکہ احجہ ہوجاتا کچھ بزرگی کی وجہ ہے تھوڑا ہی ہوتا ہے بلکہ جس کی قوت خیالیہ قوی ہوتی ہےاس کے تعویذ میں زیادہ اثر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر کو نی شخص بہت زیادہ قوت خیالیہ رکھتا ہوتو اس کے تحض سوچنے ہی ہے جاڑا بخارااتر جاوے جاہے وہ کا فرہی کیوں ہو کیونکہ بیقوت تو اس میں بھی موجود ہے اور بیمشق ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے بالخصوص بعض طبائع کوتو اس سے خاص مناسبت ہوئی ہے غرض بزرگ کا اس میں پچھ دخل نہیں یا مثلاً آج کل لوگ تصرفات کو بزری بزرگی سجھتے ہیں کہا یک نگاہ دیکھا تھا دھڑ ہے نیچے گر گیا تو یہ بزرگ کیا ہیں گویا گرگ ہیں ، یوں کہئے کہ پہلوان بھی ہیں بزرگ صاحب سو جنا ب بیساری خرابی بزرگوں کے اخلاق کی ے کہ جائے بمجھ میں آ وے یا نہ آ وے کچھ نہ کچھ تعبیر ضرور دے دینا ، یا کوئی نہ کوئی تعویذ ضرور لکھ دینا اس میں بھی تو ایک بناوٹ اور تصنع ہے ایسا کرنا ہے تا کہ ورخواست کرنے والا ہماری بزرگی کامعتقدر ہے ہیہ بات تو خیرالحمد متدابل حق میں نہیں ہے لیکن پیرخیال کر کے ک اس کا دل نہ ٹو نے لاؤ کچھ کردیں اور بنا کرسوج ساچکر کچھ کر کرادیا اس میں اہل حق بھی مختاط نہیں الا ہاشاءالتداورصاف جواب اس لئے نہیں دیتے کہ دل ٹوٹے گا ،سواب چونکہ کہیں ے جواب تو ملیانہیں اس لئے ان چیز وں کو بھی لوگ داخل بزرگی سمجھنے لگے، بہ خرالی ہوئی اخل ق کی ، بیس کہتا ہوں کہ خیرا گر دل شکنی وبھی دل گوارا نہ کر ہےاد رصاف جواب نہ دے عمیس تو کم از کم ایک بات تو ضروری ہے وہ ہے کہ یوں کہدویا کریں کہ بھائی اس کا تعنق وین ہے تو کے خبیں ہے لیکن خیرتمہاری خاطر ہے تعویذ دیئے دیتا ہوں یہ تی اثر ہونے کا میں ذیب دانہیں اورا گراٹر ہوبھی تو ہیں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس ہیں میرا پچھ دخل نہ ہوگا۔ ( آٹار لموج جے ۱۰۰)

# عما تسخير

ہمارے حصرت استاد علیہ الرحمة کوا یک شخص نے تشخیر کاعمل بتلایا تھا اور مولانا کو کمالات

بت بيرا مرد عدار باره برا المروع برا المروع برا المروع برا المروع برا الله عبد الله

لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ ﴿ او كُمَا قَالَ ﴾

لیعنی جب القدتی ان سی بندہ سے محبت کرتے ہیں تو جبرئیل علیہ السلام کوندا ہوتی ہے کہ ہیں فلال کو جا ہتا ہوں تم بھی اس ہے محبت کرو ۔ پھر جبرئیل آسانوں ہیں ندا کرتے ہیں کہ اس سے محبت کرو ۔ پھر جبرئیل آسانوں ہیں ندا کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو ۔ پھر زمین ہیں بھی اس سے محبت کرو ۔ پھر زمین ہیں بھی اس کے لئے قبول رکھ ویا جا تا ہے ۔ لیمن اہل قلب کے دلوں ہیں اس کی محبت ڈال دی جا تا ہے ۔ لیمن اہل قلب کے دلوں ہیں اس کی محبت ڈال موری جاتی ہے ۔ اہل کلب کے دلوں میں اس ہیں اعتبار ان لوگوں کا ہے جن کو کوئی عرض اس شخص سے وابستہ نہ ہو ۔ نفع کی نہ ضرر کی لیمن کسی ویدی غرض سے پھر دیوی ضرد ہوں نہوں نہ دخمن ہوں کے دان واست ہوں کے دان دونوں کا ہے ۔ مثل اس کی وجہ سے ان کی شہرت میں کی آگئی ہو وہ تو خواہ گئو اہ اس کے دخمن ہوں گئی ہو وہ تو خواہ گئو اہ اس کے دخمن ویوں کا اس کے دخمن ویوں کے ۔ ان دونوں کا اختب رہیں بلکہ اس کی سے جھرضرر پہنچا ہے ۔ نہ فع کو کئی غرض دیوی اس کے ساتھ متعلق نہ ہوتو السے لوگوں کے دنوں میں ضفق کی محبت ضرور ہوگی ۔ بشر طیکہ وہ اس کے ساتھ متعلق نہ ہوتو السے لوگوں کے دنوں میں ضفق کی محبت ضرور ہوگی ۔ بشر طیکہ وہ اس کے ساتھ متعلق نہ ہوتو السے لوگوں کے دنوں میں ضفق کی محبت ضرور ہوگی ۔ بشر طیکہ وہ اس کے ساتھ گئی ہوا ہال کلب نہ ہوتا ہے۔ (افا الحج بن ہو)

#### نسبت يرغمليات كااثر

حضرت شاه فضل الرحمٰن صاحب يربهي بعض لوگول كواييا مگمان تقابه مولا تا صاحب کشف تھےان کواس خطرہ پراطلاع ہوگئی فر مایا استغفرانقد،بعض لوگوں کا ایبا خیال ہے کہ ابل امتدعملیات ہے او گوں کومسخر کرتے ہیں۔ارے میابھی خبرے کے ممل ہے نسبت باطنی سلب ہوجاتی ہے وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تو مولا نامجمہ یعقوب صاحبُ نے سخیر وختِ کالمل تحض اس لئے سکھ لیا تھا کہ موما تا کو ہر چیز کے جائے کا شوق تھا۔ عمل کرنے کے واسلے نیس سکھاتھا۔ چنانچ جس مخص نے آپ کو بیمل بتلایا تھا اس نے اخفاء کے اہتمام کے جنگل میں نے جا کر تعلیم کی تھا۔ جب مولا نانے اس عمل کو محفوظ کرلیا تو اس مختص نے مولا نا کو زیادہ معتقد بنائے کے لئے یہ کہا کہ حضرت میمل بہت تیز ہے۔ میں نے ایک ایک امیر زادی پر اس عمل کاامتحان کیا تھا۔جس کی ہوابھی پر دو ہے باہر نہ نگی تھی تگراس عمل ہے وہ فور آمیرے یاں حاضر ہوگئی۔ بیئن کرمول نااس عمل ہے گھبرا گئے فر مایا کہ مجھے بیاندیشہ ہوا کنفس کا کیا ائتبار ہے ندمعلوم کس وقت وہ بدل جائے اس لئے میں نے اس عمل کوڈ بن ہے بھلانے کی کوشش کی ۔ یہاں تک کہاب اس کا ایک لفظ بھی یا دہیں ۔ واقعی پیہ بڑا کمال ہے کہ یا د کی ہوئی چیز کواس طرح تھلا دیا جائے ۔اس کوکرامت کے سواکیا کہا جا سکت ہے۔ ایک حالت مولانا کی اس سے بڑھ کریاد آئی مجھ سے خود فریایا کہ ایک بار خط لکھ کرد شخط کرنا جاہا تو اپنا نام یادنہیں " یا۔ بیہ دا قعد اگر میں خود حضرت سے نہ سنتا تو راوی کو کا ذیب بھتا ۔ تو ایسے حالات اور کرامات تومستنے میں لیکن عاد ۃ بیامورا نقبیارے باہر تھے۔ پس شیخے سے بیدورخواست کرنا کہ ہم بحیہ کو بھول جا ئیں واقعہ ہی یا د ندر ہے۔فضول ہے کیونکہ یہ بات اختیار ہے باہر ہےاورا گرسی نے ایسا کیا بھی ہےتو وہ محض کرامت ہےاور کرامت بھی اختیار میں تبیں۔ دوسرے اگراسا ہوجائے تو صبر ہی کہاں رہااورصبر کا تو اب کیونکر ہے گا کم ل تو یہی ہے کہ واقعہ تم یا د ہو پھرصر کرے لیتی اجر کو بیا دکر کے دل کو سمجھائے اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے اس پر وعد ہے اطمینان کے مرتب ہونے کا۔ آلا بِذِكْرِ اللَّه تَطْمَئُ الْقُلُونُ (مجهلو) كماللك وَكري بي داول كوفين حاصل ہوتا ہے۔ (یارہ تبرساا۔ رکوع تبروا)

اورجس مرتنيه كا ذكر بموگا اى مرتنبه كالطمينان بموگا به اوراس اطمينان كا حاصل مدنيه بوگا

کنم با کل زائل ہوجائے گا۔ بلکہ حاصل ہوگا کہ القد تعالی پراعتر اض نہ ہوگا۔ عقلہ اس پر اسنی ہو جائے گا یہ یہ جمجے گا کہ جو ہوا عین حکمت ہوا۔ اسی ذکر کے حکرار ہے فم کا خلبہ کم ہو جائے گا۔ جس سے تکلیف کا ورجہ جاتار ہے گا۔ تو کیا ٹھکا نہ ہے رحمت کا کہ القد تعالیٰ نے ایسا طرایتہ بتاا یا کہ مذاہ ہے کم سے جس کے جاواور تواب سے بھی محروم نہ ہو۔ گرتم ہے جائے ہوکہ فم بن نہ رہے۔ جس کے معنی ہے ہیں کے جاواور تواب سے بھی محروم نہ ہو۔ گرتم ہے جائے ہوکہ فم بن نہ رہے۔ جس کے معنی ہے ہیں کے جرکا تواب نہ طے۔ (ان والح بات ہوں)

#### جن بھانے کے لئے اوان

حدیث میں ہے۔اذا تغولت الغیلان فادی بالاذان لیحی جبکہ جن کی شکل کے اندر ظاہر ہو تو اذان پکارکر کہددے اس پر جھے یادآیا کہ بعض لوگ طاعون پراذان کہتے ہیں اوراستدال لیے کرتے ہیں کہ طاعون ہے۔ کہنا آیا ہے۔ یہ واستدال کے لئے اذان کرتے ہیں کہ طاعون ہے۔ یہ واستدال کے لئے اذان کہنا آیا ہے۔ یہ واستدال کے بہنیں کیونکہ تغول دفعۃ ہوتا ہے اوراس سے دفعۃ ہی ضرر پہنچتا ہے تو اگر اس کے لئے نماز کی اذان کا انظار کریں تو اتنی دیر میں وہ جب کردے گا۔اورطاعون کا ضرر کو اذان سے اوردوسرے اوقات کی نماز دفعۃ نہیں ہوتا ہیں اس میں جوجن ہیں وہ نماز مغرب کی اذان سے اوردوسرے اوقات کی نماز کی اذان سے اوردوسرے اوقات کی نماز معرف ہے تا ہوں ہے۔ کہ جب صدیت میں اذا تعولت الغیلان ہے تو لاغول کے حتی ہے ہیں کہ تر مید ہوئے تھی کہ جب صدیت میں اذا تعولت الغیلان ہے تو لاغول کے حتی ہے ہیں کہ تر میں ہوتا اب رہی ہے ہوں تا وہ تو مرے ہوئے تحق کا نام بتلاتے ہیں کہ شی فعان نام وہ تو مرے ہوئے تحق کا نام بتلاتے ہیں کہ فعان نام وہ تو وہوٹ اپنام بدل کر بتلاد سے ہیں۔ (ابعیۃ لدائی نام)

#### مرض طاعون كاازاليه

طاعون کی تہ ہیر میں صفائی مکانات کی اور فن کل ہی کافی نہیں ہے بلکہ دوسری صفائی محصر ورک ہے اور ہید دوسری صفائی و نہیں جو بعضے بد نداق ہوگ ہجھتے ہیں لیعنی و ہتعویز ول کو کافی ہجھتے ہیں کہ تعویذ درواز و پر چسپاں کر دوطاعون تعویذ ہے ڈرکر بھا گ جائے گا۔ بیان ہے بڑھ کر ہیں جو دوا پر اکتفا کرتا ہوجائے ہے بڑھ کر ہیں جو دوا پر اکتفا کرتا ہوجائے کی نااور استعال کرتا ہوری ڈاکل ہوجائے کے بڑھی تہ ہرتو ہے لیکن تعویذ کا چسپال کرنا خاعون کے بھا گ جانے کے ہے تو اُس درجہ کی طبعی تہ ہیر بھی تہ ہرتو ہے لیکن تعویذ کا چسپال کرنا خاعون کے بھا گ جانے کے ہے تو اُس درجہ کی طبعی تہ ہیر بھی نہیں اور نہ باطنی و حقیقی جیسا کہ اصلاح حالت تہ ہیر تھیقی ہے بس اس پر اثناا عتقا در کھنا

بہت ہی جیب ہے جننا وہ اوگ رکھتے ہیں جو کہ تعویہ وں کے معتقد ہیں یعنی ان کوشک ہی نہیں ہوتا کو یا ایک پڑکھوالیا ہے صاحبو! طاعون تو جب بھا گے جبکہ باہر ہے آتا ہو طاعون تو گھر کے اندر موجود ہے باہر تعوید لگانے ہے کیا ہوتا ہے وہ طاعون کیا ہے معصیت، کیونکہ طاعون ہویا کوئی اور مصیبت ہواس کا اصلی سبب تو معصیت ہے۔ (الاستغدارج ۲۲)

مسكهاجازت عمليات

ایک فخض نے دبئی میں میرے ترجمہ کی جمائل شریف بھائی۔ اس میں حاشہ برآیات کے متعلق عملیات بھی چھاپ دیئے۔ گوعملیات میں میری ایک علیحدہ کتاب ہے مراس جمائل پرجو عملیات چھے جیں اس کی جھے فہر نہیں کہ وہ کہاں سے چھاپ اب لوگوں کے خطوط میرے پاس کملیات تھے جین کہاں سے چھاپ اب لوگوں کے خطوط میرے پاس کملیات کی اجازت وید یجئے میں مکھ ویتا ہوں کہ ججھے فود کسی نے اجازت کا قصہ بھی محض ایک فضول حرکت ہے کیونکہ اس سے سلسل لازم آئے گا کہ ہراجازت ویت والالازم آئے گا کہ ہراجازت محضور کی اجازت دینے والے کے لیے اجازت دینے والالازم آئے گا کہ ہوگی غلط ہے کیونکہ عمل اور تعویذ گنڈ ہے حضور سلی القد ملیے وسلم سے قومنقول نہیں تو سب سے اول عمل والے کوکس نے اجازت دی تھی اگر محضور میں کہا ہو کہ جو کہ دو تعویذ شکھ علی اور تعویذ کر تھی اگر محضور میں کہا ہو کہ خود بو دوگو کے دو تعویذ شکھ علی اس کے عمل ہوا اور کی ترکیبیں جی کہ لوگ خود تعویذ شکھ علی ہمارے تا کہ میں کہا والوں کی ترکیبیں جی کہ لوگ خود تعویذ شکھ علی ہمارے تا کہا کہ میں کہا تھی ضرور میں اس کے بھی ضرور میں اس کے بھی کہا ہوئے والوں کی ترکیبیں جی کہا گو اب کے لیے کھانے پر جن آئے ت بھی ضرور میں اس کی جی کہا ہوگ ان چرجیوں کے تاتی رہیں۔ (اثر ف العلوم جن جن آئے سے بھی ضرور میں جال لوگ ان چرجیوں کے تاتی رہیں۔ (اثر ف العلوم جن عالی کے دور جس میں جائل لوگ ان چرجیوں کے تاتی رہیں۔ (اثر ف العلوم جن عالی کے دور کو جن میں جن اس کی جس جائل لوگ ان چرجیوں کے تاتی رہیں۔ (اثر ف العلوم جن عالی کوگ کی کہا کہا کہ کوگ کے دور الوک کی کیا تات بھی ضرور

# تعويذ كي حيثيت

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل عملیات میں زبان سے کہنا ہے کین جو بچہ وغیرہ پڑھنے پر قادر نہ ہواس کے واسطے روایات ہی میں ایک صحافی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سکت بھا فی صک و علقھا فی عنقه " یعنی لکھ کر گلے میں ڈال لیتے ہیں "مجھداروں کے واسطے کہیں کسی روایت سے ثابت نہیں کہ تعویذ اس کے گلے میں لائکایا گیا ہو میں اس کے جواز کا انکار نہیں کرتا۔ مقصود میرایہ بتایا ناہے کہ ملف میں نقش تعویذ کا کیا ورجہ ہے اور اب کیا ہوگا چنا نچا اب تو لوگوں کا ہے متعصود میرایہ بتایا ناہے کہ ملف میں نقش تعویذ کا کیا ورجہ ہے اور اب کیا ہوگا چنا نچا اب تو لوگوں کا ہے

اعتقادے کہ جوبات تعویہ ہے۔ ہوگی وہ پڑھنے ہے بھی نہ ہوگی کیونکہ لکھا ہواتو کسی بزرگ کا ہاں اسے بھئی ہیں آئیس کے لکھنے کی وجہ ہے برکت زیادہ ہوگی اور پڑھا ہوا ہما راہم میں وہ برکت کہاں ارہ بھئی ہیں آئیس بزرگ ہی ہے۔ بردہ ہو یہ کہ ہوا او حالا نکہ اس کی کوئی دلیل ٹیمیں مگر روائی اس کا اس قدر عام ہے کہ اپنی پڑھنے پردوسرے ہے کھوانے کور جے دی جاتی ہیں جاتی ہیں آواس کا رازیہ ہے کہ لوگ ہوں چاہتے ہیں کہ محنت نہ کرنا پڑئے ہیں جو کام ہووہ بزرگوں کے تعویہ ہی ہے نگل جائے نوو پچھنہ کرنا پڑھا آئی کی جاتی ہے کہ طاعون کا تعویم کھو دواگر ان لوگوں سے سے کہا جاوے کہ میں بور ہے۔ اس لیے فرمائش کی جاتی ہے کہ طاعون کا تعویم کیوں ہیں گئے۔ بی جوخود پڑھنے اور لکھنے سے قاصر اور مطمئن ہوگئے۔ یادر کھو کہ یہ تعویم صرف بچوں کے لیے ہیں جوخود پڑھنے اور لکھنے سے قاصر اور معدول تھا کہ سے بڑھ کر دم فر جادیا کر تے ہی تھو یہ ہی تو کردیا کرد محمول تھا کہ حاج ہی ہو تو دیو ہو تو دیو تو تو یہ ہی کرالے اور خیراہیا ہی جی چاہ تو تعویہ ہی کہ حاج تو تعویہ ہی کہ صوالے تو تعویہ ہی کہ جو تو تو دیو تھی پڑھا کر مے صرف ایک تعویہ بی پڑا کشف نہ کرے اب تو تعویہ کی کہ ایک می ہوگئی ہے کہ پوڑھے دور کہتو کر کے صرف ایک تعویہ بی پڑا کشف نہ کرے اب تو تعویہ کی کہ ایک ہوگئی ہی کہ اب تو تعویہ کی کہ ایک ہو تو کہ ہی کہ اس کی جو تو تو تو یہ ہی کہ ایک ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہی گڑا ہوئی ہوگئی ہے کہ پوڑھے دور کھو تھی ہوگئی ہوگئی ہی پڑا کشف نہ کرے اب تو تعویہ کی کہ کہ کہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہی گڑا ہے۔ انگنے ہیں یا آگئے ہیں یا تو کو بھی کرائے کو کر کے کو کو کو

# وكيل كي مخالفت الى الشركي اجازت بيس

فقہاء نے کہا ہے کہ وکیل کی نالفت الی الشرائے مؤکل کی جائز نہیں ہال مخالفت الی الشرائے مؤکل کی جائز نہیں ہال مخالفت الی الخیر جائز ہے جیسے کسی نے قلمدان بیچنے کو دیا کدا ہے ایک رو بیہ کو بین تو سوارو پیری ہیں ۔ای جدرجداولی جائز ہی ہوارو در بیری ہیں ہوا کی دو پیرد بیدیا تو اس کے سوال کورد کیایا کداور طرح اگر فقیر نے ایک بیسہ مانگا اور تم نے ایک رو پیرد بیدیا تو اس کے سوال کورد کیایا کداور نیادہ قبول کرلیا اب آپ سورو پے کی دعا کر کے الر پیٹا بت کرد ہیجئے کہ ندآ پ کو سورو پیر نیادہ قبول کرلیا اب آپ سورو پیر میں تو عدم قبول کا دعوی تھے ہوسکتا ہے لیکن اگر آپ کو بجائے سورو بیر کے دور کھت نماز نقل کی تو فیق ہوگئی تو کیا گھر بھی عدم قبول کا دعوی کر سکتے ہو کیا نماز بھی سورو پیر میں اور رو پے سے زیادہ انجی چیز نبیس کیاروزہ اس سے اچھانہیں ہے؟ اگر سورو نے بیس ملے اور مورو پی سے نیادہ انگر تو تی ہوگئی تو بھلے قبول ختی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جس کا اجر سورو پے سے بدر جہازا کہ قیمتی ہے تو بعضا قبول ختی ہوتا ہے مکن ہے کہ اگر آئی دعا نہ سورو پے سے بدر جہازا کہ قیمتی ہے تو بعضا قبول ختی ہوتا ہے مکن ہے کہ اگر آئی دعا نہ کرتے تو یارہ اور نماز پڑھے کی تو فیق ہی نہ ہوتا ہے مکن ہے کہ اگر آئی دعا نہ کرتے تو یارہ اور نماز پڑھے کی تو فیق ہی نہ ہوتا ہے مکن ہے کہ اگر آئی دعا نہ کرتے تو یارہ اور نماز پڑھے کی تو فیق ہی نہ ہوتی ۔ (اشرف انعلوم نے ۱۷)

زیارت نبوی غیراختیاری چیزی ہے

بعض لوگ اس کی ترکیبیں ہو چھا کرتے ہیں کہ کوئی وظیفہ یا درودالیہ بتلا دوجس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب ہیں ہوجائے۔ گو ہزرگوں نے اس کے طریقے بھی کھھے ہیں گرحقیقت ہیں میمنس ہیبت ہے اختیاری چیز نہیں اس لئے اگر خواب ہیں کسی کو زیارت ہوجائے تو رہے کھی کمال مامور بہیں (عمونعیت عظیمہ ہے)۔

اورا گرکسی کوتمر کیمرز بارت نه ہوتو ہیے جھٹھ منہی عنہیں کیونکہ ایسے کمال وقف کا مدارتو اموراختیار بیہ ہیںغیراختیاری امور کے نہ ہونے سے نقص لا زم نہیں آتا اورخواب میں دیکھ لینا امرغیرا ختیاری ہےتو نہ چھ کمال ہے اور نہ اس کی ضد کچھ تقص ہے بلکہ خود بیداری میں ا ختیارے و کھے لینا محوفضیات ہے تکرنہ دیکھنا کوئی ایسائقص نہیں جس بیں کوئی دین نقص ہو بلکہ بعض حالتوں میں دیمھنے پر نہ دیکھنے کوتر جیج ہو جاتی ہے ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت زندگی بعض ایسے لوگوں نے بھی دیکھا ہے جومر تکب کہائر تھے گو کفار نے بھی دیکھا تکران کا و كَمِنَا تُونه و يَكِين يَحْم مِن بِحِن تعالى قرمات بن و تَرهُمُ يَنظُو وْنَ اللَّهُ وَهُمْ لَا يُبْصِوُون (اورآب ان کوايني طرف نظر کرتا ہوا دیکھیں سے حالانکہ وہ کچھنیں دیکھتے ۱۲) کفار کے ویکھنے کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی مخص کسی حسین جمیل محبوب کی صورت خور دبین کے آئینہ میں کو دیکھیے جس میں چھوٹی شے بہت بڑی معلوم ہوتی ہے اب اس کومجوب کا قلہ شہتیر سے بھی بڑا نظر آ ئے گا اور ناک ہاتھی گی۔ دیکھئے حضرت اولیس قرنی رضی ابتد عنہ کو باوجود یکہ زیارت نہیں ہوئی گران کی وہ فضیلت ہےحضورصلی انتدعلیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگرتم اولیس ہے ملوتو ان ہے اپنے واسطے دعا کرانا وہ بڑے متجاب الدعوات ہیں ان کی شفاعت ہے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت بخشی جائے گی اوران کے نہ دیکھنے پراس لئے ترجیحتی کہ وہ خودسر کار کے روکے ہوئے تتھے ان کی والعرہ بہت بوڑھی اورضعیف تھیں اور خدمت کرنے والا ان کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا اس وقت ان کے لئے خدمت والدہ سفرمدینہ ہے زیادہ اہم تھی اس لئے حضور سلی القدعلیہ وسلم کی زیارت کوندآ سکے کیاان کا دل نہ تڑ ہا ہوگا ضرور تڑ ہا ہوگا آج ہم لوگ دیدار نبوی کی حسرت میں میں حالا تکہ کوئی صورت متوقع نہیں اور حضرت اولین نے تو خصورصلی ابتدعلیہ وسلم کی حیات کا ز ہانہ یا یا ہے جس میں زیارت متو قع تھی گروہ اس واسطے نہ جاسکے کہ۔

ارید وصالہ وہرید هجری فاترک مارید لمارہ میلامن وصالہ وہرید هجری فاترک میں ارید لمارہ میلامن میں میں میں دوست (میں تو اس کے وصال کا خواہاں ہوں اور وہ میری جدائی کے دریدے ہے۔ یس میں اپنی خواہش کواس کی مرضی کے تابع کرتے ہوئے ترک کرتا ہوں)

وہ تو آنا جا ہے تھے گر خداور سول کا تھم بہی تھا کہ ہاں کی خدمت کے لئے اپنے گھر ہی پر رہواوراطا عت واجب تھی اور زیارت مستحب \_ (اندن آلحو بی ۲۰)

عن عثمان بن عبدالله بن وهب قال فارسلنى اهلى الى ام سلمة بقدح من مآء وكان اذا اصاب الانسان عين اوشئى بعث اليها محصنة لها فاخرجت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت نفسكه فى جلجل من فضة فحضحفته فشرب منه قال فاطلعت فى الجلجل فرايت شعرات حمراء. (رواه البخارى)

عثان بن عبداللہ بن وہب ہے روایت ہوہ فرماتے ہیں کہ جھے میر کے کھر والوں نے حضرت ام المؤمنین ام سلم رضی القدت لی عنہا کے پاس ایک پیالہ پانی کا دے کر بھیجا اور یہ قاعدہ تھا کہ جب کی انسان کونظر وغیرہ کی تکلیف ہوتی تو حضرت ام سلم ہے پاس پانی کا ہیں لہ تھے ویتا ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ و کھر بال تھے جن کو انہوں نے چاندی کی تکی میں رکھ رکھا تھا پانی میں الوں کو ہدا دیا کرتی تھیں اور وہ پانی بیار کو پلادیا جاتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے جو جھک کرکئی کو دیکھا تو اس میں چند سرخ بال تھے۔ اس مدیث ہے معلوم ہوگیا کہ ایک صحابہ ہے پاس تکی میں بال رکھے ہوئے تھے جس کے ساتھ ریہ برتا و کیا جاتا تھا کہ بیاروں کی شفاء کے لیے اس کا غسالہ پلادیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کھنے تھے جس ہو گیا کہ اول کی خضاب کے بارے ہیں کو خضاب کا شبہوتا تھا ور خصور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کھنے تھے جس سے د کھنے والوں کو خضاب کا شبہوتا تھا ور خصور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کھنے تھے جس سے د کھنے والوں کو خضاب کا شبہوتا تھا ور خصور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کھنے تھے جس سے د کھنے والوں کو خضاب کا شبہوتا تھا ور خصور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کھنے تھے جس سے د کھنے والوں کو خضاب کا شبہوتا تھا ور خصور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کھنے تھے جس کے رائور العدور دے سے علیہ وسلم کے کل سفید بال قریب ہیں کے تھے یا کھنے ذاکہ۔ (ابح رائور العدور دے س)

# لطالف وظرالف

شراح کے بارہ میں اسلامی صدود
 اکا بر کے مزاح پر بنی حکایات

#### ضعيف اورضعيفه

کانپور میں جھے ایک بڑھے نے پوچھاتھا کہ وہروں کے بعد سجان الملک انقدوں کہن کیسا ہے میں نے کہا ہاں مسنون ہے حدیث سے ثابت ہے۔ کہنے لگا وہ حدیث تو ضیعت ہے۔ میں نے کہا ہاں مسنون ہے حدیث سے ثابت ہے۔ میں کہاں کے قوی ہو جو تہہیں ضیعت ہے۔ میں نے ظرافت سے کہ ہم بھی تو ضعیف ہو۔ تم بی کہاں کے قوی ہو جو تہہیں حدیث قوی کی ضرورت ہے۔ اس وقت جھے اس حدیث کی قوت وضعف کی تحقیق نے تھی۔ ہاں اتن معلوم تھا کہ موضوع نہیں ہے اور فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ پر بھی عمل جائز ہے۔ اس لئے میں نے بڈھے میاں کو بوجہ اس کے کہوہ علمی مباحث کو بجھ نہیں سکتا تھا اس ہے۔ اس لئے میں نے بڈھے میاں کو بوجہ اس کے کہوہ علمی مباحث کو بجھ نہیں سکتا تھا اس وقت بھی جواب دے دیا کہتم بھی تو ضعیف بی ہو۔ (العیدوالومیدی)

## آمين كي اذان

یہ لطف نواب صدیق حسن خان صاحب کے صاحب اوے نورالحسن خان نے فرمایا تھے۔ ایک بار وہ کسی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے جب امام نے ولا اضالین کہا تو غیر مقلدین نے بڑے زور ہے آمین کہی۔ نواب صاحب کے میٹے بھی موجود تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئ تو ان چلانے والوں کو بلایا وہ اپنی موجود تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئ تو ان چلانے والوں کو بلایا وہ اپنی دل میں خوش ہوئ ہوں گے۔ ان کو ہمارا جبر بیند ہوا ہوگا۔ ضرور کچھانی م دیں گے جب بیقریب پنچ تو ایک جبت رسید کیا اور کہا کہ آمین بالجبر تو حدیث میں آئی ہے مگر آمین کی اذان کون کی حدیث میں آئی ہے۔ کہ آمین بالجبر تو حدیث میں آئی ہے مگر آمین کہتے ہیں کہ جسے لڑر ہے ہوں۔ میں ہوئے وہ ایک وفعہ تو جس کے دیاں جسے کہ خور کے ہوئی ہو مالیک وفعہ تو جس کے میں کہتے ہیں کہ جسے کر بی پڑھائی ہی وہ ایک وفعہ تو جس میں میں ہے غیر مقلد بھی شریک تھے جنہوں نے آواز ملاکر

زورے آمین کہی کہ سننے والوں کوتوحش ہوتا تھا تماز کے بعد میرے بھائی کہنے گئے کہ آمین تو دعاہ وادرہ عاص لب ولہجہ عاجزی و نیاز مندی کا ہوتا ہے جس کا ان لوگوں میں پہتہ بھی نہیں۔ ان کے لہجہ میں تو دعا کی شان نہیں معلوم ہوتی۔ بیہ بات مجھے بہت پسند آئی واقعی اس میں جہرشد ید کے ممنوع ہونے و یہی بات کا فی ہے کہ اس میں دعا کا لہجہ نہیں ہوتا۔

ایک اگریز نے بھی اس بات کو سمجھا۔ کسی جگہ مقلدوں اور غیر مقلدوں کا جھڑا تھا انگریز موقعہ برجھقیقات کوخود آیا اور یہ فیصلہ لکھا کہ آمین کی تین قشمیں ہیں۔ ایک بالجمریة و سنت ہا حادیث سے ثابت ہے۔ ایک بالسریہ بھی سنت ہا حادیث سے ثابت ہے۔ ایک بالسریہ بھی سنت ہا حادیث سے ثابت ہے۔ ایک بالسریہ بھی سنت ہا حادیث سے ثابت ہے۔ ایک بالسریہ بھی سنت ہے احادیث سے شاہد کی کے اور ان لوگوں کی آمین تیسری قشم کی ہے۔ نہذا قابل رو کئے کے ہے۔ (انعیدہ اوئیدج)

## حفاظ جي کھائي

ایک حافظ جی دعوت کھا کر ایک لڑکے کے ساتھ واپس ہورہے تھے راستہ ہیں کھائی تعوہ فرماتے ہیں ہاں بیٹا خوب کھائی تو وہ فرماتے ہیں ہاں بیٹا خوب کھائی ۔ وہ بھی کہتے رہے ہاں بیٹا خوب کھائی۔ آخرکو کھائی۔ وہ بھی کہتے رہے ہاں بیٹا خوب کھائی۔ آخرکو گڑھے ہیں گر جے ہیں گر بڑے تو اس پر بڑے خفا ہوئے کہ تو نے بتلا یا کیوں نہیں۔ اس نے کہا کہ بیس نے تو بار بارکہا تھا۔ حافظ جی کھائی۔ حافظ جی کھائی۔ حافظ جی کھائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تجھے یوں کہنا جا ہے تھا'حافظ جی خندق۔ (فیرالا تا ۔ الا ناٹ ج

## اكبراور بيربل كالطيفه

ایک دفعہ اکبر نے بیر بل سے کہا کہ یہ جومشہور ہے کہ تین ہیں بہت بخت ہیں جن کا پورا کرنامشکل ہے راج ہٹ، تریاہٹ، یا لک ہٹ، تو ان میں یا دشاہ اور عورت کی ضد کا دشوار ہونا تو سمجھ ہیں آتا ہے کیونکہ وہ دونوں عاقل ہوتے ہیں ممکن ہے کسی وقت سوچ کرایک دشوار بات کہیں جو کسی سے پورگ نہ ہوسکے گر بچہ کی ہٹ کا پورا کرنا کی مشکل ہے اس میں اتنی سمجھ کہاں جوسوچ سوچ کر دشوار با تیں نکا لے اور دوسر وں کو عاجز کر دے۔
بیر بل نے کہا حضور سب سے زیادہ مشکل با لک ہٹ ہی ہے جس کے پورا کرنے کے بیر بل نے کہا حضور سب سے زیادہ مشکل با لک ہٹ ہی ہے۔

لئے ہوئی عقل درکار ہے اکبر نے کہا ہے بچھ میں نہیں آیا اس کا استحان ہوتا جا ہے ہیر ہل نے کہا حضور پھر میں بچہ بنرتا ہوں۔ آپ میری ضدیں پوری کے بچے کہا اچھا! چتا نچہ ہیر بل بچوں کی طرح رونے لگا۔ اکبر نے بوچھا کیوں روتا ہے کہا ہم تو کا بہالیس گے۔ اکبر نے فوراا کے کلبیا منگا دکی وہ پھر رونے لگا۔ بوچھا اب کیوں روتا ہے کہا ہم تو ہاتھی لیس گے۔ اکبر نے فیل منگا دیا۔ وہ پھر رونے لگا۔ کہا اب کیوں روتا ہے۔ کہا اس ہاتھی کو کا بہا میں رکھ دو۔ بس اکبر عاجز ہوگیا ہے کہا اچھا اب ہم بچے بنتے ہیں تم ہماری ضد پوری کرو۔ میں رکھ دو۔ بس اکبر عاجز ہوگیا ہے کہا اچھا اب ہم بچے بنتے ہیں تم ہماری ضد پوری کرو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اکبر کو اور پچھ تو سبتی آتا نہ تھا۔ بیر بل ہی کا پڑھا یا ہواسبتی دہرایا دیا کہ ہم تو کا بہا لیس گے اس نے بازار ہے مٹی کا ایک ذراسا ہاتھی منگا دیا پھر کہ اس کو کلبیا میں رکھ دواس نے اٹھ کر رکھ دیا۔ بس خاموش ہو گئے ہر بل نے کہا حضور آپ نے یہ لطمی کی کہا جہ کی فرمائش پرا تنابر اہاتھی منگا یا۔ آپ کو ہاتھی بھی بچے کے منا سب منگا نا چا ہے تھا۔ بیک کہنا ہوں کہ اکبر نے ہیر بل نے اس کے بیر بل نے اسے جلدی ہی بورا کر دیا۔ المیر جو ا

جنت میں بوڑھیاں

#### كافربنانا يابتانا

اہل حق کا طریقہ بہی ہے کہ حق الا مکان جب تک کوئی بھی تاویل بین سکے کسی کو کا فر شہتا دیں۔ ہاں اگر وہ خود ہی تاویل کو بھی رد کر ہے تو مجبوری ہے کہ اب ید فی ست اور گواہ چست کا قصہ ہے باتی اپنی طرف ہے بھی کسی کو کا فرنہیں بناتے اور جہاں کہیں بضر ورت شر کی انہوں نے کسی کو کا فر کہہ دیا ہے بعض جہلاً اس پر بھی طعن کرتے ہیں کہ لوگوں کو کا فربناتے ہیں۔ میں اس کے متعلق بطور لطیقہ کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے کا فربنا یا نہیں بلکہ کا فربنایا ہے ( دونوں میں ایک نقطہ کا فرق ہے ) (ارسان م انتقی ج ۱۲)

#### بر حایے کے اثرات

ایک بوڑھے خص کا قصہ ہے کہ اس نے ایک طبیب سے اپنا حال کہا کہ آ تھوں میں تیرگ ہے طبیب نے کہا بڑھا ہے ہے ہے کہ کہا سانس بھول جاتا ہے کہا یہ بھی بڑھا ہے ہے ہے کہ کہا ہے تھوک نہیں گئی کہا یہ بھی بڑھا ہے سے غرض جو شکایت کی اس نے بھی جواب دیا کہ یہ بھی بڑھا ہے ہے اخر دہ بڑھا گبڑگیا اور طیش میں آ کراس طبیب کے ایک دھول رسید کی کہ تو نے ساری طب میں بس بھی بڑھا ہے کہ بڑھا ہے کہ بڑھا ہے ۔ طبیب نے کہا بڑے میال بیہ با

#### امراءوسلاطين ميں نفرت موت

خصوص امراء وسلاطین میں موت سے اس قد رنفرت پائی جاتی ہے کہ وہ موت کے ذکر کوبھی پندنہیں کرتے۔ میں نے ساہ کہ دبلی کے قلعہ میں جنازہ نگلنے کے لئے ایک وروازہ خاص طور پر بنا دیا تھا اس لئے کہ کہیں اور وروازہ مردے کے نگلنے ہے منحوس نہ ہو جائے اوراس دروازہ کا نام جس میں ہے مردہ نگالا جاتا تھا مناسب تو یہ تھا کہ موت کا دروازہ رکھا جاتا تھا مناسب تو یہ تھا کہ موت کا دروازہ رکھا کے دوازہ مرکھ دیے لیکن اس خیال ہے کہ موت کا نام لیما بھی ٹھیک نہیں ہے اس کا نام خصر دروازہ رکھا گیا تھا۔ بے چارے خفر کو بھی بدنام کیا۔ اگر چہ خفر کی حیات میں اختلاف ہے بعض کے بین گرد کے وہ اس وقت بھی زندہ ہیں اور بعض کے بین کہ مدتوں زندہ رہ کروفات یا جگے ہیں گر

نامر کھنے والے نے اپنے نزویک زندہ گمان کر کے در دازہ کا نام خطر دروازہ رکھا ہے۔ اس طرح ایک من ظرہ کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ دو فاضلوں میں جھکڑا اور مباحثہ رہا کرتا تھا۔ بادشاہ تیمور لنگ کے دربر میں ایک بارایک فاضل نے دوسرے سے کوئی مسئد فرائض و تقسیم کا بوچھا؟ ان کومعلوم ہو گیا تھا کہ ان کوفرائض نہیں آتی تو یہ ہارجا تیں گے۔ انہوں نے اپنی ذہانت سے فورا ایک کئے تھنیف کر کے کہ کہ موت کو ذیر رہ بار میں کرتے ہو یہ ہر زائی ذہانت ہوں اس وقت اس طرح اپنے بجر کہ مستور کے پار مطابعہ کتب کا کر کے ماس نہیں ہے۔ غرض اس وقت اس طرح اپنے بجر کہ مستور کے پار کھر مطابعہ کتب کا کر کے اس فن میں ایک کیا ہے میں دیکھی وی کہ جو پچھود بھن ہوا س کیا ہے میں دیکھ لیا

# حضورصلی الله علیه وسلم کے مزاح میں حکمت

حضورصلی القد علیہ وسلم مزاح فر ماتے تھے اس میں بھی حکمت تھی ۔ ایک حکمت تو تطبیب قلوب اصحابیتی \_ اور دوستوں کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے میں نے اپنے استاد مول نافتح محمرصاحب ﷺ ہے سنا ہے کہ ایک دفعہ وہ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں دیرتک بیٹے رہے اور یا تھی کرتے رہے جب اٹھنے ملکے تو حضرت سے عرض کیا كه آج ميں نے حضرت كاببت وقت ضائع كيا حضرت كى عبادت ميں خلل ڈالا حاجي صاحب نے فر مایا کیاتفلیس ہی برحن عبادت ہے۔ دوستوں سے باتیس کرنا عبادت نہیں؟ بیتم نے کیا کہا کہ وفت ضائع کیانہیں بلکہ بیرسارا وفت عبادت ہی میں گزارا ای طرح حضرت مولانا محمرة سم صاحب صبح كي نماز كے بعد بعض دفعہ صلے پر بیٹھے رہتے تھے اور اشراق کے وقت تک دوستوں ہے یا تیں کرتے تھے۔ ا دمی تو یہ مجھتا ہوگا ۔ کہ یہ وقت عباوت ہے خالی گز را گرمودا نا اس کوبھی عباوت میں مشغول بمجھتے تتھے۔ کیونکہ تطبیب قلب مومن بھی عب دت ہے۔بس ایک حکمت تو حضورصلی اللّٰہ علیہ دسلم کے مزاح میں بیٹھی دوسری حكمت ووتقى جو مجھے خواب ميں بتلائي گئي۔ ميں نے شاب ميں خواب ويکھ تھا كہ ملكہ وکٹور میدا یک ایک سواری میں سوارے جس میں ندائجن ہے ند گھوڑا ہے نہ بیل۔اس وقت تو میں اس سواری کی حقیقت کونیں سمجھ تھا۔ تکراب موٹر کو دیکھے کرخیال ہوتا ہے کہ وہ سواری ا ری موٹر کی شکل تھی اور میں نے دیکھا کہ ملکہ سوارتھی تھا نہ بھون کی گلیوں اور سڑ کوں میں

پھررہی ہے پھرتھوڑی وہر کے بعد میں نے اپنے کوجی اس سواری پرسوارد یکھا۔اس وقت ملکہ نے جھے کہ کہ جھے تھا نیت اسلام میں اور کوئی شہبیں صرف ایک بات تھئی ہے۔اگر وہ وہ موج ہو ہے تو پھراسلام کے تق ہونے میں جھے کوئی اشکائی ندر ہیگا میں نے کہ آپ بیان کیجئے۔وہ کیا شبہ ہے۔کہا حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے ہیں۔اور مزاح وقار کے خلاف ہے اور نی کیلئے باوقار ہونا ضروری ہے یہ اشکال سلاطین ہی کے غداق کے مناسب ہے کیونکہ وقار وخودداری کا سب سے زیادہ اہتمام انہی کو ہوتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں ایک بڑی حکمت تھی۔ (الحدود، میودی ہوتا)

#### مزاحمياح

مزاح کرنا بچوں ہے یا دوستوں ہے ریا نفسہ مباح ہے جس سے نہ تواب نہ گناہ مگر ار کے اعتبارے یا مفید آخرت ہے یامصر اگر مفید ہوا تو لا بعنی ندر ہے گا چنانچ حضور صلی اللہ عليه وسلم نے بھی مزاح فرمايا ہے حالانكه يقيناً آپ امور لايعنى سے برى تھے اس كامعياريد ہے کہ اپنی نبیت کودیکھو کہ مزاح ہے مقصود کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو پہھیم مقصود نبیس ہوتا ہم لوگ اکٹر کام بدون کسی خاص ارادہ اور نیت کے کرتے ہیں محض عادت کی بنا پراکٹر کام ہوتے ہیں اورا کر کسی مقصود کا ارادہ بھی ہوتا ہے تو وہ نفس کی کوئی غرض ہوتی ہے بلہ ہم کیا کہیں جماری تو نماز بھی نفس بی کے لئے ہاس میں بھی کوئی نیت خالص آخرت کے لئے نہیں ہوتی ای لئے نماز پڑھ کرہمیں تو ڈرلگتا ہے کہ بیس منہ ہے کہیں کہ اے التدقبول فرمالے بلکہ یوں دعا کرتے ہیں کہ خدا معاف کرے تو ہمارے یہاں مزاح میں تو کیا نیت ہوتی امور واجبہ و مفروضہ میں بھی کوئی خاص نبیت نبیں ہوتی بلکہ اکثر افعال عادت کی وجہ سےخود بخو دصا در ہو جاتے ہیں اورا گر کوئی نبیت ہوتی بھی ہے تو وہ ننس کی غرض سے خالی نہیں ہوتی خیریہ تو ہمارا حال ہےاں کوتو رہنے دیا جائے ۔حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے مزاح میں تو یقیناً میجھ مصالح ضرو رہوں سے ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں تو مصالح کیوں نہ ہوتیں عارفین نے بھی عجیب عجیب مصالح مزاح میں اختیار کی ہیں۔حضور صلی القدعلیہ وسلم کے مزاح میں علاوہ اور مصالح کے ایک ادنیٰ مصلحت کم از کم بیتو ضرور ہے کہ حضورصلی انقد علیہ وسلم کامقصود تبدیخ و اصلاح ہے جس میں ایک کام تو آپ کا تھا پہنچا دینا اور ایک کام قابل کا ہے کہ وہ فیض لے جس کے لئے حضور مسلی القد علیہ وسلم کی خداداد ہیبت کس قدر مانع ہو سکتی تھی کیونکہ جضور مسلی اللہ علیہ وسلم کوخن تعالیٰ نے وہ ہیبت عطافر مائی تھی جس کی وجہ سے بڑے بڑے سلاطین دور دراز کی مسافت پر آپ کے رعب سے کا بہتے تھے اور جو آپ کے سامنے آتا تھا اس کواز خود گفتگو کی مسافت پر آپ کے رعب سے کا بہتے تھے اور جو آپ کے سامنے آتا تھا اس کواز خود گفتگو کی ہمت نہ ہوتی تھی اور فیض لینے کے لئے مستقید کے دل کھلنے کی ضرورت ہے جب تک اس کا دل زیمل جائے اس وقت تک و فیض نہیں لے سکتا بس بیرحال ہوجا تا ہے۔

سائے سے جب وہ شوخ دربا آجا تا ہے۔ تھا متا ہوں دل کو پر ہاتھوں سے نکلا جا تا ہے۔

عاشق پر جب محبوب کی ہیبت کا غلبہ وتا ہے تو جو کھے وہ سوج کر آتا ہے کہ بول کہوں گا

یہ بوجھوں گا صورت و کھتے ہی سب ذہن سے نکل جاتا ہے اور وقت پر کھے بھی نہیں کہا جاتا
ہمارے ایک عزیز نا خوا ندہ کہتے ہیں۔

یوں کہتے ہوں کہتے جو وہ آجاتا سب کہنے کی ہاتیں ہیں پھی ہی نہ کہا جاتا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہے گاہے مزاح فر مایا کر تے تھے تا کہان کا دل کھل جائے اور بے تکلف ہوکراستفادہ کر سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیب تو مجملا کیسی پھی ہوگی۔ (الاسعاد والا بعاد ج۲۷)

## بزرگوں کے مزاح میں حکمت

بزرگوں نے جوگا ہے اپنے متعلقین سے مزاح کیا ہے اس کی حکمت ریمی کہاس سے طالب کا دل کھل جاتا ہے تو وہ استفادہ بخو فی کرسکتا ہے گرید حکمت ان بزرگول کے مزاح میں ہے جن کے ذریع ہیں وہ تبلیغ و میں اور بعضے ایسے بھی ہیں جو آزاد طبع ہیں وہ تبلیغ و ارشاد سے گھبراتے ہیں ان کا نداتی رید ہوتا ہے۔

احمد تو عاشتی مشیخت تراچه کار دیوانه باش سلسله شد شد نشد نشد نشد (احمدتوعاش ہے مشیخت سے بچھ کوکیا کام عاشق رہے سلسد ہوہونہ ہونہ ہوتی وہ دومری حکمت ہوتی وہ حضرات اس قاعدہ کے یا بند نہیں ان کے مزاح میں ایک دومری حکمت ہوتی ہے اور دہ حکمت میہ ہوتی ہے اور دہ حکمت میہ ہوتی کے مزاح ودل گئی کرتے رہتے ہیں تا کہ چچھورا پن ظاہر ہوان کواس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہم کو جھورا ہج کے مقدنہ رہے گاان کا غداق یہ ہوتا ہے۔

رند عالم سوز را بالمصلحت بنی چه کار کار ملک است آنکه تدبیر و تخل بایش (رند عالم سوز لیعنی عاشق کومسلحت بنی سے کیاتعلق اس کوتو محبوب حقیقی کا کام سمجھ کر تخل اور تدبیر کرنی چاہئے)

گریدر ندوضع سوز ہوتے ہیں شرح سوز نہیں ہوتے وضع و نامول کو جلا پھو تک ویہ ہیں گرشر لیعت کے پابند ہوتے ہیں اور جو وضع سوز ہونے کے ساتھ شروع سوز بھی ہووہ یا تو فاسق ہے یا مجذوب ہے ان دونوں کے سزاح کی حکمت بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں فاسق تو ولی ہی نہیں اور مجذوب گو ولی ہوتا ہے گراس کے افعال ہیں حکمت کا قصد نہیں ہوتا گو واقع ہیں حکمت ہوا کر ہے۔ سوان دونوں سے یہاں بحث نہیں یہاں گفتگوان بزرگوں کے مزاح میں ہے جواپ افعال ہی حکمت کا قصد کرتے ہیں تو ان میں جوآ زاو ہوتے ہیں ہیں مزاح میں ہے جواپ افعال ہی حکمت بتا اولی کہوہ اپنی وضع کو جلانے کے لئے اور ناموں کو خاک میں مذات کی مزاح کی حکمت بتا اولی کہوہ اپنی وہ ان مصالح پر نظر نہیں کیا کرتے جن پر اہل سلسلہ کونظر مطانے کے لئے اور تاموں کو فاک میں موتی ہوتی ہے کار ملک است الح میں اہل سلسلہ ہی مراد ہیں کہوہ انتظام سلطنت کرتے ہیں ان کو مفال کی کوشش کرتا ہے اور بعض دفعہ میں مند کو اس کی ضرورت نہیں وہ تو ہر وقت اپ منانے کی کوشش کرتا ہے اور بعض دفعہ میں مند کو اس کی ضرورت نہیں وہ تو ہر وقت اپ افروختن و سوختن و جامہ در بیدن پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آ موختن منانے کی کوشش کرتا ہے اور جامل کو ان میں مند والہ زمن شمع زمن گل زمن آ موختن سے مار وہ بی کے وہ ان بروانہ ہم سے شمع زمن گل زمن آ موختن سے میں اور ہوں کہا ہو ہوں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے ہیں ہیں ہورت نہیں ہوتا وہ ہوں کہا ہو ہوں ہیں ہوتا تی پروانہ زمن شمع نے ہم سے گل نے ہم سے سیم عن نے ہم سے گل نے ہم سے سیم عن نے ہم سے گل نے ہم سے سیم عنہ ہیں ہوتا وہ ہوں کہتا ہے۔ در بیان

جوش عشق است کاندر نے فقاد آتش عشق است کاندر نے فقاد (جوش عشق است کاندر نے فقاد (جوش عشق ہے جو بانسری بیں ہے)
اس وقت جوش میں کوئی اس کے برابر نہیں ہوتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہی عشق کا اثر پروانداور شمع میں ہے اور میرے ہی جوش کا ظہور مے اور نے میں ہے اور میر ہے تحض مبالغہ کے طور برنہیں بلکہ حقیقت کے بھی موافق ہے۔ (الاسعاد والا بعادج ۲۱)

# حضرت فينخ الهند كى ظرافت

اور اگر بے ڈھنگا سوال ہوجس کے طرز سے بیمعلوم ہوجائے کہ اس کا منشامحض

اعتراض اور پریشان کرنا ہے تو اول اس کو حضرت مولا نامحمود حسن صاحب قدس سرہ کی طرح الزامی جواب میں بہت ملکہ تھ مگر وہ ایسوں ہی ہوتا اور جولوگ تحقیق مگر وہ ایسوں ہی کے واسطے ہوتا تھ جن کامقصود محض اعتراض ہوتا اور جولوگ تحقیق کے طالب معلوم ہوتے ان کے سامنے تحقیق جوابات بھی خوب بیان فرماتے تھے۔ مولا نا میں ظرافت بھی بہت تھی جب طااب علم الزامی جواب سے ساکت ہوجا تا تو فرما دیا کرتے تھے کہ تالاب یاس ہے۔ (یعنی اس میں جاکرڈ وب مرو) (تعظیم اعلم جوز)

# ایک حبثی کے آئینہ پانے پر حکایت

ایک جبٹی کی حکانت لکھی ہے کہ اس کو کہیں ہے ایک آئینہ پڑا ہوائل گیا اس کو اٹھا کر و یکھا تو اس میں اپنی کالی کالی صورت ٹریف نظر پڑئ کئے لگا کہ کہخت جب تو ایسا بدصورت تھا تب بی تو کوئی تجھ کو یہ اس کھینک گیا ہے۔ ایک اور احمق کی حکایت ہے کہ اس کا بچہ کھا تا کھا رہا تھ 'روٹی کا کھڑا اس کے ہاتھ ہے چھوٹ کر پانی کے لوٹے میں گرگیا اس بچے نے اس میں و یکھا تو اپنی صورت اس میں نظر پڑئ کہنے لگا کہ ابا اس نے میری روٹی چھین لی۔ ابا جان نے جھک کرویکھا تو اس میں اپنی صورت مبارک نظر آئی کہتے ہیں تف ہے تیری اوقات یراور احدت ہے جھ یرید ڈاڑھی سفید لگا کر بچہ کی روٹی چھین لی۔ (شرامھوی نے میر)

مزاح رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

حضرت زاہر رضی القد تھی کی عندایک صحابی ہیں گاؤں میں رہا کرتے ہے۔ بھی کہ می مدینہ طیبہ حضور صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور گاؤں کی چیزیں ہدین حضور صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کرتے ہے اور حضور صلی القد علیہ وسلم ان فدمت میں چیش کرتے ہے اور حضور صلی القد علیہ وسلم ان کوشہر کی چیزیں مرحمت فر مایا کرتے اور بیفر مایا کرتے کہ زاہر جمارا گاؤں ہا اور ہم زاہر کے شہر ہیں ایک مرتبہ حضرت زاہر رضی اللہ عند بازار میں جلے جاتے ہے حضور صلی القد علیہ وسلم نے آکر چیجے سے ان کو آغوش میں پکڑ کر د بالیا آٹھوں پر ہاتھ نہیں رکھا جیسا آج کل کرتے ہیں کیونکہ اس سے تو ایذ ااور وحشت ہوتی ہے حضرت زاہر رضی

القدعنه بو لے بیکون ہے جیموڑ دو پھر جب معلوم ہوا کہ حضور صلی القد علیہ وسلم ہیں پھرتو انہوں نے غیرمت سمجھ کہ آئ کا دن پھر کہاں نصیب اپنی پیٹے کو حضور صلی القد علیہ وسلم کے جسد اطہر سے خوب ملنا شروع کر دیا اس کے بعد حضور صلی القد علیہ وسلم نے مزاحاً فر مایا کہ کوئی ہے جواس غلام کو خرید ہے حضرت زاہر رضی القد عنہ نے فر ہ یا کہ یا رسول القد صلی وسلم میرا گا مک کو ن ہے جیس تو کم قیمت ،وں حضور صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم اللہ کے خز دیک تو کم قیمت ،وں حضور صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم اللہ کے خز دیک تو کم قیمت نہیں ہود کھے آپ ان کے ساتھ کس طرح پیش آئے اور ان کے خوش کرنے کو مزاح بھی فر مایا اور حضور صلی القد علیہ وسلم ای مصلحت کے لئے گا دگا د مزاح بھی فر مایا کرتے تھے۔ (۱ اخذ س ج ۲۵)

# رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے مزاح میں حکمت

ا یک بورپ کے باوشاہ کو میں نے خواب میں ویکھا اس نے پیاعتراض کیا کہ جنا ب رسول التدصلی التدعلیه وسلم کی رسمالت پر مجھےصرف ایک شبہ ہے اور پچھنبیں وہ بیہ که حضورصلی ابتدعیبه وسلم اینے صحابہ ہے مزاح فر مایا کرتے تھے اور مزاح وقار کے خلاف ہے اور وقار اوازم نبوق سے ہے میں نے جواب دیا کہ مطلق مزاح وقار کے خلا ف نبیس بلکه خلا ف و و ہے جس میں کوئی معتدیہ مصلحت نہ ہوا ورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں مصلحت و تحکمت تھی وہ یہ کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کوحق تعالی نے جیئت اور رعب ایسا عطافر مایا تھا کہ بڑے بڑے شان وشوکت اور جرات دالے آپ کے روبرو ابتدا ءکلام نہ کر سکتے تھے جیسا کہ حدیثوں ہیں آیا ہے پس اگر حضور صلی ابتد علیہ وسلم صحابیہ ے ایس ہے تکلفی کا برتاؤنہ فر مائے تو صحابہ کو جراً ت نہ ہوتی کہ آپ ہے چھے دریافت کریں اور ہیبت اور رعب کی وجہ ہے الگ الگ رہتے اور اس حالت میں ہدایت کا ا یک بڑایا ب جو کہاستفسار ہے بند ہو جاتا اور تعلیم وتعلم کا بڑا حصہ مسدود ہو جاتا۔اس لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم ان ہے مزاح فر ماتے تھے تا کہ بے تکلفی ہے جو جا ہیں یو چھیں پھر مزاح بھی تنین قسم کا ہوتا ہے ایک مزاح وہ جو ملکے بین اور چھچو رین پر دلالت کرے اس سے حضورصلی ابتد ملیہ وسلم یا ک بیں اور ایک مزاح وہ جس ہے کسی کو تکلیف

پنچے اور تیسرے وہ کہ وقار اور متانت ہے ہو کذب اور خلاف حق اس میں نہ ہو چنانچہ حضور صلی القد علیہ وسلم کا مزاح اسی شم کا ہوتا تھا جیسا کہ احادیث ہے معلوم ہوتا ہے غرض کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کا برتاؤ غرباء کے ساتھ بیقا۔ (الاخلاص ج ۳۰)

### بھوکوں کو ہیضہ کے تمنا کرنے کی حکایت

ایک گاؤں کا قصہ مشہور ہے کہ وہاں ہیف پھیلا تو وہاں سے نکل کر بھا گئ دوسرے گاؤں میں سے گزرے جوغریب اور قبط زدہ تھے انہوں نے بوچھا کیوں بھا گے جارہے ہو' جواب ملا کہ اس گاؤں میں ہیفہ ہورہا ہے' بوچھا ہیفہ کیا ہوتا ہے کسی نے کہازیادہ کھا لینے سے خرائی ہو جاتی ہے اس کو ہیف کہتے میں تو وہ کیا کہتے میں افسوس بیمبارک مرض ہم کو بھی نہ ہوا ہیٹ بھر کر کھانے کو تو مل جاتا پھر مرتے یا کچھ ہی ہوتا۔ ایک ٹی بی کا قصہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے ایک عزیز کے لیے اولاد کی متمنی تھیں ایک بار کہنے گئیں کہ میرے بچے کے ایک بچہ ہوجاتا پھر چاہے میں اس خبر کو سنتے ہی فور آئی مرج تی۔

(العلام حقيقي ج١٦)



اسلامی معاشرت کے ذریب اصول کے خردیں اصول کے معاشرت کے اصول دضوالط معاشرتی زندگی کے نمایاں احکام و آداب موجودہ دور میں معاشرتی احکام سے خفلت اوراس کے معاشرہ پر اثرات احلام معاشرت کے محاس اورغیرا سلامی معاشرت کے محاس اورغیرا سلامی طرز معاشرت کے محاس

# شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثانی مدخلله کی اہل علم کونصیحت کی اہل علم کونصیحت

یس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور ملک ملک پھر اہوں ہر ملک اور ہر طبقہ کی اور و کئی ہیں۔ اصلاح نفس اور اصلاح خاہر و باطن سے متعلق حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے مواعظ سے بڑھ کی اصلاح خاہر و باطن سے متعلق حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے مواعظ سے بڑھ کی ہیں نے کوئی کتاب بیس دیکھی۔ اپنی حد سے زیادہ معروفیات کے باوجودیش ہر روز سونے سے پہلے ان کا تقریبا پانچ منٹ ضرور مطالعہ کرتا ہوں۔ بعض اوقات دل ان ہیں ایسا لگتا ہے کہ بیٹے مرسادورانیہ آدھے کھنے تک بھی چلا جاتا ہے۔ حصرت کا کوئی نہ کوئی وعظ بمیشہ میر سے سر بائے رکھا رہتا ہے۔ جملے بمجھ نہیں آتا کہ ہیں آئی افادیت تہمار سے دل ود ماغ ہیں کس طرح اتا روں؟ بس ایس آئی افادیت تہمار سے دل ود ماغ ہیں کس طرح اتا روں؟ بس آب ایس آپ مواعظ (خطبات) کو اپنے روز انہ کے معمولات میں مناط کرنے محمولات میں شامل کرنے میکن ہے کہ ابتدا میں آپ کا دل ان میں تھینچتا چلا جائے گا اور جوں آگے بڑھتے جائیں گی گان شاہ اللہ دل ان میں تھینچتا چلا جائے گا اور جوں آگے بڑھتے جائیں گے۔ (مانا خس کینچتا چلا جائے گا اور ایک بی مجلس میں آپ آئیں ختم کرتا چاہیں گے۔ (مانا خس کھینچتا چلا جائے گا اور ایک بی مجلس میں آپ آئیں ختم کرتا چاہیں گے۔ (مانا خس کھینچتا چلا جائے گا اور ایک بی مجلس میں آپ آئیں ختم کرتا چاہیں گے۔ (مانا خس کھینچتا چلا جائے گا اور ایک بی مجلس میں آپ آئیں ختم کرتا چاہیں گے۔ (مانا خس کھینچتا چلا جائے گا اور ایک بی مجلس میں آپ آئیں ختم کرتا چاہیں گے۔ (مانا خس کھینچتا چلا جائے گا اور ایک بی مجلس میں آپ آئیں ختم کرتا چاہیں گے۔ (اینا خس ان شاہ اللہ دل ان میں تعدید کیا تھیں کے۔ (اینا خس ان شاہ اللہ دل ان میں تعدید کیا تھیں کہ کہا ہوں کیا کہ کے۔ (اینا خس کے دل ان شاہ اللہ دل ان میں تعدید کیا کہ کیا کہ کو کے دیا تعدید کیا کہ کو کی کو کیا کہ کا دل ان میں کھینے کیا کہ کو کو کا کی کے دل کا کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ ک

### مقامادب

تحكیم الامت حضرة تھانو کی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ بهاءالدين صاحب نقشبندي كي نظر عوه صديث كزرى جس من طرزمعيشت صحابه كامنقول ب کے صحابہ رضی اللہ تع کی عنہم جو کو بیستے تنھے اور پھونک کر جو پچھے موٹے موٹے حصلکے ہوتے ان کواڑا دیے اور بغیر چھانے ہوئے ویسے بی گوندھ کرروٹی ایکاتے اور تناول کرتے تھے۔اگر جدر مصدیث سينكزون مرتبه نظرے گزرى ہوگى ليكن ال مرتبديديات بيديراثر كرمى اورالتفات خاص ہوا كه كيا وجه ہے کہ ہماری معیشت معیشت نبوی وطریقة صحابہ کے موافق ند ہواور ہم پر تکلف کھانے کھا تمیں آو آب نے تلافدہ سے ارشاد فرمایا کہ ہم آج سے اسی جوکی رونی بلاجھے آئے کی کھایا کریں گے۔ چنانچے مطابق ارشا د دوسرے دن جو کی روٹی ای طرح تیار ہوئی اور آپ نے تناول فر مائی چونکہ تمام اٹاج میں جو کی بھوی سخت ہوتی ہے اور بغیر حیمانے رونی ایکائی گئی تھی اس وجہ ہے سب کے پیٹ میں ور د ہوگیا اور الی سخت تکلیف ہوئی کہ دوسرے دفت کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ الله اكبر! ان حضرات كے مراتب عاليه ان مقالات ہے منكشف ہوتے ہیں اگر كوئى ہم جبیانفس برست ہوتا تو معاً یہ خیال ہوتا اور خیال کیامعنی بلکہ بہت سے منہ بھٹ زبان ے یہ کہتے کہ میاں اچھاسنت پڑکمل کیا کہ پیٹ ہی کو پکڑے پکڑے پھرتے ہیں۔اگر دوجار مرتبہ اور سنت برعمل کیا تو شاید دنیا ہی ہے چل بسیں ہم باز آئے ایسی سنت برعمل کرنے ے مگران حضرات کا دب دیکھئے کہ آئندہ کے لیے جو کے کھانے کوتو چھوڑتے ہیں مگراس طرح کے سنت نبوی پر ذرا برابر بھی غبار نہ آئے یائے اور آ یائے بیجی نبیں کہا کنفس کش اور سخت پیروں کی طرح ہے جو کا کھا ٹالا زم کر لیتے کہ جو جا ہے ہوگز رے۔اگر چہ پیٹ میں در دہولیکن جو کھانا نہ چھوڑیں گے بلکہ کمال بیر کیا کہ جوبھی حچھوڑ دیااورسنت پر بھی الزام ندآیا۔آپ نے ان دونوں باتوں کونہایت خوش اسلوبی کے ساتھ جمع کردیا۔

چنانچ فرماتے ہیں کہ ہم نے باد بی کہ من کل الوجوہ آنخضرت ملی الدعلیہ وسلم وصحابہ رضوان التدعیہ میں ہم اوات کا قصد کیا جو کہ من وجہ مساوات کا دعویٰ ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ مساوات کا حضن غلطی تھی جس کی ہم کومز اوے دی گئے۔ سنت پر کسی قسم کا الزام ہیں بلکہ در حقیقت ہم میں قسور ہے کہ النام اتب عالیہ کی تحصیل اور الن کے کل سے ہمارا نفس قاصر ہے۔ یہ طریقہ حضرات صحابہ کے کہ النام اتب عالیہ کی تحصیل اور الن کے کل سے ہمارا نفس قاصر ہے۔ یہ طریقہ حضرات صحابہ کی مناسب ہے دی ای کے مناسب ہے دی ای کے مناسب ہے دی ای کے تحمل میں ہم کواس کی ہوئی نہ کرنا جا ہیں۔ (الدیناوال آخر میں)

### مدایا کے آداب

ایک ادب ہدایا کا بیہ ہے کہ دنیاوی حاجت کی آمیزش اس بیس نہ ہو یا بعض او گول کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آ کر ہدید دیتے ہیں پھر تعویذ مکھ دینے کی فر مائش کرتے ہیں۔ ایسے مدیہ کوفوراً واپس کر دینا جاہے۔

ہربہ کوفور آوا پس کردیتا جاہیے۔ صدیث میں ہے کہ ایک فخص نے آپ کو ایک اونٹ دیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض میں کئی اونٹ اس کودیے محروہ فخص راضی نہ ہوا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج ہوااور فرمایا کہ فلال فلال خاندان کے سواکس سے مدید نہ اوں گا۔

وجداس کی بہی تھی کہ اس محض نے دینوی غرض سے ہدید یا تھا اور ای صدیف سے بہا ہے۔ بھی سمجھ میں آئی کہ اکثر لوگوں سے اول ملاقات میں ہدید نہا چاہیے کیونکہ اول ماقات میں ہدید نہا چاہیے کیونکہ اول معمول مقرر کرلیا ہے کہ جو نیا محض آتا ہے اس سے میں ہدینیس لین البت اگر قرائن قویہ سے معمول مقرر کرلیا ہے کہ جو نیا محض آتا ہے اس سے میں ہدینیس لین البت اگر قرائن قویہ سے خلوص ہابت ہوجائے تو مضا کہ نہیں ۔ رسم پرست لوگوں نے اس ہدید لے جانے کی وجہیہ نکالی ہے کہ اگر پیر کے پاس خالی ہاتھ جاوے گاتو وہاں سے خالی ہاتھ آتے گا۔ چنا نچاس کی نہیں مخص محمور کی ہے کہ جانے تی ہیر بی کی نہیں محضی گرم کر دواوراس محض گرم کرنے کے محاورہ کی ایک اصل ہے دو ہی کہ پیرزادوں نے اپناراز چھپانے کے لیے لوگوں کو پیتہ نہ چلے۔ محضی گرم کر دواوراس محضی گرم کر کے کے محاورہ کی ایک اصل ہے دو ہی کہ پیرزادوں نے اپناراز حصاحی اولی کی بیر محافیہ میں ہدید یا کریں تا کہ لوگوں کو پیتہ نہ چلے۔ محاورہ کی ایک اس مصافیہ نہ کرے گاتو آگر کسی دو مرے نے بھی مصافیہ نہ کرے گاتو آگر کسی دو مرے نے بھی مصافیہ کرلیا تو اس کو معلوم ہوگا کہ پیر صاحب کو جدید دیا گیا ہے بھر اختا کہاں رہا اور دوسرے ان بھی کہاں رہا اور

اگر دوسروں کومصافحہ ہے روکا جائے کھرتو خواہی نخواہی دال میں کالے کا شبہ ہوگا کیونکہ جعنی احتیاط سبب ہےاحتیاطی کابن جاتی ہے۔ (تجارت آخرت ج۱)

واللہ! بہت گندی معاشرت ہور ہی ہے ہوشن کو جا ہے کہ اپنے گھر والوں کو تی کے ساتھ تا کید کیا کرے فوراً اس کا برتن ساتھ کے ساتھ تا کید کیا کرے فوراً اس کا برتن ساتھ کے ساتھ واپس کر دیا کریں۔ بجماللہ جھے اس کا بہت ہی اہتمام رہتا ہے جب تک دوسرے کا برتن واپس نہیں ہوجا تا مجھے چین نہیں آتا۔ یہ توعوام کی حالت ہے۔

ال علم کی بیر حالت ہے کہ کسی کی کتاب لے لی تو اب اس کو والیس و ہے کا نام جائے بی نہیں۔ کتاب و ہے والا اگر کیٹر المشاغل ہوتو اس کو یا دہجی نہیں رہتا کہ جھے ہے کتاب کس نے مائٹی تھی جس مہید بھر کے بعد وہ بھے لیتا ہے کہ کتاب چوری ہوگی اور لینے والا بے فکر ہوگیا کہ وہ تو تا بی کہ کہ ان جس بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی چیز تو دوسرے کی چھاتی پر سوار ہوکر لے لیتے ہیں اور دوسروں کی چیز دیے بی لا پر وا ہوتے ہیں اور دوسروں کی چیز دیے بی لا پر وا ہوتے ہیں اور اور ہور والی چیز دیے بی لا پر وا ہوتے ہیں اور اپنی چیز لینے ہیں بھی لا پر وا ہوتے ہیں اور اپنی چیز لینے ہیں بھی لا پر وا ہوتے ہیں اور اپنی چیز کے وصول کرنے بی تا والی پر وا ہوتا تو عیب نہیں مگر دوسروں کی چیز واپس کرنے ہیں ای پر واہ ہوتے ہیں کہ بڑا زاہد ہے ایسی تیسی مگر دوسروں کی چیز واپس کرنے ہیں لا پر واہ ہوتا ہو تا تو عیب نہیں مگر دوسروں کی چیز واپس کرنے ہیں لا پر واہ ہوتا ہو تا ہو تا

### تدريس كاطريقه

پڑھانے میں ایک اس امری بھی رعایت ضروری ہے کہ جو بات معلوم نہ ہوتو اس کو صاف کہدو ہے۔ بیطر بقہ حضرت مولا نامملوک علی صاحب ہے موروث چلا آتا ہے اس طریق میں بنقع ہے کہ طالب علم کو مدرس پر بمیشہ داتو تی رہتا ہے اور وہ بجستا ہے کہ جھے جو کچھ بتلا یا جارہا ہے سب سیجے ہے اور جہاں اس طریقے پڑھل نہیں کیا جاتا۔ بلکہ بات کو بتایا جاتا ہے اور اکثر طالب علم ان کی ہمت دھری کو بجھ جاتا ہے تو وہاں مصیبت ہوتی ہے جھک جھک میں سبتی بھی خراب ہوتا ہے اور یہی برخلقی طالب بھی سیکھتا ہے۔ بعضے لوگ کہتے ہیں کہ اس

اقرار شلطی سے طالب علم بکڑ جاتا ہے حالا نکہ تحض لغویات ہے وہ اور زیادہ سنور جاتا ہے جیسا کہاو پر بیان ہوا کہاس کومدرس پر وثو تی ہوجاتا ہے۔ (تعلیم البیان ۴۶)

## ابل الله كي حالت

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کوایک بادشاہ نے لکھا کہ آپ پر بہت تنگی ہے۔ کھانے کی بھی کپڑے کی بھی۔ بہتر ہو کہ آپ میرے پاس چلے آئیں اور یہاں رہیں۔ آپ نے جواب میں ایک قطعہ لکھ کر بھیجا جس کے بعض اشعار یہ تھے۔

خورد ن تو مرغ مسمن و مے بہتر ازونا تک جوین ما پوشش تو اطلس ودیبا حریر بخیہ زدہ خر قدء پھمین ما نیک ہمیں است کہ بس گذرد راحت تو محنت دوشین ما باش تا طبل قیامت زند آن تو نیک آید و یاایں ما

واقعی وہاں جا کرنہ یہاں کا عیش رہے گانہ مصیبت۔اور آخر توبی گذشتہ چیزیں کیایاد رہتیں۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ عمر گزشتہ بیش ازخواب نہیں ہے۔ زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے کہ جسے برف کا نکڑا کہ تجھلنا شروع ہوا توختم ہی ہوکردہے گا۔

ای واسطے عدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت کے روز اہل مصیبت کو بڑے در ہے عنایت ہو تنظم تو اہل نعمت کہیں گے کہ کاش جاری کھالیں مقراض سے کائی گئی ہوتیں ۔ تو آج ہم کو بھی بید در ہے ملتے ۔ تو اس حالت پر نظر کر کے دیکھا جائے تو اس حالت پر نظر کر کے دیکھا جائے تو ہے جائے تو ہے تامل ہے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا ہیں کچھ بھی ترج نہ تھا تو ہے اعتراض محض لغو ہے کہ ہیے جنت کا دعدہ ہے۔ (فضل اعلم والعمل جو)

# آ داب مجلس

ایک مرتبہ میں پڑھ دہا تھا کہ ایک صاحب میری پشت کی طرف ہے آکر بیٹھ گئے۔ تو میں نے ان کومنع کیا۔ جب نہ مانے تو میں ان کی پشت کی طرف جا کر بیٹھ گیا۔ گھبرا کرفورا کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ جناب پشت کی طرف بیٹھنا اگر بری بات ہے تو آپ باوجو دمنع کرنے کے اس سے کیوں نہیں بازآئے۔ اورا گراچھی بات ہے تو جھے کیوں نہیں کرنے دیتے۔اور ش نے کہا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ میرے پشت کی جانب بیضے ہے آپ کوکس قدر گرانی ہوئی۔ای ہے میری تکلیف کا بھی اندازہ کر لیجئے۔اورا گر بجائے میرے کوئی دوسرا بھی ای طرح بینے جائے تب بھی گرانی تقینی ہے گومیرے جینے اوراس کے جینے میں کچھ تفاوت ہو گرایڈاءرسانی کا تو کوئی جزوبھی بلاضرورت جائز نہیں۔(فض احلم واسمل جم)

معاشرتی زندگی کاا ہم سبق

نسانی شریف میں صدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور کا کتات سلی القدعلیہ وسلم حضرت عاکش شرکے پاس آ رام فر ماتے تھے کہ رات کو اٹھنے کی ضرورت ہوئی تو حضرت عاکشہ روایت کرتی ہیں کہ قام روید آلینی نہایت آ ہتہ اٹھے وانحل رویدا اور جوتے نہایت آ ہتہ اٹھے وانحل رویدا اور جویدا نہایت آ ہتہ سے درواز و کھولا وفرج رویدا اور آ ہتہ سے درواز و کھولا وفرج رویدا اور آ ہتہ سے باہر تشریف لے گئے ۔غرض کئی جگہ لفظ رویدا آیا ہے۔

صدی عبت بن ی ہے کہ حضرت عاکشہ بھی چکے ساتھ کہ تھے ہولیں حضور مسلی القد علیہ وسلم جن البقی بھی دہیں۔ حسلی القد علیہ وسلم جن البقی بھی دہیں ہے گئے۔ بیچھے بیچھے حضرت عاکشہ بھی رہیں۔ جسور ایس البی ہول رہا ہے بو چھا ۔ مالک یا عائشہ حشیبا نے الربیہ لیکن مالس کیول رہا ہے بو چھا المالک یا عائشہ حشیبا رابیہ لیکن میں مالس کیول رہا ہے۔ انہوں نے چھپانا چاہا کیکن جھپ نہ سکا۔ تب انھوں رہا ہے۔ انہوں نے چھپانا چاہا کیکن جھپ نہ سکا۔ تب انھوں نے اپنے بیچھے جانے کا قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا شایدتم کو خیال ہوا کہ میں تنہاری باری میں کی دوسری ہوی کے پاس چلا جاؤں گاتو ایسا کب ہوسکتا ہے۔ بیزی حدیث ہے۔ میں کی دوسری ہوی کے پاس چلا جاؤں گاتو ایسا کب ہوسکتا ہے۔ بیزی حدیث ہے۔ بیکھورات میں معالقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو تکلیف بھی پہنچا کمیں تب بھی راحت ہی ہو۔ بیکھر خاص کر حضرت عاکش نے کہ کہ کہ اگر آپ کسی کو تکلیف بھی پہنچا کمیں تب بھی راحت ہی ہو۔ بیکھر خاص کر حضرت عاکش نے کہ کہ کہ اگر آپ کسی کو تکلیف بھی پہنچا کہ ان تو ہم کو کہ اجازت کی اور انہیں فرائی کا احتمال نہ تھی کہ کہ نے اتنی رعایت فر ہائی تو ہم کو کہ اجازت کر ایسا کہ ہو ایسا کہ ہوران کی کا حقال ہو۔ (فض اجم کہ جو اجازت کے ساتھ جب آپ نے آئی رعایت فر ہائی تو ہم کو کہ اجازت کی مورت کی کھی کے اس کے آپ نے اس کو تھی ہوں جب آپ نے آئی رعایت فر ہائی تو ہم کو کہ اجازت کی سے کہ کو کہ ایسا کے کہ کو کہ ایسا کہ کیا دیا ل ہو۔ (فض اجم کہ بھی ہو کہ کہ کہ کیا دیا ل ہو۔ (فض اجم کہ کیا جو کہ کو کہ ایسا کہ کہ کہ کیا دیا ل ہو۔ (فض اجم کہ کو کہ ایسا کیا دیا ل ہو۔ (فض اجم کہ کو کہ ایسا کیا دیا ل ہو۔ (فض اجم کہ کیا دیا ل ہو۔ (فض اجم کہ کی کیا دیا ل ہو۔ (فض اجم کہ کی کی کو کہ کیا دیا ل ہو۔ (فض اجم کہ کیا دیا ل ہو۔ (فض اجم کہ کی کی کیا دیا کہ کو کہ کیا دی کیا دیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا دیا کہ کو کہ کو کہ کیا دیا کہ کو کہ

# جديدمعاشرت كي حالت

اب جدیدمعاشرت کود کھتے میں ایک مرتبدائے بھائی کے بہال کھانا کھار ہاتھا۔ تو ہم لوگ فرش پر بیٹے ہوئے کھارے نتے اس وقت ایک جسٹلمین بھی مہمان تتے وہ کھانے کے لئے اس حلیہ ے آئے کہ کوٹ پتلون میں جکڑے ہوئے تھے۔ پیچارے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے منتظر رے کہ شاید میرے واسطے کری لائی جاوے گی تحر بھائی نے میری وجہے کری وغیرہ کا انتظام نہ کیا۔ دیرتک دہ کھڑے دے جھے شرم بھی آئی کہا ہے کھڑے ہیں جسے کوئی مانگنے آیا ہو بلآخروہ بہ حکلف اس طرح بیٹے کہ دونوں پیرایک طرف لیے کرویئے اور دھم سے کریزے اور کہنے لگے کہ معاف فرمائے گامیں پیر لیے کرنے پر مجبور ہوں۔ میں نے کہا کہ معاف فرمائے گامیں کری پر کھانے ہے معذور ہوں ان کو پیر لیے کرنے ہے شرم آتی تھی اور مجھے کری پر کھانے ہے شرم آتی تھی۔میری شرم اسی تھی جیسے علامہ تغتاز انی کی شرم تھی اوران کی شرم تیمور لنگ جیسی تھی۔ واقعہ بیے کہ تیمورلنگ در بار میں پیر پھیلا کر بیٹھتا تھا کیونکہ اس کا ایک پیر بوجہ لنگ کے سیدھا رہتا تھا۔علامہ تفتازانی اس کے زمانہ میں بہت بڑے عالم تھے۔ تیموران کی اتنی وقعت کرتا تھ کہ در بار میں ان کوائے یاس تخت پر بٹھلاتا تھا۔ جب بہلی مرتبه علامة تغتاز انی در بار میں بلائے گئے اور تیمور نے ان کوتخت پر بٹھلا یا تو ریمی تیمور کی طرح ایک پیرلمیا کر کے بیٹھے تیمور نے نا گواری ہے کہا۔معذورم دار کہ مرالنگ است'' لین مجھے معذور بھے کیونکہ میرے ہیر ہی انگ ہے۔ ہیں نے قصد آپیر امبانہیں کیا جس کا آپ نے مقابلہ کیا ہے۔ علامہ نے جواب دیا۔"معذورم دارکہ مرانتک است "لعنی آ بھی مجھے معذور بھنے کیونکہ مجھے نگ وعارآ تا ہے کہ ظاہر میں بادشاہ کی وشع ہے کم تر وضع اختیار کروں۔ کیونکہ اس میں و کیھنے والوں کی نظر میں علم کی تحقیرے۔ تیمور خاموش ہوگیا۔ پھر ہمیشہ یمی دستورر ہا کہ علامہ یا وُل پھیلا کر ہی تخت پر ہیٹھتے تھے۔ ای لئے میں نے بھی ان حضرت کے لئے کری نے متکوائی کیونکہ اس میں اسلامی معاشرت کی تو بین تھی۔ میں نے کہا اچھا ہے ذرا آج بدائی معاشرت کا مزاتو چکھیں کہاں میں گنٹی مصیبت ہے۔ تو بیر کیا آ زادی ہے کہانسان بدون کری اور میز کے بیٹھ ہی نہ سکے۔

(فضل العلم والعمل ج٢)

# معاشرتی آ داب کےفوائد

آئ آپ بہت ہے اسلامی احکام کو اسلامی احکام نہیں بھتے بلکہ اگریزوں یا کسی
دوسری قوم کی خصوصیات معاشرت بھی بھتے ہیں اور ان ہے لے کر ممل کرتے ہیں۔
از ال جملہ مسئلہ اسٹیڈ ان ہے کہ شریعت مطہرہ کا بیت کم ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مکان خلوت ہیں اگر چہوہ مکان مردانہ ہی ہواس وقت تک واخل نہ ہو جب تک
کہ صاحب مکان ہے اچازت نہ لے واقعات اور تجارب ہے اس کی خوبی دریافت کرکے ممام متمدن قوموں نے اس بر عمل شروع کر دیا لیکن مسلمان اس کو معاشرت ہورپ کی خصوصیات ہے بچھتے ہیں۔ان کو پی خربی کی کہ میا ہو کہ ہوا ہور دوسروں نے بہیں خصوصیات ہے بچھتے ہیں۔ان کو پی خربی کی کہ میا ہو گائے میں کہ بیا ہو کہ ان ہیں موجود ہے۔

ایک ہوا ہو کہ کہ بیا ہے اس کر کھم ہے کہ صاف قرآن ہیں موجود ہے۔

و تُسَلِّمُوْ ا عَلَى اَهْلِهَا اَلْاِ اُسْ اِ اَلْاَ کُمْ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهُدُونَا عَلَیْ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُا اِلْاَدُونَ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُانِ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُانِ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُانِ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُانِ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُیْ اَهْدُیْ اَهْدُانِ اِلْکُمْ خَیْدُ لُکُمْ لَعَلَیْ اَهْدُونَا عَلَیْ اَهْدُیْ اَهْدُیْ اِلْکُمْ کَانِ اِسْدُنْ اِلْکُمْ کَانْ کُلُونَا کُونِ اِلْکُمْ کَان کُونَان کُونِ کُلُونَان کی کُونُ کُنْ کُونُ کُونُ

اے ایمان والوتم (اپنے خاص رہنے کے) گمروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو و جب تک ان ہے اجازت نہ حاصل کرلواور (اجازت لینے ہے آبل )انکے رہنے والوں کوسلام کرلو بھی تمہارے لئے بہتر ہے (یہ بات تم کواس لئے بتلائی ہے) تا کہتم خیال رکھو (اوراس پڑمل کرو)

اوردازاس مسئلے میں یہ ہے کہ اس پڑمل کرنے ہے اتفاق قومی ہاتی رہتا ہے کیونکہ اتفاق کی جڑ صفائی قلب ہے اور صفائی قلب اس وقت تک ہاتی رہتی ہے کہ جب ایک سے دوسرے کو تکلیف نہ ہوا در مسئلہ استیذان پڑمل نہ کرنے ہے بہا اوقات تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف موجب تکدر ہے اور تکدر مورث نفاق وافتر اتی ہے اور جب اس مسئلے پڑمل کیا جائے گاتو ہرگز یہ فوجت نہ آئے گی کیونکہ فرض سے ایک خفس نے آپ سے اجازت جائی آپ نے بے تکلف کہد یا کہ میں اس وقت کام میں ہوں یا آ رام کرتا جا ہتا ہوں چتا نچے جو تو میں اس مسئلے کو برت رہی ہیں وہ اس کی بدولت و کی کے کہ کی قدر آ رام میں ہیں۔ (ضرورة العلم بالدین جس)

# فقيرانه طرززندگي

حضرت فاطمد کے ہاتھ میں جھالے پڑ کئے تھے حضرت علی نے کہا کہ حضور صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غلام لونڈی لے آؤ تا کہ پچھد دو ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ حضور کے پاس سیس اپنی راحت کے لئے یاشو ہر کے انتثال امر کے لئے جس وقت حضرت فاطمہ حضور کے گھر پہنچیں تو حضورت ریف فر مانہ تنے۔ یہ حضرت عائشہ سے کہ کر چلی آئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ سے معلوم ہوا۔ پھر آپ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اس وقت حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی تھیں آپ کو دکھے کرا شھے گئیں فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اس وقت حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی تھیں آپ کو دکھے کرا شھے گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹی رہو نے خش اس وقت پھر حضور سے عرض کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وقت فلم اللہ علیہ وقت کی جزید دے دوں۔

یان کر حضرت فاطمہ نے پھر مینیں پوچھا کہ وہ اچھی چیز کیا ہے بلکہ فوراً عرض کیا کہ انچھی ہی چیز دیا ہے بلکہ فوراً عرض کیا کہ انچھی ہی چیز دینجے۔ آپ نے فر مایا کہ سوتے وقت سجان القہ تینتیس بار اور الحمد لقہ تینتیس بار اور الحمد لقہ تینتیس بار اور الحمد اللہ علیہ اور اللہ اکبر چونتیس بار پڑھ لیا کہ وہ لیا کہ وہ اس خدا کی بندی نے خوشی ہے اسکوقیول کرلیا۔ تو و کھھے حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کوفقر مجبوب تھا تو اپنی اولا و کے لئے کے لئے بھی آپ نے اس کو جو برز کر کے دکھلا دیا۔ نیز ارشاد فر مایا کہ ہماری اولا و کے لئے رکو ق حلال نہیں۔ کیا ہمکن نہیں تھا کہ ایسے تو انہیں مقرر ہوتے کہ سب روپیا نہی کو ملتا گراایا مہیں ہواتو دین میں دی ہیا ہے گا۔ (ضرورة العلما ویا)

## شادي كى فضوليات

ایک بے جاخری جو مورتوں اور مردوں کو سب کی شرکت سے ہوتا ہے بیاہ شادی کا خرج ہے کو بیہ ہوتا ہے سب کی شرکت سے مراس میں بھی اما ماور مقداء مورش ہیں مردوں کو پچو خرنہیں ہوتی کہ مثادی کے متعلق کیا کیا خرج ہوتے ہیں بس مورتوں سے پوچھ پوچھ کو چھ کر سب پچھ کیا جاتا ہے ہاں گر کہ مناہ کے طلاف پچھ بی ہوسکے ہے۔ اس میں ہی حاکم ہوتی ہیں بھلا کیا مجال جوان کی خشاہ کے طلاف پچھ بی ہوسکے میں نے کانپور میں دیکھا ہے کہ ایک صاحب کے یہاں بارات آئی مگر جب تک ہوگ ہوں نے کانپور میں دیکھا ہے کہ ایک صاحب کے یہاں بارات آئی مگر جب تک ہوگ کہ دیکھا ہے کہ ایک ما حب کے یہاں بارات آئی مگر جب تک ہوگ کے بوئی دول میں تو ان حصرت کی ہوئی دی کہ دیکھا ہماری اجازت کے بغیر بارات بھی ہوئی دارت بھی ہوئی ۔ مگر وہ نی بی چو ٹی بیس سے مرد کا بڑا اسے بے سے خرج تک التی ہیں جن سے مرد کا بڑا ہوجا تا ہے اورا گرکسی وقت شو ہر کہتا بھی ہے کہ ذرا سنجل کر دیکھ بھال کر خرج کر و تو بوی

صاحبہ ہیں کہ بہت احجامیرا کیا حرج ہے میں کفایت شعاری ہے کام کرنے لگوں گی ۔ تگر چرد کھنے میں نہ جانوں کہیں برادری میں ناک کٹ جائے ۔بس ناک کٹنے کے خوف ہے مردبھی خاموش ہوجائے ہیں اورعورتیں اندھا دھندرو پیدیر باد کرتی ہیں حالانکہ پیچش ان کا ہی خیال ہے کہ مادگی کے ساتھ بیاہ کرنے سے ناک گفتی ہے۔ہم نے تو یہ ویکھا ہے کہ سادگی میں پچھ بھی ناک نہیں گئتی اور زیادہ دھوم دھام کرنے میں ہمیشہ گئتی ہے۔ حضرت مولانامملوک علی صاحب رحمة الله عليه نے اپنی بيوه لا کی کی شادی اس طرح کی تھی جيسے كنواري كى كرتے ہيں بيده وز ماندتھ كەبيوه كے نكاح كونك كى سجھتے تھے بعد نكاح كے مولا نانے نائی کو مکم دیا کہ تنہ تمام برادری کود کھلا و ہے سب اپنی اپنی ناکوں کود کھیے لیں کہ کٹیں تو نہیں۔ تواس رسم بدکی می لفت ہے مولا نا کی عزت میں کیا فرق آیا۔ان کی حالت بیہوتی ہے کہ اس دھوم وھام کو دیکھے کر دوسرے مالداروں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ بیاتو ہم ہے بھی پڑھنے لگا۔اب وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ابتظام ہیں کوئی عیب نکالیں اگر پچھ بھی انتظام میں کمی روگئی تو پھر کیا ٹھکانہ ہے ہرطرف اس کا چرجاس کیجئے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں کیا ہمیں تو حقہ بھی نصیب نہ ہوا۔ دوسرا کہتا ہے میں ہمیں تو پان کے پرتہ ہے بھی کسی نے نہ یو چھا۔ تیسرا کہتاہے میاں بھو کے مر گئے رات کے دو بجے کھا نا نصیب ہوا۔ جب انتظام نہیں ہوسکتا تھا تو اتنے آ دمیوں کو بلا یا کیوں تھا۔غرض اس کم بخت کا تو رویبه بر با د ہوا اور ان کی تاک بھی سیدھی نہ ہوئی ۔بعض دفعہ حسد ہیں کوئی میہ حرکت کرتا ہے کہ پکتی دیگ میں ایسی چیز ڈال دیتا ہے جس سے کھا تا خراب ہو جائے۔ پھراس کا ہرمحفل میں جے جا ہوتا ہے اور اچھی طرح ناک کٹتی ہے اور اگر سارا انتظام عمد گی ے بھی ہوگیا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی برانہ کے تو بھلا بھی نہیں کہتا۔

حفرت مولا تا گنگونی قدس سره نے ایک مہاجن کی حکایت بیان فرمائی گداس نے اپنی لڑکی کی شادی میں بہت دھوم دھام کی تھی اور سارا انتظام بہت اچھا کیا اور جب بارات رخصت ہونے گئی تو ہر باراتی کو ایک ایک اشر فی دی اور اپنے دل میں خیال کیا کہ آج سازے بارات والے میری ہی تعریف کرتے جا کمیں گے۔ چنانچہ وہ اپنی تعریف سننے کے سازے بارات والے میری ہی تعریف کرتے جا کمیں گے۔ چنانچہ وہ اپنی تعریف سننے کے لئے اس راستہ میں جس سے بارات گزرنے والی تھی ایک جھاڑ کی آڑ میں جا بیضا۔

تھوڑی دریمیں بہلیاں گزرنا شروع ہوئیں۔ پہلے ایک گزری پھر دوسری پھر تیسری گرسب میں سناٹا تھا کسی نے بھی لالہ صاحب کی تعریف میں ایک لفظ نہ کہا۔ آ خرای طرح بہت می بہلیاں خاموثی کے ساتھ نکل گئیں۔لالہ بی کو بڑا غصہ آیا کہ بیہ لوگ بھی عجب نمک حرام ہیں ( بلکہ اشر فی حرام کہنا جا ہے) کہ میں نے اتنار و پیدان پر خرج کیا اور کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی تعریف کا نہ نکلا۔

آ خراس نے تھک کراو شے کا ادادہ کیا تو اخیر کی بہلیوں میں سے ایک شخص کی آواز
آئی جود دسرے سے کہدر ہاتھا کہ بھائی لالہ تی نے تو بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام کیا کہ ہر
آ دگی کو ایک ایک اشر فی دی۔ لالہ تی کی فر راجان میں جان آئی کہ پچھ تو محنت وصول ہوئی۔
دوسر ابولا اونہہ! سسرے نے کیا کیا۔ اس کے گھر میں تو اشر فیوں کے کو شھے بھرے ہوئے
نضا اگر دودو بانث ویتا تو اس کے یہاں کیا گی آجاتی۔سسرے نے بانٹی بھی تو ایک ایک ایک اشر فی بس لالہ جی یہ جواب س کرا پناسمامنہ لے کرواپس مطے گئے۔ (اسب احتماد جس)

### معاملات كى ابميت

حسن معاشرت کا معاملات ہے بھی زیادہ خیال رکھنا لازی ہے اس وجہ ہے کہ معاملات کا اثر توا کر مال پر ہوتا ہے اور معاشرت کا اثر قلب پر ہوتا ہے اور قلب پر جواثر ہو مال کے اثر سے زیادہ گراں اور موجب صدمہ ہوتا ہے مثلاً ایک فخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کی طرف النفات نہ فر مایا اس کی بات کا جواب نہ دیا اس سے اس کا دل دکھا تو اس اخلال معاشرت کا اثر اس کے قلب تک پہنچایا ماں باپ کی نافر مانی کی ان کا دل دکھا یہ تو اس اخلال معاشرت سے اور اس کو ضرور کی تیجھنے سے پیدا ہوئے کہ ٹابت ہوا کہ حسن معاشرت حسن معاملہ ہے بھی زیادہ ضرور کی ہے عارف شیر از کی کا قول ہے مباش در ہے آزار ہر چہ خوا بی کن در طریقت ماغیر ازیں گن ہ نیست مباش در ہے آزار ہر چہ خوا بی کن در طریقت ماغیر ازیں گن ہ نیست مباش در ہے آزار ہر چہ خوا بی کن

اسلام کے برابرتو طہارت ونظافت کی ند جب میں بھی نہیں گراس کا یہ مطلب نہیں کہ استری اور کلف کا اہتمام کرواور ہروفت بنے شخنے رہو کیونکہ اس کا نام نظافت نہیں بلکہ بیشنع اور تکاف ہے اس کے متعلق حدیث میں ہے:

البذادة من الابعمان. كُهُ مَادگی ایمان كاجزوب رسنن ابن ماجه) بذاذت كِ معنی ميلا كچيلار بنے كئيس بلكه سادگی سے رہنے كے جیں پس نظافت اور طهارت كی حقیقت رہے كه كچرے اور بدن كو پاک صاف رکھواور میلا ہوجائے تو دھوڈ الوصاف ہوجاؤ اور ياك ہوجاؤاور ياك بن جاؤٹر بعت اسلاميہ بھی طہارت كی تو بہت زیادہ تا كیدے،

خيرالقرون مين اسلامي معاشرت

مسلمانوں کی توبیہ حالت تھی کہ حضرت علی گی زرہ چوری ہوگئی تھی، آپ نے اس کوایک ہودی کے پاس دیکھا اس سے مطالبہ کیا، اس نے نہ دی، اور کہا کہ بیتو میری ہے، آپ باد جود اس کے کہ خلیفہ تھے، گر اس کولیکر مدی بن کر حضرت شرت کر ( قاضی ) کے بہاں پہنچ ، قاضی صاحب نے گواہوں کو طلب کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، نے اپنے صاحبز ادہ اور ایک آزاد شدہ غلام کو گوائی میں چیش کیا۔ حضرت علی ہے نزدیک ولد عادل کی گوائی باپ کے موافق جائز تھی، اس لئے قاضی صاحب نے صاحبز ادہ کے موافق جائز تھی، اس لئے قاضی صاحب نے صاحبز ادہ کی گوائی بادشاہ صاحبز ادہ کی گوائی بادشاہ صاحبز ادہ کو گھر بادشاہ اس کو پہچان لے، اور ایک اور بادشاہ اس کو پہچان لے، اور ایک اور بادشاہ کر بادشاہ کر بے پھر بادشاہ اپنی نہ ہو ہے تکلف اپنی خاہر کرے پھر بادشاہ اس کو پہچان کے، اور ایک اور خاص کے بہاں محاکمہ کے لئے جاویں اور صاحبز ادہ کو گوائی جس کریں اور زرہ یہودی کو دلوادیں اور خلیفہ اس کو تبول کر لیس۔ آخر بیر تھا نہ نہ ان کو بجر تعلیم کریں اور خلیفہ اس کو تبول کر لیس۔ آخر بیر تھا نہ نہ ان کو بجر تعلیم کریں اور دورہ کے ساملام کے کس نے دی ہے۔ پس اسلام کے سے دورہ بیروں سے اس دورہ ہے۔ ان کو بجر تعلیم اسلام کے کس نے دی ہے۔ پس اسلام کے سے دورہ ہے۔ پس اسلام کے کس نے دی ہے۔ پس

آ داب مجلس

ایک فخص میرے پاس آیا بیس کچھ پڑھ رہاتھا۔ بیس اٹھ کر گیا کہ کیا ہے کہو کہنے لگا تیج (تعویز) چاہئے پوچھا کا ہے کا کہا بکھار آوے (بخار آتا ہے) لیجئے ایک تعویز کے واسطے اس بندہ خدائے میراحرج کیا بیس مسیح کواپٹی مصلحت سے جنگل چلا جاتا ہوں بعض حضرات وہاں بھی چینچتے ہیں بعض حضرات ایک اور حرکت کرتے ہیں وہ ہیں جو ذرا بزرگ ہیں وہ ہی کرتے ہیں کہ بیٹھ تو جاتے ہیں الگ ہی لیکن قلب سے اس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں یا و رکھو کہ اگر کسی کا بیٹنے ''صاحب کشف'' نہ ہوتو اس کا پچھ حرج نہیں اور اگر وہ صاحب کشف ہے تو اس کوادراک ہوگا کہ کوئی مخص میری طرف متوجہ ہے اس کو تکلیف ہوگی (احمد یب جس)

### ایک عابده کاواقعه

ایک بزرگ لی لی کا قصہ ہے کیہ وہ رات کو بعد نمازعشاء کے خوب زینت کرتیں ،عمدہ لباس پہنتیں، زیورے آ راستہ ہوکر تنکمی، سرمہ نگا تیں اور اس حالت میں شوہر کے باس آ کران ہے دریافت کرتیں کہتم کومیری حاجت ہے اگر وہ کہددیتے کہ ہاں تو ان کے پاس کچھ دیر لیٹ جا تیں اوراگر وہ کہتے کہ مجھے حاجت نہیں تو پھر کہتیں کہ اچھااب مجھے اجازت دو کہ میں اینے خدا کے ساتھ مشغول ہوں چنانچہ شوہر کی اجازت کے بعد وہ اپنا لباس اور ز بور وغیره ا تار کرر که دیتی اور کمبل اور ثاث کا کباس مهمکن کرتمام رات عبادت کرتمی \_ تو د کھے بدہز رگ بی بی ایک وقت میں کسی زینت کرتیں اور دوسرے وقت کمبل اور ثاث میں رہتیں ،اب اگر کوئی زینت کے وقت ان کودیکمتا تو میں کہتا کہ یہ کیسی بزرگ ہیں جواس قدر زیب وزینت کا اہتمام کرتی ہیں مرکسی کو کیا خبر کہوہ کس لیے زینت کرتی تھیں وہ نفس کی خواہش کے لئے ایسانہ کرتمی تعیں بلکہ تھم شریعت کی وجہ سے زینت کرتی تھیں کیونکہ شریعت كالحكم ب كدعورت كوشو برك لئے زيب وزينت كرنا جاہے۔اس صورت بلس اس كوزينت كرنے ہے تواب ملتا ہے مرآج كل مورتوں كى بيرحالت ہے كہ شو ہر كے سامنے تو مجتكيوں کی طرح رہتی ہیں اور جب کہیں برا دری میں جاتی ہیں تو سرے پیر تک آ راستہ ہوتی ہیں اور ا گر کوئی بچاری شوہر کی خاطر زینت کر لے تو اس کو تکویتاتی ہیں کہ ہائے اسے حیاء وشرم ذرا مبیں کہ بیائے میاں کے واسطے کیے کیے چو بطے کرتی ہے۔افسوں کہ جس جگہ زینت کا حکم تھا دہاں تو اس پرطعن ہوتا ہے اور جہاں ممانعت ہے دہاں اہتمام کیا جاتا ہے تو وہ بزرگ بی لی الی نتھیں وہ تو تھم کے تابع تھیں جہاں شریعت کا تھم ہوتا وہاں وہ خوب زینت کرتیں کیونکہ جب شوہر زینت کو کیے دہن کوخراب وخت رہنے کا کیاحق ہے مگر جب شوہر کو پچھ غرض نہ ہوتی تو وہ اینے ننس کے لئے زینت کا اہتمام نہ کرتی تھیں بلکہ وہی کمبل اور ثاث مہن کیتی تھیں۔ای طرح کاملین زینت اور ترک زینت میں تھم کے تابع ہوتے ہیں وہ

ا یے نفس کے لئے مجھنیں کرتے چٹانچہ شاہ عبدالرحیم صاحب وربار میں جانے کے لئے عمدہ بیش قیمت لباس بہن کر جا رہے تھے اس حالت ہے تو ظاہر بینوں کو پچھے کچھ شبہات ہوئے ہوں گے۔اب دوسری حالت و کیھئے کہ راستہ میں آپ نے ایک کتے کے بجہ کو دیکھا جونالی میں سروی کے مارے جاڑے میں سکڑر ہاتھا۔ آپ سے بیرحالت و کھے کرر ہانہ گیا، فورآ کھڑے ہو گئے اور خادم ہے فر مایا کہ اس کو نالی ہے نکال لوء اس نے پچھناک منہ جڑ ھایا تو آب نے آسیں چڑھا کراہے خود نکالا اور ایک جمام قریب تھا، وہاں لے جا کرگرم پانی سے اس کونسل دیا۔ پھر آگ جس تایا، بہاں تک کداس کی سردی کم ہوگئی اور اچھی طرح جلنے پھرنے گئے۔ پھرآپ نے اہل محلّہ ہے فرمایا کہ اگرتم اس کی راحت کا انتظام کرسکواور تگہداشت کا وعدہ کر دتو میں اس کو پہیں چھوڑ دوں در نہ اس کواپنے ساتھ لے جا دُل اور میں خوداس کا انتظام کروں گا۔ اہل محلّہ نے وعدہ کیا تو آ ب نے اس کوچھوڑ دیا اور پھر دریار میں تشریف لے گئے۔ (بھلامیخص فخرو تکبر کے لئے زینت کرتا ہو، کیااس سے یہ ہوسکتا ہے کہ ایک کتے کے بچہ کواینے ہاتھ سے اس طرح دھوئے اور یوں اس کوراحت پہنچائے، ہرگز نہیں ، مرشاہ صاحب نے بے تکلف اس کی خدمت کی ، خادم نے بھی ناک منہ ج مایا مر آ ب کو ذرا بھی اس ہے انقباض نہ ہوا۔ بیاس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے نفس کے لئے زیب دزینت ندکرتے تھے ) پیقصہ تمہید ہے۔ دوسرے تصد کی اور وہ دوسرا قصہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایک بارآپ بٹما پر جارہے تھے ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں طرف یانی اور کیچڑ تن ، صرف بنیای کاراسته سو کھا تھا ، سامنے سے ایک کتا بھی ای بنیا برآ گیا ، اب وہاں اس کی ضرورت تھی کہ دونوں میں ہےا یک بچڑ میں اتر ہے تو دوسرا بٹیا کے راستہ ہے نکلے کیونکہ بٹیا تلی تھی اوراس میں اتنی وسعت نہتی کہ دونوں برابر کونگل جا تھیں چنا نچے شاہ صاحب کھڑے ہو گئے اور وہ کتا بھی سامنے کھڑا ہو گیا، پھراشارات میں گفتگو شروع ہوئی (بعض اہل اللہ جمادات وحیوانات سب کی گفتگو مجھ لیتے ہیں ۱۲) چنانچہ شاہ صاحب نے کتے ہے کہا بھا آئی تم یانی میں اتر واس نے کہا کیوں مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے، آپ کیوں نبیں اتر تے اور یہ کہاافسوس! پہلے بزرگوں کا غرجب ایٹارتھااوراس دفت کے بزرگوں کا غرجب اختیار ہے، فر مایانہیں تونے بدگمانی کی بلکہ میں تجھ کواتر نے کے لئے اس لئے کہتا ہوں کہ تو مکلف نہیں ہے اور میں مکلف ہوں اگر تو اس یانی اور کیچڑ ہے تا یا ک بھی ہو جائے گا تو تھوڑی دریمیں خشک ہوکر پھر پاک ہوجائے گا پھر تیرے فرمہ نہ وضو ہے، نہ نماز اور پس اتروں گا تو بھے سارے کیڑے اور بدن کا دھونا اور پاک کرنا لازم ہوگا جس بیس بہت دیر گے گی حمکن ہے نماز بیس دیر ہوجائے۔اس نے جواب دیا کہ بہت اچھا میرا تو پچھر جنہیں، بیس پانی بیس اتر تا ہوں گریہ یا در کھوکہ تمہارے کیڑے ناپاک ہوجائیں تو ایک دولوٹے پانی سے پاک ہو سے ہیں اگر تا ہوں گریہ یا اور تھیں اتر ااور تمہارے دل بیس پی خیال آیا کہ بیس اس کے سے افضل ہوں تو اس ہے تمہارا قلب ایسا ناپاک ہوگا جس کی ناپا کی مفت قلزم ہے بھی نہ وصل سکے گی۔ بین کر شاہ صاحب پر ایک حالت طاری ہوگئی اور فوراً پانی بیس اتر کر راستہ سے ہٹ گئے اور کتا بڑیا پر سے چلا گیا اور آپ اس کے بڑے احسان مند ہوئے کہ اس کے ذریعے سے ایک عظم عظا ہوا، اب شاہ صاحب پر غیب سے الہام ہوا کہ عبدالرحیم! خبر بھی ہے کہ بہم نے بیع عظم میں کہ نے کے ذریعے کے دب پر پانی سے ایک کر تم نے ایک میں ایک کے کے دب پر پانی سے انہام ہوا کہ جبدالرحیم! خبر بھی اس اس کیا تھا کہ اس کو پانی سے نکال کرگرم پانی سے دھویا بھر آ کرآ گ سے تا پاتھ تو جم نے ایک اس کے اس اس اس کتا کے کہ پر اپنا احسان نہ رکھیں۔ دھویا بھر آ کرآ گ سے تا پاتھ تو جم نے ایک اس کا آئ بدلے کہ اس کی این النوع کے ذریعے سے تم کو بیا تم تھیم عطا کی اس احسان کا آئ بدلے کر ویا ہے کہ اس کی این النوع کے ذریعے سے تم کو بیا تھی تو بھیم عطا کی ایس اس کتا ہے کہ پر اپنا احسان نہ رکھیں۔ (خیرالارش دائی تو قراب ہو کہ ایک کو بیا تم تھیم عطا کی تاکہ اس کتا ہے کہ پر اپنا احسان نہ رکھیں۔ (خیرالارش دائی تو قراب ہو کہ کو بیا تم تھیم عطا کی

# مشوره کی اہمیت

صدیث میں آتا ہے: "المستشاد مؤتمن" (سن اسی دانود) جس ہے مشورہ لیا جاتا ہے اس کوامانت دار سمجھا جاتا ہے پس مشورہ نلط دینا خیانت ہے اس سے بہت احتر اذکر تا جا ہے۔

جہری بہتی میں ایک صاحب اپنا گھر فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے جھے بھی اس کے خرید نے کا خیال تھا گر بعد میں ان کی رائے بدل گئی۔ پھر پچھا بسے واقعات بستی میں ان کے ساتھ پیش آئے جن سے گھبرا کرانہوں نے باہر ملازمت کر لی اور گھر بیچنے کا پھرارا وہ کرلیا۔ اس وفت بھی میرا خیال تھا کہ بیا گر فروخت کریں گے تو میں ضرور لے لوں گا کیونکہ اس مکان کے نہ لینے سے مجھے گونہ تکلیف ہے لیکن اس دفعہ انہوں نے مجھے سے مشورہ کیا کہ میں گھر بیچنا چاہتا ہوں اس میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اس وقت اگر میں اپنی غرض کا لی ظاکر کے ان کو یہ مشورہ دے ویتا کہ ہاں فروخت کر دوتو فوراً نیچ دیتے کیونکہ ان کی زیادہ رائے کے ان کو یہ مشورہ دے ویتا کہ ہاں فروخت کر دوتو فوراً نیچ دیتے کیونکہ ان کی زیادہ رائے

ای طرف ، کل تھی گر جب جھ سے مشورہ کیا تو بیس نے اپی مصلحت پرنظر کرتا اوران کی مصلحت کونظر انداز کر دینا خیا نت سمجھا اور وہ کی رائے دی جوان کے لئے من سب تھی ۔ بیس نے کہا کہ آپ گھر کو ہرگز فروخت نہ کریں کیونکہ دومری جگہ جا ہے کیسی راحت ہوگر کسی وقت پھر وطن ہے نہ وقت اپنے وطن سے زیادہ وقت پھر وطن یا آتا ہے اور جب با ہر جا کر تھوکریں گئی ہیں تو اس وقت اپنے وطن سے زیادہ عزیز کوئی چیز ہیں ہوتی چنا نچا اس رائے کی وجہ سے آنہوں نے اپنا ارداہ ہاتو کی کر دیا۔

اس پر بعض لوگوں نے جھے ہیوتو ف بھی بنایا کہ تم نے بیرائے و سے کر ساری عمر کی مصیبت پھرائے سر لی ، ہیں نے کہا پچھی ہویت تو بھی شہوگا کہ ایک شخص ایٹ بچھ مصیبت پھرائے سر لی ، ہیں نے کہا پچھی ہویتو بھی سے بھی شہوگا کہ ایک شخص ایٹ بچھی مقدم ہے اب جا ہے جھے راحت ہو یا کلفت ہو اور ان شاء اللہ اس نیت کی ہرکت سے مقدم ہے اب جا ہے جھے راحت ہو یا کلفت ہو اور ان شاء اللہ اس نیت کی ہرکت سے راحت ہی ہوگی گرعمو ، آئ کل مشیروں کی ہوائت ہے کہ جان جان کر غلامشورہ دو ہے ہیں راحت ہی ہوگی گرعمو ، آئ کل مشیروں کی بیرطائت ہے کہ جان جان کر غلامشورہ دو جے ہیں راحت ہی ہوگی گرعمو ، آئ کل مشیروں کی بیرطائت ہوتا ہے۔ (خیرالارش د کھوتی العب د جس)

رسو مات کی تباہی

یا یک قصبہ ہے ضلع مظفر گریں جو تھانہ بھون ہے تقریباً ۵ آئیل پر ہے، یس ایک تخف ملاز مت ہے گھر آیا اور ساتھ ہیں بہت کچھ نفد اور سانان وغیرہ بھی لایا۔ پھر اس کی لڑکی کا بیاہ ہونے ساتھ کے بھانیوں نے اس کے پاس اٹھنا بیٹھن شروع کیا اور بیرائے دی کہ ذارش دی ہیں خوب دھوم دھام کر وتا کہ لوگوں کی نگاہ ہیں تمہاری عزت ہواور خاندان کا نام ہو۔ چنا نچاس نے اس نے اس وھوم دھام کی کہ جو پچھ باہر ہے کما کر ساتھ لایا تھا سب عارت کر دیا۔ بعد ہیں ان مشیروں ہیں ہے ایک وہوم دھام کی کہ جو پچھ باہر ہے کما کر ساتھ لایا تھا۔ بیدائے وے کر جیا۔ بعد ہیں ان مشیروں ہیں ہے ایک نے نخر آ کہا کہ بیہ بہت بڑھ گیا تھا۔ بیدائے وے کہی کو بیا سے اس کو ایک بٹیاں اس نے ساموا ہے برابر کر دیا، آج کل براوری کے بھائیوں کی عام حالت یہی ہے کہی کو اپنے ہیں بڑھا نا شروع کیں جس سے جارون ہیں وہ ان کے برابر بلکہ کم ہوج ہے اور برابر دوغرض سے کرتے ہیں بچھی حسد سے اور بھی اس لئے کہ وہ ہم کو گھٹانے کی فکر نہ کر سے کیونکہ آج کل جہاں کوئی ذرا بڑھ متا ہے وہ دوسروں کو گھٹا نا شروع کر دیتا ہے اس لئے دوا پی جان بچانے کو جہاں کوئی ذرابر دھتا ہے وہ دوسروں کو گھٹا نا شروع کر دیتا ہے اس لئے دوا پی جان بچانے کو اس کے کوشش میں دہتا ہے کہی طرح بیہم سے بڑھا ہوا نہ رہے۔ (خیرال رشو دانوں العبودی سے)

#### مسئلهاستنيذ ان

ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا.

( یعنی اگرتم سے کہد یا جائے کہ اس وقت واپس ہو جاؤ تو تم واپس جلے جاؤ )

اور حدیث میں ایک قانون مقرر کیا گیاہے کہ ارجعوا بھی نہ کہنا پڑے وہ قانون میہے کہ بین وفعہ پکاروا گر چھے جواب نہ مطے تو واپس ہوجاؤ اور استیذ ان کا طریقہ یہ ہے کہا گریہا حتمال ہو کہ سوتے

ہوں گے تواس طرح اجازت لوکہ اگر جا گتا ہوتو س لے اور اگر سوتا ہوتو آ تکھنہ کھل جائے۔

اوردلیل اس کی مقداورضی الندتی کی حدیث ہے کہ حضورصلی الندعلیہ وہ کے مسافر مہمانوں کو صحابہ اللہ علیہ وہ کی حدیث ہے کہ حضورصلی الندعلیہ وہ کم مقدادرضی مہمانوں کو صحابہ اہل عدید برتقتیم کردیا تھا اور تین آدمی خودر کھ لیے تھے ان میں حضرت مقدادرضی الند تعالیہ وہ کم نے ان کو بحریاں بتلادی تھیں کہ ان کا دودھ کال کر پی اللہ تعالی عذبی تھے حضورصلی الندعلیہ وہ کم نے ان کو بحریاں بتلادی تھیں کہ ان کا دودھ کال کر پی لیا کر دوتوں کی لیا اور حضورصلی الندعلیہ وہ کم کا حصدر کھ دیا۔ حضرت مقدادرضی المتدتوں کی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضورصلی الندعلیہ وہ کم کوتشریف لائے میں دیرہوئی ، مجھے شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ حضورصلی الندعلیہ وسلم کی آئے کہیں دعوت ہوگئی ہوگ اب آئے کہیں دعوت ہوگئی ہوگ اب آئے کہیں دعوت ہوگئی ہوگ کے اس کو بھی پی لوں۔ یہ خیال کر کے اس کو بھی پی لیا تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر حضورصلی الندعلیہ وسلم نے بچھ نہ کھایا اس کو بھی پی لیا تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر حضورصلی الندعلیہ وسلم نے بچھ نہ کھایا اور کہیں دعوت نہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی موتو حضورصلی الندعلیہ وسلم بھو کے ہی رہیں شیاری اگرائی حالت میں بددعا اور کہیں دعوت نہ ہوئی ہوئی میں وقت نہ ہوئی ہوئی موتو حضورصلی الندعلیہ وسلم بھو کے ہی رہیں شیاری اگرائی حالت میں بددعا اور کہیں دیوت نہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دیوتو حضورصلی الندعلیہ وسلم بھو کے ہی رہیں شیاری اس مالت میں بددعا

دے دی تو کیا ہوگا، اس خیال سے سیر بہت پریشان ہوئے۔

آ خرحضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ عادت تھی کہ جب تشریف لائے تو نہ تو یہ کرتے کہ بہت زور سے سلام کریں بلکہ ایسا کہ اگر جاگتے ہوں تو سن لیس اور اگر سوتے ہوں تو نینہ میں خلل نہ پڑے چنانچہ حسب عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ ہستہ سے سلام کیا اور پھر نماز پڑھی اور پھر آ ہستہ سے برتن کھولے اور پھر مصلے پرتشریف لے گئے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اب ان کا دم ہوا ہوا کہ بس اب بدوعا کریں گئے مربھلا حضور صلی النہ علیہ وسلم بدوعا کیوں فر مائے کہ:

اللهم اطعم من اطعمنى (الصحيح مسلم) (اكانتد! جو مجھ كھانا كھلائے آ بال كوكھانا كھلائے) دیکھے یہ ہے تو کل کہ نہ کوئی شخص ہے نہ کوئی سامان ہے مگر دع فرمارہ ہیں اور پھر
اسباب سے بعد بھی نہیں اختیار کیا۔ بہ دعا کی کہ اے القد! جو مجھے کھانا کھلائے آپ اسکو کھانا
کھلا ہے جسکا حاصل یہ ہوا کہ کسی ایسے خص کو بھیج دیجے کہ جو مجھے کو کھانا کھلائے اس سے بتلا
دیا کہ متوکل کو بھی اسباب بی سے ملتا ہے القدا کیر! آخر نبی تھے میہ بات آپ نہ بتاناتے تو اور
کون بتلا تا۔ سوکل ہیں بھی اسباب کو بالکل ترک نہیں کیا جاتا۔

امام غزالی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ متوکل کونہ در داز ہبند کرتا چاہیے اور نہ در داز ہ بند کرتا چاہیے اور نہ در داز ہ بر نظر رکھنی جائز ہے۔ غرضیکہ حضرت مقدا درضی الله تعالیٰ عنه نے جب بید عالیٰ تو بد دعا ہے تو الفری ہوئی۔ اب ریتمنا ہوئی کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی بید عابھی لوں چونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، تو کل ان میں بھی غائب ہوا اور بجریوں کا دودھ دوبارہ دو ہے جمرا ہوا تھا، غرض نکال کرچیش کیا اور پلایا۔

مو مقصود میرایہ ہے کہ حدیث میں ایک جزویہ ہے کہ آپ سلی القد علیہ وسلم سلام کرتے تھے آ ہستہ کہ سوتے ہوں تو نہ جا گیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جہاں سونے کا احتمال ہو وہاں ایسا کھڑ کا خواہ ہاتھ سے خواہ زبان سے نہ کرو کہ وہ پریشان ہوں۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ اس کی فرع ایک ہے تھی ہے کہ اگر استیذ ان میں سلام کر ہے تو ایس طرح کرنا جا ہے کہ دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو۔ (کف الاؤی ج

### آ داب معاشرت

عیادت کے متعلق ارشاد ہے" فلیخفف المجلوس" (حاہیے کہ بیٹنے میں تخفیف کریں کیونکہ دیر تک بیٹنے میں تخفیف کریں کیونکہ دیر تک بیٹنے ہے مریض کو تکلیف ہوگی سجان اللہ! کتنی دقیق رعایت ہے اور بعض لوگ تو ایسے ہے حس ہوتے ہیں کہ دہ کسی طرح اٹھتے ہی نہیں )۔

میں سفر میں عشاء کے بعد آ رام کرنے کے لئے لیٹا، چندلوگ آن جیٹے اور باتی کرنا شروع کیں۔ جب بہت دیر ہوگئ تو میں نے کہا کہ آ رام سیجئے مگر پھر بھی نہیں مانے ، آخر مجھے بے مروتی کرنا پڑی، میں نے کہا کہ مجھے اس سے کلیف ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو کہنے لئے کہ تکلیف کی کیابات ہے میں نے کہا کہ بیوفت مہاحثہ کانہیں ہے کہ تکلیف کی کیابات ہے۔ غرض جیسے کہ عموماً عادت ہے ایسے ہی ایک صاحب عین دو پہر کے وقت حضرت حاجی صاحب کے پاس آئے حضرت کو بخت تکلیف ہوئی گر لحاظ کی وجہ سے پچھ بیس فر مایا ، آئکھوں میں نیندھی ، بیٹے ہوئے جھوم رہے تھے گر پچھ نہ فر ماتے تھے ، اگلے دن پھر وہی صاحب تشریف لائے ، حضرت نے تو اس روز بھی پچھ نہ کہ گر حضرت حافظ ضامن صاحب تصصاف انہوں نے خبر لی کہ تہمیں شرم نیس آئی خود تو رات بھر جورو کی بغل میں پڑے سوتے رہتے ہواور اللہ والے جورات کو جاگتے ہیں اور دو پہر کو ذراان کے آرام کا وقت ہوتا ہے اس وقت تم ان کو پیشان کرنے کو آئر ہیں تو تا ہے اس وقت دیکھوں گا تو نائمیں ہی تو ڑوول گا۔

اب لوگ کہتے ہیں کہ بعضے ہزرگ بہت بخت مزاج ہیں تو وہ خود سخت مزاج نہیں ہوتے غرض جس تعظیم سے گرانی ہوالی تعظیم بھی نہ کرنی جا ہے ۔اس راز کو حصر ات صحابہ ؓ نے خوب سمجھا فرماتے ہیں کہ

ما کنا نقوم لرسول الله صلی الله علیه و سلم لما کنا نعرف منکراً. (بیخی ہم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیلئے نہیں کھڑے ہوتے تھے کیونکہ ہمیں معلوم ہوگیا تھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کواس ہے گرانی ہوتی ہے)

گرآج کل لوگوں کواس کا بالکل خیال نہیں۔ بیس نے ویکھا کہ میر ہے استاد مولا نافتح محمد صاحب ہاتھ میں جوتے اٹھا کر جامع مسجد سے گرمیوں کے موسم میں باہر آنے لگے تو ایک صاحب نے لیک کر جاہا کہ مولا نا کے جوتے میں لے لوں۔ انہوں نے تو اپ نزدیک ادب کیا کہ مولا نا کے ہوتے میں لے لوں۔ انہوں نے تو اپ خزدیک ادب کیا کہ مولا نا کے ہاتھ سے جوتے لئے گریہ میں کوئی خدمت ہے کہ جارقدم جوتے پہنچا دیے ، کیا جوتوں کا کوئی برا ہو جھ تھا اور دو جارمیل لے کر جانا تھا کہ مولا نا تھک جوتے پہنچا دیے ، کیا جوتو کوئی معتد بہ خدمت کروتا کہ بچھ راحت پہنچے۔ آخر مولا نا نے نہیں و یا گرانہوں نے نہ مانا اور ایک ہاتھ سے تو مولا نا کی کلائی پکڑی اور دوسر سے ہاتھ سے جھ کا مارکر جوتا چھین لیا۔ یہ بہتیزی ہے ہم لوگوں میں ، اپ نزد یک تو بری خدمت کی کہ لاکر جوتا چھین لیا۔ یہ بہتیزی ہے ہم لوگوں میں ، اپ نزد یک تو بری خدمت کی کہ لاکر کر جوتا چھین لیا تو ساری خرائی ناعا قبت اند لیٹی اور تکلف کی ہے۔ (کف الاذی جس)

# دوسرول كوتكليف ندد يجيئ

مركمل ش اس كالحاظ رمنا جا ہے يہ يہاں ايك قاعدہ كليہ ہے كى كو تكليف نہ ہو۔ باتى

اس کی مثالیں آئی کٹر ت ہے ہیں کہ مت تک سوچنی پڑیں گی اوراس کے لیے ایک مہل قاعدہ بتلا تا ہوں کہ جو برتاؤ کس کے لیے کروسوچ لوکہ اگر جمارے ساتھ میہ برتاؤ کر ہے تو کیا اثر ہوگا۔ مثلاً جیسے کسی کی پشت کی طرف ہیشے تو سوچ لے کہ اگر میر ہے ہیں پشت کوئی ہیشے تو نا گوار ہوگا مثلاً جیسے کسی کی پشت کی طرف ہیشے تو سوچ لے کہ اگر میر ہے ہیں پشت کوئی ہیشے تو نا گوار ہوگا میابی تو جماری بالبیں تو جماری بیشے تو اگر اس معیار کو چیوڑ دوجس کا اثر تکلیف ہو۔ اگر اس معیار کو چیش نظر کر لیس تو جماری بہت اصلاح ہوجائے گی اور اس وقت ایمان کامل نصیب ہوگا۔ ( کف او ذی نہ م

سلف میں ہے دو تحف سفر میں جارہ ہے تھے۔ایک نے دوسر ہے ہے پوچھا کہ تم مردار بنوگ یا خادم؟ انہوں نے کہا کہ خادم ۔ پھر پہلے تحف نے کہا کہ اچھا جب میں سردار ہوں تو میں جو پچھ کہوں اسے وہ ننا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مانوں گا۔ یہ طے ہونے کے بعد دونوں سردار خادم سفر میں روانہ ہوئے۔ منزل پر پہنچ کرسردار نے خادم ہے کہا کہ تم الگ بیشے رہوں میں سب کام کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ یہے ہوسکت ہے میں تو خادم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں سردار ہوں، میرا ہماتم کو مانتا پڑے گا ، تمام راوسفر میں سردار صاحب انہوں نے کہا کہ میں سردار ہوں، میرا ہماتم کو مانتا پڑے گا ، تمام راوسفر میں سردار صاحب کام کرتے چلے گئے۔ سبحان القد! سیدالقوم خادم می کامردار تو می خدمت کرنے والا ہوتا ہے کہ جو پچھ آپی میں طے ہو گیا اس کے خلاف نہیں کرتے لیکن اب انفاق کے معنی ہی بدل گئے۔

ہمارے حضرت رحمۃ القد علیہ فرماتے تھے کہ آج کل کے بیڈر جوا تفاق الفاق پکارتے میں انہیں اس کی جڑمعلوم نہیں۔اس کی جڑ ہے تواضع اور تواضع کا غذیرِ نام کے ساتھ حقیر، ذیبل ، نیاز مند ، خاکسار کے لکھنے ہے نہیں ہوتی ۔ (الوقت جس)

ضيافت كاادب

حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت سلی امتد علیہ وسلم کے ساتھ دووت میں ایک آ دی و یہ بی چلے گئے آپ نے مکان پر پہنچ کرصا حب خانہ سے صاف فر مادیا کہ یہ ایک آ دی جماحہ ولیا ہے اگر تمہاری اجازت ہوتو آ وے در شہ چلا جادے ۔ صاحب خانہ نے اس کی اج زت دے دک اور و وشریک ہوگیا۔

رہا بیشبہ کہ شاید آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے لحاظ ہے اس نے اجازت میری ۱۰۰ میں کا جواب میرے کہ ایسے امور میں رمول القد علیہ وسلم نے اس قدرتر راوی میں

ر کھی تھی کہ جس کا جی جا ہتا قبول کرتا تھ اور جس کا جی جا ہتا تھا اٹکار کرویتا تھا۔ چنانچے حضرت بریر ڈکا قصہ آیے نے ابھی سنا ہے ایک قصہ اس سے بڑھ کر سنئے۔

مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ ایک فاری فخص نے کہ شور باعمہ ہو پکا تا تھا، شور با پکا کر واقو آ تخضرت سلی القد علیہ وسلم کی دعوت کی ۔ آ پ نے فر مایا: بشر طیکہ عائشہ کی بھی دعوت کر واقو قبول کرتا ہوں ۔ اس فخص نے عرض کیا کہ بیں حضرت ما نشر ضی القد تعالی عنها کی نہیں ۔ اس فر سے خضرت سلی القد علیہ وسلم نے بھی یہی فر مایا کہ ہماری بھی نہیں ۔ پھراس نے اصرار کیا، آ تخضرت سلی القد علیہ وسلم سلی القد علیہ وسلم نے بھی یہی فر مایا ، اس نے چند بارا نکار کیا ۔ اگر رسول القد سلی القد علیہ وسلم کے کیا ظاکا ہو جھا ور د ہو کہ وتا تو وہ انکار کیوں کرتا ۔ پھرا پی خوش ہے اس نے حضرت عائشہ رضی القد تعالی عنها کی بھی دعوت قبول کی اور آ تخضرت نے قبول فر مائی اور ہے ہو کرنے کہ رضی القد تعالی عنها کی بھی دعوت قبول کی اور آ تخضرت نے قبول فر مائی اور ہے ہو کرنے کہ دعوت قبول کرنے بیل کوئی شرط لگا و ہے ۔ (حقوق المعاشرت ہے)

#### آ دابعیادت

من جملہ ان حقوق کے جوایک مسلمان کے دوسرے پر ہیں ،عید دت یعنی بیار پری ہے،اس کے بھی آ داب ہیں۔ ان ہیں بھی افراط و تفریط ہورہی ہے چنانچ بعض آ دمی تو سرے ہے بیار کو بھی آ داب ہیں۔ ان ہیں بھی افراط و تفریط ہورہی ہے چنانچ بعض آ دمی تو سرے ہے بیار کو ان سے پوچھنے ہی نہیں جاتے یہ تفریط ہوار بعض پوچھنے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بیار کو ان سے راحت ہوتی یہ اور الئے موجب کلیف بغتے ہیں۔ مثلاً وہاں جا کرزیادہ دیر تک میشار ہے یہ تکلیف کی بات ہے۔ بیار آ دمی کو تحقیق حوائے اور ضرور بیت ہوتی ہیں اور وہ بے چارہ ان کالی ظ کرتا اور تکلیف اٹھا تا ہے۔ حدیث شریف ہیں ہے۔ "من عادمنگم مریضا فلی تحفف جلو سم" (جو شخص تم میں ہے مریض کی عیادت کرے اس کو چاہیے کہ اس کے پاس کم بیٹھی) جلو سم" (جو شخص تم میں ہے مریض کی عیادت کرے اس کو چاہیے کہ اس کے پاس کم بیٹھی) البتہ تیار داری اور چیز ہے اس میں بیار کے پاس ہر وقت بیٹھن خدمت کے لئے ہے۔ خدمت ہرکسی پرضروری نہیں گر دفع اذیت اور راحت سب پرضروری ہے۔ (حقوق المو شرے نہ س)

اقسام رسوم

حقیقت بہ ہے کہ رسوم دوقتم کی ہیں ایک وہ جو شرک و بدعت ہیں اور دومری تفاخر کی میں کہتا ہوں کہ رسوم شرکیہ و بدعیہ تو بے شک گھٹ گئی ہیں لیکن تفاخر کی رسوم پہلے سے زیادہ بڑھ کی ہیں اور چونکہ تفاخر کی رسوم کورسوم ہی نہیں سمجھا جا تا اس لئے رسوم کی مما نعت کی جاتی ہے تو لوگ کہددیتے ہیں کہ اس وقت روشن کا زمانہ ہے۔اب رسوم ہی کہاں رہ گئی ہیں اور نظائز میں ان ہی رسوم شرکیہ کو پیش کر دیتے ہیں اور واقع میں وہ بہت کم ہوگئی ہیں کیکن رسوم فخریه بہلے ہے بھی بڑھ گئی ہیں چونکہ بچھلے زیانہ میں ندا تناتمول تھا ندا تناد ماغوں میں غلوتھا نہ فخر میں غلوتھا۔ با نکل سیدھی سادی معاشرت تھی بڑے بڑے امراء گاڑھا گزری پہنتے تھے ہمارے قصبہ میں صرف ایک رئیس کے بیبال ایک فرش اورا لیک مراوآ باوی حقداورا لیک فتیل سوز تھا باوجود مکیہ ہزاروں خوشحال اورمتمول لوگ تھے جب کسی کے یہاں شاوی ہوتی تو پیہ چیزیں ان کے یہاں سے فرش قالین وغیرہ منگالی جاتی تھیں اور کسی کے یہاں نتھیں اب بھی پہلے بادشاہوں کے جوڑے تائب خانوں میں موجود ہیں انہیں کود کھے لیہے وہ ایسے ادنی ورجہ کے جیں کہ بادش ہتو بہت بڑی چیز ہاب کوئی اد فی ملازم بھی ایسے کیٹروں کو پیندنہیں کرتا یہاں تک کہ بادشاہلوگ بھی نینواستعمال کرتے تھے چنانچے ظفرشاہ کا جامہ نینو کا اب تک موجوو ہے کیا ٹھکانہ ہے سادگی کا اب تمینو پھماریاں اور بھٹکٹیں بھی تہیں پہنتیں رپیادات تھی اس زیانہ میں بہت ہی سادگی تھی کبروفخر بھی کم تھااوراس شم کےلباس ہوتے تھے پہلے ز ، نہ میں \_ اب تؤیہ جالت ہے کہ اگر دوسو ہے کم کا ہوتو وہ جوڑ ابی نہیں اس کا نا م کفن رکھا ہے کہاجا تا ہے کہ جوڑا کیا دیا جیسے گفن ڈال دیا اورا کثر جو جوڑے دوسر۔ ےعزیز وں کو دیئے جاتے ہیں وہ ہوتے بھی ایسے ہی ہیں کیونکداب توبید ویکھا جاتا ہے کہ ہوں دس جاہے ہوں بالکل کفن ہے خواہ مخواہ بہت ہے جوڑے دیئے جاتے ہیں یہ بہو کے باب ماں کا ہے میں تا تا تانی کا ہے بیرخاک کا ہے مید بلا کا ہے۔ غرض عدد کا پورا کر تا ضروری ہے حالانکہ ضرورت ایک کی بھی نہیں جیسے کہ کوئی لفظ بضر ورت شعر برد حما دیا جاتا ہے لیکن مصلح تو یہی کے گا کہ شعر گفتن چے ضرور! (شعر کہنا کیا ضروری ہے) مرزا فائق ایک شاعرتھا۔اس نے ایک خطامنظوم غالب کولکھا جس کے ایک شعر میں بد کا لفظ مشد د آتا تھا اور اس کے حاشیہ پر لکھا دیا کہ تشدید بھز ورت شعر غالب ا يك مسخر وخفس اگر جه حاشيه يروه نه بھي لكھتا تب بھي وه کہيں چو كئے والا تھا اور اب تو ا یک بہانہ ل میامنخرے نے اس کے جواب میں ایک قطعہ لکھا۔ چہ خوش گفت فاکق شاعر غرا کہ کس بہجومن ذہن رسا نباشد چو مقام ضرورت شعر افقہ تشدید جائز چرا نباشد ( کیا خوب کہا فاکق غراشاعر نے کہ کوئی شخص میرے مثل ذہن رسانہیں ہے جب شعر میں کسی جگہ ضرورت پیش آئے تو تشدید کس لئے جائز نہ ہوگی۔)

حقیقت علی شعر گفتن چی ضرور۔ ای طرح ان کو ضرورت استے جوڑوں کی کیا تھی۔
کون تی وجی نازل ہو کی تھی۔ اس کی بنا کیا ہے تھی فخر اوراس کوکو کی براسمجھتا نہیں اور برا کیوں نہیں سمجھتا وجہ اس کی بین کیا ہے تم سے معاصی کی نہایت مختصر ہے ہم نے معاصی کی فہرست معاصی میں انتخاب کیا ہے۔ ہماری فہرست میں معاصی صرف وو چار ہیں۔ زنا چورئ شرابخوری بس میہ چیزیں ہمارے نزد کے معاصی ہیں اور کوئی چیز معصیت ہی نہیں۔ اگر میہ بات ہے تو حق تق لی کے ارشاد کے کیا معنی سننے ارشاد فرمات۔

و خُدُون خَاهِدَ الْمِشْدِ وَ بَالطِنَهُ (خَامِري گناه بھی چھوڑ دواو۔ باطنی گناه میں۔)

اس ہے معلوم ہوا کہ گناہ کی دوقتمیں ہیں۔ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ موں کو عموں شہوں پن تفسیر یہ ہے کہ جو محسوں ہو دوسروں کو اور باطنی گناہ وہ ہے جو دوسروں کو محسوں شہوں ہم معلوم ہوا کہ بیہ جو ظاہری گناہ ہیں صرف یہی گناہ ہیں ہیں بلکہ اور بھی گناہ ہیں جو محسوں شہوں اور یہ جو محسوں گناہ ہیں کے محسوں اور یہ جو محسوں گناہ ہیں کے جو اور ح ہے بعنی ہاتھ یاؤں آ کھی زبان وغیرہ ان جوارح ہے جو گناہ ہوتے ہیں کوناہ ہوتے ہیں جو ارح محسوں ہوتے ہیں اور باطنی گناہ ایسے کی کے ہیں جو محسوں ہیں۔ وہ کی کون ہے وہ کی ہے جوارح خودموں ہیں۔ وہ کی کون ہے وہ کی ہے اور نفس تو خودموں ہیں۔ وہ کی کون ہے وہ کی ہے تھی اور نفس تو معلوم ہوا کہ بعضے گناہ قلب اور نفس تو معلوم ہوا کہ بعضے گناہ قلب اور نفس تو معلوم ہوا کہ بعضے گناہ قلب اور نفس تو معلوم ہوا کہ بعضے گناہ قلب اور نفس کے ہیں۔

اب ذرام ہر بانی کر کے ان گنا ہوں کے نام تو بتا ہے جونف اور قلب کے ہیں آپ تو کیا بتلا کمیں گے جناب رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اور القد تعالی بتاتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهُ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُحْنَةً لَا فَحَنْوْرَا

" فداتعالى الرائے والول كو پستر بيل فرماتے" - صديث سي على ہے۔ لايد خل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خودل من كبر (سنن أبي داود: ٩١٠ ° منن الترمذي: ١٩٩٨ ، ١٩٩٩ ، سنن ابن ماجه: ٩٩ ، ١٩٩٩ ) سنن ابن ماجه: ٩٥ ، ١٩٢٠)

''جس کے قلب میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا''۔ یہ ہے قلب کا گناہ۔اب و کیھئے دوسرا گناہ قلب کاحق سبحانہ وتعالی فر ماتے ہیں۔

یا آنگ الکرزی منفوار آنجیط و اصک قتیک پالیس و الزادی کا کیزی یا نفی مال یا آنجی الکیری بالیس منفوار آنگیری منفوار آنگیری بالیس و الوا اپنی خیرات کواحسان جما کراور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔ مثل اس شخص کے جولوگوں کے دکھلاوے کے واسطے خرج کرتا ہے'۔اس آیت ہے ریا کا متعمق ہیں گناہ معلوم ہوا۔ بیرآ بیتی اور حدیثیں ریا اور فخر کوحرام بتاتی ہیں اور بید دونوں گناہ متعمق ہیں نفس اور قلب کے۔اب اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرسکتا کہ ریا اور فخر بھی گناہ ہیں کوئکہ قرآن اور حدیث ہے ان کا گناہ ہونا تا ہت ہے۔ (نقد اللیب فی عقد کیب ج ۵)

اقسام مجالس

مجلسیں دوسم کی ہوتی ہیں ایک تو وہ کہ عام ملاقات کے لئے ہوجس میں تخلی منظور نہ ہواس ہیں استیذان کی ضرورت نہیں بلکہ وہاں پہرہ کھڑا کرنا بھی جائز نہیں ہاں اگراندیشہ ہوتو جائز ہے جس قضا وجلس وعظ وغیرہ فقہاء نے لکھا ہے کہ قاضی کوانگ مکان نہ بنانا چہ ہے جامع مسجد میں بیٹے کر فیصلہ کرنا چاہئے اگر کوئی شہر کرے کہ سجد میں غیر مسلم کیونکر جاسکیں گے تو جواب سیر ہے کہ حنفیہ کے یہاں جائز ہے البتہ غیر مسلم کو پاک صاف ہونا ضروری ہے بحالت جنابت مسجد میں بیٹے کر فیصلے کرو۔اس بحالت جنابت مسجد میں نبیش کر مواور گواہ بھی وہاں ہی آئیں البتہ سز اوغیرہ فرش مسجد میں بیٹے کر فیصلے کرو۔اس مسجد میں کوران نہ دی جائے شریعت نے اس کو دین کا کام قرار دیا ہے اور واقعی بید ین کا ہم جد میں کسے اور واقعی بیدین کا ہم جد میں کسے اور واقعی بیدین کا ہم ہے۔اس کو دین کا کام قرار دیا ہے اور واقعی بیدین کا ہم ہے۔اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ خلقت کو فع پہنچایا جائے۔

اس معلوم ہوگیا ہوگا کہ حکومت دین کا کام ہے جب تو اس کے لئے جامع مسجد تجویز کی گئی ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کرنا تھیل نہیں ہے جبیبا کہ آج کل ہور ہا ہے کہ چھوٹے تجویز کی گئی ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کرنا تھیل نہیں ہے جبیبا کہ آج کل ہور ہا ہے کہ چھوٹے تجھوٹے لڑ کے اور حکومت کا شوق میں نے ایک نواب زادے کو دیکھا کہ وہ یا نجے سور و پیرہ ہوارگھر سے منگواتے تھے اور بے تخواہ کے ڈپٹی تھے۔

تو اجلال پر پہرہ چوکی بٹھا نا حاکم کواس لئے جا ئزنبیں کہاں کی مجلس عام ہونی جا ہے تا کہتم م محلوق ابن مصيبت بيان كر سكايك متم كي توييل باس من استيذ ان كي ضرورت بين -ایک مجلس تنہال کی ہوتی ہے جو ذاتی کام پورے کرنے کے لئے ہوتی ہے جے امیروں کی آ رام گاہ کہنی جاہئے اور غریوں کا گھر اس میں جانے کے لئے استیذان کی ضرورت ہے بلاا جازت کے جاتا جائز نہیں البتہ اگر قرائن ہے اجازت معلوم ہوجائے تب بھی ج نا ج نز ہے اس صورت میں صاحب مکان کو پورا اختیار ہے کہ جس کو جاہے آئے وے اور جس کوجا ہے روک دے اور میتھم ہے کہ اگرا جازت شدے تو بلاسلے ہوئے واپس ہوجائے۔ تو بیمسئلہ شریعت کا ہے تکرمسلمان اس سے بالکل واقف نہیں اور اس کو بالکل چھوڑ ویا ہے اور اگر کوئی اس بڑمل کر ہے اس کوصاحب بہا در سمجھا جاتا ہے ہم لوگوں کی ہے تو جہی کی میرحالت ہے کہ ہم میں سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہی اسلام ہے اور میم کافی ہے کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں اور بیمرض عورتول میں زیادہ ہے کیونکہ مردتو پچھ لکھتے یز ہے بھی میں بہت کی باتھی معلوم کر لیتے میں نیز اکثر ملاء سے منتے رہتے ہیں بہت س با تمیں کا نوں میں پڑتی رہتی ہیں محرعورتوں کوسوائے کھانے یکانے کے سے چیز کی خبرنہیں۔اگر ہے تو صرف نماز کی ہے۔ جونماز پڑھتی ہے وہ سب کچھ ہے جو حج بھی کر لے وہ اپنے وقت کی رابعہ بھر بیہ ہے اور جوزیور کی زکو ہ بھی وینے لگے تو اس کا تو پچھے یو چھٹا ہی نہیں غرض ان کو بجز معدودے چند ہاتوں کے اور کسی چیز کی خبر ہیں۔ (شعب ادین ج۲)

#### مذبهب كاست

آئ کل مسلمانوں نے فرجب کا بھی ست نکال لیا ہے کہ نماز روزہ تنبیج کا نام اسلام ہے جیں نے بہت لوگ و کیھے جیں کہ لمبی تنبیج ہاتھ جیں رکھتے جیں اور سود لیتے جیں اور دو دو و مرتبہ مال گزاری وصول کرتے جیں اور پھرا چھے خاصے مسلمان کے مسلمان ہیں۔ تو آئ کل شہت تنبیج کا نام ہے جھوٹ ہو لیتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں زجین دو مروں کی دبا لیتے ہیں لڑکیوں کا حق نہیں دیے بہن پھوپھی کا حق لے کر ادانہیں کرتے اور پھر نیک کے نیک بڑکیوں کا حق نبیل ہڑی ست چیز ہوگئی ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں نے واقعی دین کا بھی ست اور ضاصہ نکال لیا ہے۔ بہت کی چیز وں کو دین سے نکال دیا ہے (شعب الدیان نام)

#### مسئلهاجازت

اے ایمان والو ! تم اپ گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کرلواوران کے رہے والوں کوسلام نہ کرلو۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے تا کہ تم خیال رکھو۔
یہ مسئلہ استیذ ان ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ بغیر استیذ ان کے سی کے گھر میں داخل نہ ہواور ہی آ بیت جمل ہے اس میں استیذ ان کی کوئی حدمقر رنہیں فر مائی کہ کہ بتک اجازت مانگا کریں۔ حدیث میں اس آ بیت کی شرح ہے کہ تمین مرتبہ اجازت جا ہوا گر اجازت نہ ملے تو واپس جلے جاؤ۔ (شعب الا بحان ج

اس طرح حدیث میں ہے کہ اگر تین آ دمیوں کا جمع ہوتو ان میں ہے دوکو یہ جائز نہیں کہ ایک کو تنہا جھوڈ کرکسی خفیہ مشور ہے میں لگ جائیں جب تک کہ تیسرا چلانہ جائے یا کہ کوئی چوتھا نہ آ جائے کیونکہ اس کونا گوار ہوگا۔اوراس کے دل میں ریہ خیال پیدا ہوگا کہ جھے کوغیر سمجھا اور جھے سے پردہ رکھا۔اور جب چوتھا آ جائے گا تو اس تیسر ہے کواس لئے رنج نہ ہوگا اس کو اختال ہوگا کہ شاید چوشے ہے تنے کی کرنا راز کا مقصود ہے۔اور چوشے کواس تیسر ہے ہی اختال ہوگا کہ شاید چوشے سے تنہاں اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے متعلق ایک نہایت من سب قانون مقرر فرما دیا ہے۔گرافسوں ہے جہارے بھائیوں نے ابن قانونوں کو بھی و یکھا بھی نہیں۔

#### ايك قائده

اگر کی صفح کے پاس آ مدورفت رکھوتو ہمیشہ مدید لے جانے کے پابند نہ بو بلکہ بھی مدید لے جانے کے پابند نہ بو بلکہ بھی مدید لے کر چلے جاؤ اور بھی خالی چلے جاؤ۔ کیونکہ تجربہ بتلار ہا ہے کہ پابندی کی صورت میں جب اس شخص کی صورت نظر پڑے گی تو طبعاذ ہن میں بیدوسوسہ پیدا ہوگا کہ خدا جانے پچھلا یا ہے یا نہیں بہی اشراف ہے تو اس کا علاج یا تو یہ ہے کہ نفس ایسا ہو جائے کہ اس میں اشراف ہی نہ ہو یا یہ ہے کہ پابندی ہے منع کر دیا جائے چنا نچہ میں نے اپنے گئے بہی تجویز کیا ہے بلکہ نہ لا نااکٹر ہوتو زیادہ بہتر ہے۔ (تجارت آخرت جاد)

### معاشرت بطور جزودين

قرآن وحدیث وفقه میں سب چیزول کی تعلیم موجود ہے، معاملات کی بھی معاشرت

کی بھی کیکن معاشرت کو معاملات ہے بھی زیادہ وین ہے الگ بچھتے ہیں کہ لہاں پہنیں گے،
دوسری اقوام کا سایا تیں کریں گے تو انہی کی زبان یا انہی کے لب والجہ بیں حتی کہ کمرہ بھی
سجا ئیں گے تو اس طرح جس کے معنی ہے ہوئے کہ ہم معاشرت میں دریوزہ گر ہیں۔ دوسری
قوموں کے اور گویاس کا اقرار ہے اور نہایت گذہ اقرار ہے کہ ہمیں اس کی تعلیم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے پہوئیں دی۔ حالا نکہ ان قوموں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی
تعلیم ہے معاشرت کا طریقہ سکھا ہے گر آپ کی تو وہ حالت ہے:

یک سبد پرناں ترا ہر فرق سر تو ہمی جوئی لی ناں دربدر
سیطی سبد پرناں ترا ہر فرق سر تو ہمی جوئی لی ناں دربدر

یک سبد برناں ترا بر فرق سم تو ہمی جولی کپ ناں دربدر تابرا نوئے میان تعرآب ازعطش وزجوع کشتنی خراب (تیرے سر پرروٹیوں کا ٹوکرار کھا ہے تو ایک روٹی کے کلڑے کو دربدر مارا پھرتا ہے تو انو تک نہر میں کھڑا ہے اور پیاس و بھوک ہے خراب ہور ہا ہے (آٹارالعباد ہے تے)

معاشرت جزودین ہے

(بیہ بیبت حق کی ہے خلق کی نہیں کھے ہیبت صاحب دلق کی نہیں) (آثار العبادة ج) کے ہیبت حق حب دلق کی نہیں) (آثار العبادة ج) کہ اللہ بار کرنتہ پہنا اس کی آسٹینیں خوبصورت معلوم ہوئیں آپ نے اکموفور آٹر اش ڈ الا کہ بدشکل ہو جادیں آج کل اگر کوئی ایسا کرے تو مجنونوں میں شار ہوگا اس کو دیوانہ کہیں گے مگر واقعی بات یہ ہے کہ

اوست وبواند که دبواند نه شد مرعسس رادید درخاند ند شد

(شبم بارک ج)

عورتول كادستورالعمل

عورتیں ان کے لیے آسان میر ہے کہ جوعورتیں پڑھی کھی ہیں وہ اپنے گھر ہیں ہیں ہے۔

ہمٹنی زیوروغیرہ پڑھا کریں اور جو پڑھی ہوئی نہیں ہیں وہ اپنے لڑکوں ، بچول سے کسی وقت

ہمٹنی زیور کے مسائل من لیا کریں اور یہ بھی شہوتو لڑکیوں کو پڑھوا کر تیار کرلیں اور ان سے

اسل سلسلے کو جاری کریں ۔ یہ ہے مختصر دستور العمل اس سے ان ش ،امتد ہم مختص کو علم وین حاصل

ہوگا اور محبت بھی بڑھے گی اور دین کی تحمیل ہوگی ۔ (آناد المعدے سے د)

نبىمعاشرت

حضور سلی الله علیہ وسلم کی یہ کیفیت کداس طرح رہے تھے کہ پہتہ بھی نہ چا تھ کہ معدر کون ہیں چن نچہ باہر کے ناوا تف لوگ آئے تو ان کو بوچھنے کی ضرورت ہوتی اور وہ بوچھنے من محرفیکم صحابہ فرماتے ہذا الابیض المعتکنے کہ بیجو کورے چئے تکہ یہ کئے بیٹھے ہیں یہ ہیں محرکہ محابہ رضی المتعنیم کے ہتلانے سے پہتہ چانا ہے یہ ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم ویسے پہتہ نہ چان ہے یہ ہیں درسول الله صلی الله علیہ وسلم ویسے پہتہ نہ چان ہے۔

چنے میں بیرحالت تھی کہ بچرصحابہ رضی اللہ عنہم آ کے کر دیئے اور بچھ پیچھے کر دیئے بھی کوئی آ مے ہوگی کہ جاتے ہیں۔ ہوگیا بھی پیچھے ہوگیا مے جلے چلتے تھے پیتنہیں چلتا تھا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ سوآ پ کی تو بیرحالت اور آج بزرگی کے بیمعنی ہوگئے کہ سب سے متناز ہو۔ (احکام العال ج ۸)

امراءكي قابل رحم حالت

مجھے امراء پر بہت رحم آتا ہے کیونکہ ان کے اخراجات ایسے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی

آمدنی اس کے لئے کافی نہیں ہوتی پھران پریہ معیبت ہے کہ دعوت بھی کریں گے تو الی کہ بدوں قرض لئے نہ ہو سکے۔ بھلا گھر کا معمولی کھا ناکس طرح کھلا ویں تا وقتیکہ رنگ برنگ کے کھا نے دہم خوانوں پرنہ ہول دعوت ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ تنف رنگ کے کھانوں سے سادہ کھانازیادہ لذیخ ہوتا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ مختلف رنگ کے کھانے عادت کے خلاف ہوتے ہیں۔ دمحانا زیادہ لذیخ ہوتا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ مختلف رنگ کے کھانے عادت کے خلاف ہوتے ہیں۔ داحکام انعان ج ۸)

ابل الله کی معاشرت

اہل الند کی معاشرت و کیھئے مولا نامملوک علی صاحب نا نوتو ی کا قصہ ہے کہ آپ وہلی میں ایک مدرسہ میں صدر مدرس شخصے ان سے مولا تا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی نے فر مایا كەمولانا آپ دېلى سے جب وطن جاياكرين توراستەملى جھے سے ل كرجاياكريں ۔ ( كيونك کا ندھلہ داستہ ہی میں بڑتا ہے ) انہوں نے منظور کیا مگرشرط بیدگائی کے میری منزل میں حرت نہ ہو۔مولا تامظفر حسین صاحب نے اس کومنظور قرمایا۔مولا نامملوک علی صاحب جب دہلی سے تشریف لاتے تو مولا نامظفر حسین صاحب ہے راستہ میں ضرور ملتے اور مل کرسوار ہوجاتے۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ مولا نامملوک علی صاحب وہلی ہے آ رہے تھے جب کا ندھلہ بہنچ تو مولا نامظفر حسین صاحب سے ملنے کے لئے سواری تھبرائی اور سواری وہیں چھوڑ کر مولانا سے ملنے سے رمورانا مظفر حسین صاحب کا تدهلوی گھر کے رئیس تھے۔ گرآپ کی سادگی دیکھتے کہ آب نے یو جیما کہ کھاتا کھا چکے ہو یا کھاؤ کے ۔مورا نامملوک علی صاحب نے کہا تھی گے انہوں نے فرمایا کہ نازہ تیار کراؤں یا جور کھا ہوا ہے وہی لے آؤں مولانا مملوک علی صاحب نے فر مایا کہ جوموجود ہووہی لے آھے بس آ مٹی کی رکانی میں تھیجوی کی کھر چن لے آئے اور کہار کھا ہوا تو ہے ہوہ بھی ایسے ہی تھے۔بس انہوں نے اس کو کھالیا اور یانی بی کررخصت ہو گئے ۔ بیرحالت تھی ان حضرات کی کہ جو ہواو ہ سامنے رکھ دیا۔ ایک دفعه مولا تا مظفر حسین صاحب منگوه تشریف نے سے مولا تا سنگوہ کے مہمان ہوئے صبح جب رخصت ہونے لگے تو مولا تا گنگوہی نے کھانے کے لئے عرض کیا مولا تا مظفر حسین صاحب رام بور جانے والے تھے۔فرمایا کہ میری منزل کھوٹی ہوگی کیونکہ کھانا تیارہونے میں دہر لگے گی ہاں اگر رات کا رکھا ہوا ہوتو لا دو۔مولا نانے ماش کی وال اور

بای روٹی لا دی آپ نے رکائی کی وال روٹی پر الٹ کر ہے میں با ندھ لی اور رخصت ہوگئے۔
طالا نکہ آپ رئیس تھے جب رام پور پہنچ تو تھیم ضیاءالدین صاحب ہے کہا کہ مولوی رشید احمد
بردے اچھے آ دی ہیں تھیم صاحب نے کہا کہ ہاں واقعی بردے برزگ ہیں۔ آپ فرہ نے سگے
کہ ہیں تو کہ درہا ہوں کہ بردے اچھے آ دی ہیں اور آپ کہتے ہیں بردے برزگ ہیں۔ شل ان
سے برزگ ہونے کی تعریف نہیں کررہا میں تو یہ کہ دہا ہوں کہ وہ بردے اچھے آ دی ہیں۔ اگرخود
منبیل ہیجھتے تو پوچھ ہی لو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت فربائے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو کیے
اچھے آ دی ہیں انہوں نے بچھے کھانے کے لئے کہا پھر میرے کہنے ہے جو کھا تا رکھا ہوا تھا ب

## شادی بیاه کی رسو مات

شادی بیاہ میں لوگ آئیمیں بند کر لیتے ہیں پھھائی ہے بحث نہیں ہوتی کہ اس موقع پرخرج کرنا چاہئے بھی ہوتی ہے انہیں۔ سو بھے لوکے خرج کرنے کے بھی حدود ہیں جیسے نماز روزہ کے حدود ہیں۔ اگرکوئی نماز بجائے چار رکعت کے چھ پڑھنے لگے یا کوئی روزہ عشاء تک رکھنے لگے تو گنہگار ہوگا ای طرح مال کوحد سے زیادہ خرج کرنے ہے بھی گنہگار ہوگا۔ خدات کی نے ہر چیز کے حدود مقرر کئے ہیں۔ یس حدود کومعلوم کرنا جا ہے علماء ہے یو چھو ایک بات تو یہ یا در کھو۔

ووسرے یہ یادر کھوکہ جو کا م کروسوچ کر کرو۔اگران دونوں یا توں پڑھل کرو گے تو حقوق ضائع نہ ہوں گے اور جس میں لوگوں سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں وہ حقوق مالی ہیں اس کا بردا خیال رکھنا جا ہے۔

ایک خرابی مسلمانوں میں یہ ہے کہ قرض لے کرادانہیں کرتے قرضے ادا کرنے کی بالکل عادت ہی ہیں۔ اس لئے ان کا عتبار نہیں رہا۔ اب بیرحالت ہوگئی ہے کہ ہرا یک ہے قرض ما تنکتے ہیں اور کوئی نہیں دیتا۔ حالا نکہ قرض دینے کا بڑا تو اب ہے۔

چنانچہ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہیں نے جنت کے درواز سے پر لکھا دیکھ کہ صدقہ دینے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور قرض دینے سے المفارہ ۔ آپ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ قرض

وہی مانگنا ہے جے سخت حاجت ہوتی ہے (کیونکہ اسے پھر واپس کرنا پڑتا ہے)

بخلاف صدقہ کے تو قرض وینے کا آتا ہڑا تو اب ہے . . . !

گر جب کوئی لے کرادائی نہ کرنے تو پھر کون دے حالت یہ ہوگئی ہے کہ قرض دے کر وصول

نہیں ہوتا حی کہ قرض وارسا منے آتا تک چھوڑ دیتے ہیں ۔ ای واسطے مولا نا جامی فرماتے ہیں۔

مدہ شان قرض و مستان نیم حبد فان القرض مقراض المحبة

(امتوں کو آوجی یائی بھی قرض نددئے کیونکہ قرض ہے شک محبت کی کینچی ہے ) داحکام المال ج ۸)

#### غابيت ادب

و کیھئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فر ما کر مدینہ شریف پہنچ تو آپ جس وقت مجلس میں تشریف فر ما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خدمت میں حاضر تھے لوگ زیارت کوآتے تھے چونکہ حضرت ابو بکر صدرازیادہ بوڑھے معلوم ہوتے تھے لوگوں کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت و کھے کر میدگمان ہوا کہ حضور میہ ہوں گے۔اس لئے ان حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت و کھے کر میدگمان ہوا کہ حضور میہ ہوں گے۔اس لئے ان حضور سے مصافی کرتے رہ اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی میڈیس کہ کہ جھے ہیں بلکہ حضور سے مصافی کرو۔ کیونکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت میں ضل پڑتا۔ جب ذرا آفاب بلند ہوااور دھوپ آئی تو صدیق المجرضی اللہ عنہ چا درتان کرآپ برسامیہ کرنے کی غرض سے کھڑے ہوگئے اس وقت لوگوں کو چھ چا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ کی غرض سے کھڑے ہوگئے اس وقت لوگوں کو چھ چا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ دیکھئے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے دی مصافی کی تکلیف نہیں ہونے دی مصافی کی تکلیف نہیں ہونے دی مصافی کی تکلیف نہیں تو اس مصافی کی تکلیف نہیں تکلیف نہیں۔ دیکھئے او کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں تکلیف نہیں ہونے دی ہوگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں تھے۔ ( حکام الج و تا سے مصافی کی تکلیف نہیں کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہونے دی کہ وقت ہوں کیا ہوئے دی تعلیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں جے۔ ( حکام الج و تا کہ و تا کہ و تا کہ و تکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی کو تعلیہ وسلم کی کہ آپ صلی کی کہ آپ صلی کی کہ کو تعلیہ وسلم کی کہ کو تعلیہ وسلم کی کہ کو تعلیم کی کہ کو تعلیہ کی کہ کو تعلیم کی کہ کو تعلیم کی کہ کو تعلیم کی کھور کی کو تعلیم کی کہ کو تعلیم کی کہ کو تعلیم کی کہ کر کو تعلیم کی کہ کو تعلیم کی کہ کو تعلیم کو تعلیم کی کہ کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کہ کو تعلیم کی کہ کو تعلیم کی کہ کو تعلیم کی کو تعلیم ک

## سفارش کی تین صورتیں

سفارش کی تین صورتیں ہیں۔ایک صورت تو بیہ کہ نہ تو محبت کا اثر ہواور نہ وجا ہت کا اس میں تو ذلت ہے۔

ایک میر که و جاہت کا اثر ہو محبت کا نہ ہواس میں مخاطب کو تکلیف ہے۔ ایک میر کہ و جاہت کا اثر نہ ہو محض محبت کا ہو۔اس میں مضا کقیدیں اس میں نہ سفارش کرنے والے کو ذلت نہ نخاطب کو تکلیف۔ بشرطیکہ محبت کافی ہواور ہے تکلفی بھی ہو۔ چونکہ تیسری تشم نا درالوجود ہے اس لئے میں نے سفارش کرنی جھوڑ دی۔ ( تاہیں ابنین ج ۸ )

معاشرتي لايروابي

ر پلی بیں ایک صاحب یتی خانہ کے جہم تھے انہوں نے میرے تام ایک فتوے کے خط لکھا اور پیتہ بیں اپنے خام کے ساتھ گورزیتی خانہ اس کے کا ایک آفت یہ بھی ہوگئی کہ جاہ تھ فقو و بالذات ہوگی جاہ کے لئے اپنے لئے خانہ سازعہد ہے پھران عہدوں کے نام انگریز کی نام تجویز کرتے ہیں تو ان صاحب نے اپنے کو گورز لکھا گر وہ ایسے گورز تھے کہ جو انہ کے لئے آپ نے نکٹ تک نہ بھجا تھا۔ ہیں اس وقت تک ایسے خطوط کا جواب ہیر تگ وے دیا تو گورز ساحب نے واپس کر دیا اور دیا اس کی حالے آپ کہ واب کی دیا تو گورز ساحب نے واپس کر دیا اور جھے ایک آنہ و بیا پڑا کیونکہ اس وقت ایک ہی آنہ میصول تھ۔ انہ ق سے ای زمانہ ہیں میرا جھے ان بر یکی ہوگیا۔ ہیں نے بھائی سے یہ قصہ بیان کیا کہ ہیں ان گورز صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ بھے ان بر یکی ہوگیا۔ ہیں اور جواب ہوں ہوں کہ نے کورز ہیں کہ استفتاء جیجیں اور جواب کے لئے نکٹ نہ رکھیں اور برنگ جواب دیا جائے تو محصول بھی ہوارے ذمہ ڈالیس۔ اس کے لئے نکٹ نہ رکھیں اور برنگ جواب دیا جائے تو محصول بھی ہوارے ذمہ ڈالیس۔ اس وقت بعض لوگ اور بھی بھی ہوجود تھے ہیں نے کہا کہ تم نے خضب کیا۔ اس وقت ان گورز صاحب کے صاحبر اور بھی موجود تھے ہیں نے کہا کہ تم نے خضب کیا۔ اس وقت ان گورز صاحب کے صاحبر اور بھی موجود تھے ہیں نے کہا کہ تم نے خضب کیا۔ اس مصل ہوگیا کیونکہ بیا تھا۔ اب بھی صاحبر اور بھی موجود تھے ہیں نے کہا ہو کہ بیا چھا ہوا کہ میرا لدعا ان سے مطنی کی ضرورت نہیں صاحبر اور بھی موجود تھے ہیں نے کہا ہے تو بھی ہوا ہوا کہ جو اب بھی موجود تھے ہیں نے کہا ہو ہوا ہوا ہو کھو ہوں ہوں گے دیک کے بھی مانا چاہتا تھا۔ اب بھی صاحبر اور بھی موجود تھے ہیں نے کہا کہ تم ہوا ہوا کہ ہو ہوا ہوں کہ دیں گے۔ (الجر باہم جو اب

## آ جکل کے واعظین

بعض احباب نے وہلی میں ایک جلسہ میں مجھ کو مدعو کیا۔ اور چلتے وقت پجیس روبیہ تھانہ بھون کی زاد راہ کے لئے دینے لگے۔ میں نے کہ کہ تھانہ بھون دور نہیں صرف چارر و پیدیکا تقریباً صرفہ ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ کل پرسون ایک مولوی صاحب تشریف لائے تھے وہ ایک دن میں گیارہ روپ کے پان کھا گئے۔ بھری کو بھی مات کردیا مگر آبروکی پکری ہوگئی۔ اور خود تو کیا کھائے بس جو آیا تو اضع پر تو اضع کی کہ آپ بھی کھائے اور آپ بھی

کھائے۔ کیونکہ مفت کا مال تھا۔ مال مفت دل ہے رحم۔ ایک واعظ صاحب کے متعنق معلوم ہوا تھا کہ رخصت کے وقت ساٹھ رو پے کرایہ کیلئے۔ کیونکہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ای کے قریب ہوگا۔ گوسٹر کیا ہوتھر ڈبی میں۔ آج کل بیامور بھی ہزرگی کے خلاف نبیس۔ آج کل کی بزرگی بحی اور بھی ہیں۔ آج کل کی بزرگی بھی اور بھی ہیں۔ آج کل کی بزرگی بھی اور بھی ہی جہ کے کسی طرح نبیس تو ٹنا۔ (سوۃ الحزین جو)

ساد کی علامت ایمان

صدیث میں ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ عدیہ وسلم نے قرمایا ہے:
"البذاذة من الایمان" لیعنی سادگی ہے رہنا ایمان کی علامت ہے آپ لوگ
مقتداء میں ٹائب رسول ہیں آپ اگر اس فیشن کے لباس وضع کو اختیار کریں گے تو
عوام کا کیا حال ہوگیا' وہ تو اجھے خاصے انگریز ہی ہوجا کیں گے۔

ب نیم بیضه که سلطان ستم روادارد ان دنند نشکر یانش بزار مرغ بخ (اگر بادشاہ آ دھاا تدہ ظلم ہےروار کھے تواس کے شکری بزار مرغ بنخ پرذی کرتے ہیں) عوام اس سے غفلت میں پڑ جائمیں گے اور ان کوآ پ پرحق احتجاج حاصل ہوگا اور اس سب کا وبال آب لوگوں کی گردن پر ہوگا۔ دیکھ کیجئے احادیث میں قصد آتا ہے کہ کوئی ضيف باريك كيرے پہن كرخطبہ جمعه كوآئے۔ايك صحابي نے قور أاعتراض كياكه "انظووا الى اميونا هذا يلبس لباس الفساق" وكيصة خليفة السلمين ومحض باريك كيرب يهنغ يرجواس ونت شعارا وباش كاتفا مجمع عام مين كيسال زامميا \_ حديث شريف مين جناب رسول اكرم صلى التدعليه وسلم قرمات بين: "من تشبه بقوم فهو منهم" اور ظاهر بك اگر آپ کا طریقہ زینت یا فیشن کا اہل کفریا اہل غفلت ہے ماخوذ ہوگا تو آپ بھی ان ہی میں شار ہوں سے \_طلبہ کے لیے بیاباس ہر گزشایان نبیں \_اس ہے علم کی ناشکری بے قدری ہوتی ہےخصوصاً طالب علمی کی حالت میں تو یا لکل فقراء ومسا کین کی طرح سا دہ لباس سا دہ مزاج رہنا جاہے میں قیمتی لباس ہے منع نہیں کرتا 'خدا تع لی نے جس کو دیا ہے وہ پہنے میں ترفع وتفاخر ہے روکتا ہوں ہاتی جن لوگوں میں بیرتفاخر و بڑائی کا مادہ نہ ہو وہ کیسا ہی بڑھیا لیاس پہنیں جب بھی ان کی طالب علمی کی شان میں ضرر رسال نبیں ہوتا کیونکہ وہ بڑھیا لباس میں بھی ایسے الول جلول رہتے ہیں کہ صورت ہے آثار طالب علمی صاف نظر آتے

### عورتوں کی عادت

تن ہمہ داغ شدپنبہ کیا کیا خم (تمام جسم پرداغ ہی داغ ہیں بھایہ کہاں رکھا جائے) خیر میضمون تو ظاہر تھا جس کو ہرخص سمجھ سکتا ہے اب میں ایک بات مختصر طور پر الیم بیان کرنا جا ہتا ہوں جوذ رابار یک بات ہے جس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔(رَک، ایعن ج۱۱)

### اسلامي قوانين

ایک وفعہ حضرت علیٰ کی زرہ چوری ہوگئی تھی آپ نے اس کو ایک یہودی کے پاس دیکھااس وقت آپ خلیفہ تھے کہا بیزر ہمیری ہے۔ یہودی نے کہامیری ہے دیکھئے خلیفہ کے مقابلہ میں ایک رعیت کا آ دمی کس بیبا کی ہے کہنا ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ بداسلام ہی کے توانین ہے تواس کی جرات تھی کیونکہ جانیا تھا کہ بادشاہ کے صرف کہنے ہے بیذرہ ان کی نہ ہوجائے گی ویکھتے اسلام کی کتنی خوبی ہے کہ غیر قوموں کو بھی اس سے نفع ہوتا تھ اب توبیال ہے کہ خودمسلمان بھی اس سے تفع نہیں لیتے ہیں۔غرض آپ نے قاضی کے پاس جا کر دعوی کیا اس وفت قاضی ہے شرت کا بعی وہ آپ کے ماتحت تھے اب دیکھئے ادھر آپ بادشاہ اور یجنج کامل صاحب فضائل اور حضرت علیٰ کے خصائص وفضائل دیکھے کرکہیں بیاحتال ہوسکتا ہے کہ آ پ جھوٹ بول سکتے ہیں ہرگز نہیں مگر با استہمہ حضرت شریح بہودی کے مقابلہ میں حضرت علیٰ ہے یو جھتے ہیں کہ آ ہے کے پاس کوئی گواہ ہے صاحبو!اب تو حضرت علیٰ کیا اگر ہم بھی ہوتے اور جمارا کوئی شاگر دیا مرید قاضی ہواوروہ ہم ہے کواہ طلب کرے تو کہتے کیوں جی کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں مگر وہاں تو بہ بات نہ تھی وہ تو آنین اسلام کے یا بند تھے چنا نجیہ حصرت علیؓ نے گواہ چیش کئے ایک قنمر آ زادشدہ آ پ کے غلام تھے اور ایک آ پ کے بیٹے ا م حسن شریح نے کہا غلام آزاد شدہ کی توشہادت معتبر اور لڑے کی شہادت باپ کے حق میں قبول نہیں کیجاتی ۔ حضرت شرح کا غد ہب یہی تھا کہ اولا دی شہادت باپ کے حق میں مقبول نہیں اس میں اختلاف ہے کہ اولا د کی شہادت معتبر ہے یانہیں ۔حضرت علیٰ کا غیرہب بیقا کہ معتبر ہے ای لئے ان کو چیش کیا اور شریح کے نز دیک معتبر نہیں اور قاضی فیصلہ کے وقت اپنے ند بب رحمل کرے گانہ کہ بادشاہ کے فد بب پراس لئے شریح نے تھم دیا کہ زرہ یہودی کی ہے۔ حضرت علیؓ مقدمہ ہار کرعدالت ہے ہلسی خوشی نکل آئے کوئی تکدر اور رہج نہ ہوا۔ یم دی نے دیکھا کہ باوجود بکہ بیہ بادشاہ ہیں تکرمیر ہے مقابلہ میں ان کالحاظ نیس کیا گیا۔ کہا

اگر رید ند بہب سیج نہ ہوتا تو اس میں اتن حقانیت و برکت نورانیت نہ ہوتی۔بس کلمہ شہادت پڑھ کر کہا کہ حضور آپ ہی کی زرہ ہے میں مسلمان ہوتا ہوں آپ نے کہااب میں نے تم کو ہبہ کردی وہ حضرت علیٰ سے بیعت ہوگیا اور جنگ صفین میں شہید ہوا۔ (الاتم مجممۃ الاسلام ج۱۲)

معاشرتی ادب

معاشرت میں ایک ادب میہ کہ اگر تین آ دمی ہوں تو دوشخص باہم سر گوتی نہ کریں کوئی نہ کریں کوئی نہ کریں کوئی ہے کہ اگر تین آ دمی ہوں کریں کیوں کہ جھے ہی ہے اخفا مقصود ہے اور اگر چار آ دمی ہوں تو دو کی سر گوتی میں تیسر المحفص میں ہم ہے سکتا ہے کہ شاید مجھے سے چھپا تانہیں دوسر سے سے چھپا تا ہور نجیدگی نہ ہوگی ایک میر اوا قعدای طرح کا ہے۔

میرے پاس ایک نائب تحصیلدارہ نے ان کواپ بچری تعلیم کیلے مدرس کی ضرورت تھی۔ بچھ سے بچو یز کرنے کی ورخواست کی جھ سے بیجمانت ہوئی کہ جس نے ایک مولوی صاحب سے جو جھ سے بڑھ رہ ہے تھے اس کے متعلق عربی جس گفتگو شروع کی تھوڑی ہی گفتگو کرنے پایا تھی کہ نائب صاحب نے کہا عربی جس ابت کرنے سے معلوم ہوتا ہے شاید آپ جھ سے خفی رکھنا چا ہے ہیں سو جس ع بی جھتا ہوں آپ اجازت و بیجے جس بہاں سے اشھ جوک سے جس بہت شرمندہ ہوا اور کہ ایسے مہذب سے جس کوئی راز مخفی نہیں رکھنا چا ہتا اشھ جوک سے میں بہت شرمندہ ہوا اور کہ ایسے مہذب سے جس کوئی راز مخفی نہیں رکھنا چا ہتا ان کی باتوں پر کان نہ لگانا جا ہے۔ فرما ہے کس قد رتد قبل ہے۔ نیز انہوں نے اس صدیث کو بھی تھی کہ اگر دوآ دمی پوشیدہ با تیں کرتے ہوں تو کسی کو بہاں کان کہ باتوں پر کان نہ لگانا جا ہے۔ فرما ہے کس قد رتد قبل ہے۔ غرض شریعت کا ایک ایک ایک ایک باب ہے کھولو اور اس کے منافع وی س کود کھولو خود فیصلہ کرلو سے کہا دکام شرع ہیں جو جو خو بیاں اور منافع ہیں اور کسی شریع ہیں۔ (ال تہ ملاحمۃ الاسلام نیز ۲۱)

### حسن معاشرت:

معاشرت کی خوبی ہے کہ سب سے پہلے تواضع کی تعلیم دی گئی ہے من تواضع اللہ رفعہ اللہ تواضع کے بیمعنی ہیں کہ اپنے کوسب سے کمتر سمجھے حتی کہ جانوروں سے بھی کمتر سمجھے کیونکہ اگر نجات ہوگئ تب تو اپنے کوان سے افضل کہنے کا حق ہے اور اگر خد انخواستہ نجات نہ ہوئی تو جانوروں ہے بھی بدتر ہوئے کیونکہ وہ غفب البی ہے محفوظ ہیں کیا اس تواضع کی نظیر کوئی دکھا سکتا ہے المحد لقد اسلام ہیں اس کی صد ہانظا نرموجود ہیں۔ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اضع کا حال او پر فہ کور ہو چکا ہے اور جولوگ آپ کے سیح نائب ہیں وہ بھی اکتہ غیر اور تواضع حسن معاشرت کی جڑ ہے۔ معاشرت میں خرائی اس سے آتی ہے کہ ہیں اپنے کو بڑا سمجھتنا ہوں اور تم اپنے کواور جب دونوں اپنے کو دوسر سے سمتر آتی ہوئی ہے کہ ہیں اپنے کو بڑا سمجھتنا ہوں اور تم اپنے کو اور جب دونوں اپنے کو دوسر سے سمتر متا ہوں اور تم اپنے کو اور اگر آئے گی بھی تو وہ حد سے متجاوز نہ سمجھیں گے تو پھر نزاع کی نوبت ہی نہ آئے گی اور اگر آئے گی بھی تو وہ حد سے متجاوز نہ ہوگ ۔ آئے کل لوگ اتفاق اتفاق ایکار نے پھر تے ہیں۔ ہوگ ۔ آئے کل اور اگر آپ کے کہ بھی تو ان لوگوں میں ہے نہیں محض باتوں سے اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اتفاق کی جڑ تو ان لوگوں میں ہے نہیں محض باتوں سے اتفاق پیدا کرنا جو ہی نہیں سکتا ۔ ان ہیں آپ میں ہیں نزاع ہوئی نہیں سکتا اور بدوں تو اضع ہے۔ جولوگ متواضع ہوں گے۔ ان ہیں آپ میں ہیں نزاع ہوئی نہیں سکتا ۔ واقعی بجیب گری بات ہے۔

ایک خولی معاشرت کی ہے ہے کہ استیذ ان کا مسئد مشروع کیا گیا ہے کہ بدول اجازت واطلاع کے اپنے گھر میں بھی نہ آئے۔ش بدکوئی پردہ دار ہو۔ اس کی پردہ دری ہوگی جب اپنے گھر کا بیٹھ ہے تو دوسرول کا تو کیا ہو چھنا اور زنانہ تو زنانہ مردانہ میں بھی جب قرائن سے معلوم ہو کہ جلس خاص ہے مثلاً کوئی شخص پرد ہے چھوڑ کر جینہ ہوتو بدول اس کی اجازت کے اندرنہ جاؤ۔ گومکان مردانہ ہی ہو۔ (محاس الاسلام ج۱۲)

رسول انتصلی انقد علیہ وسلم نے غلاموں کی بہاں تک رعایت فرمائی ہے کہ آپ کا تھم ہے کہ جوخود کھاؤوہی غلاموں کو کھل وُ۔ جوخود پہنووہی پہناؤاور جب وہ کھانا پکا کرلائے تو اس کواپنے ساتھ بھا کر کھل وُ۔ عین وصال کے وقت کے آپ کی بہ حالت تھی المصلوق و ما ملکت ایسمانکہ (سنن ابن مجت 261) لینٹی ٹماز کا خیال رکھواور ان غلاموں کا بھی جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں اس سے زیادہ اور کیارعا ہے ہوگئی ہے؟ اور بحمرانت محاب و تا بعین اور اکثر سلاطین اسلام اس سے ذیادہ اور کیا آگر کسی ایک نے دو نے اس کے خلاف ممل درآ مدکیا تو وہ اسے فعل کا خود ذمہ دار ہے اسلام براس سے اعتراض نہیں ہوسکتا۔ (می من السلام 172)

### بدوشع كااثر

بدوضع اور بدچلن لوگوں کی وضع بھی ضرور اثر کرتی ہے آج کہتے ہیں کہ کیا ہم کوٹ

پتلون بوٹ سوٹ پہننے سے نصرائی ہوجا کیں گے۔ میں نے ایک مرتبہ گور کھپور میں وعظ میں کہ کہتم گھر میں جا کر بینو کڑ ہے بھی پہنوا چھڑ ہے بھی چہنوا بالیاں بھی کا نوں میں اٹکالو کیونکہ سوراخ تو ہیں بی نہیں جو پہنو گے اور وہی دو پشاوڑ ھا کرتھوڑی دم مجلس میں اجلاس کرلو۔ اگر کوئی کیج بنسے بتائے کہ زنانہ لباس پہنے ہوتو کہو کیا زنانہ کپڑ ا پہننے سے عورت ہوجا کیں گے۔ جب تم ایسا کرلو گے وہم جواز کا فتو کی تو نہ دیں گے ہم تو دونوں کو سے عورت ہوجا کیں گئے۔ جب تم ایسا کرلو گے تو ہم جواز کا فتو کی تو نہ دیں گے ہم تو دونوں کو باج کرتم کو کہنا چھوڑ دیں گے۔ (روح الج واقع جا)

خوبي معاشره

اور لیجئے ایک سب محبت کا خوش معاملگی وخوبی معاشرت ہے جومفہوم کلی کمال میں داخل ہوسکتی ہے۔ شریعت نے اس کی یہاں تک تعلیم کی ہے کہ دور دور تک کے اختالات تک پر نظر فرمائی ہے۔ کہ کس کے مال میں بلاا جازت تصرف نہ کرو کس کے خلوت خانہ میں بلاا جازت تصرف نہ کرو کس کے خلوت خانہ میں بلاا جازت تصرف نہ کرو کس کے خلوت خانہ میں بلاا جازت نہ جاؤ ۔ اگر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ ۔ اور اس کا طریقہ کیساا چھا تعلیم فرمایا کہ درواز ہے پر گھڑ ہے ہوکر کہوالسلام علیکم ادخل ۔ یعنی میں آؤں ۔ تین بار کہنے پراگر جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ ۔ کواڑ مت کھٹ کھٹاؤ ۔ ممکن ہے کہ اس وقت ملنے سے پچھ عذر ہو۔ سوتا ہو یا جی نہ چہا تو ۔ اس کومعذور سمجھ کرواپس چلے آؤ ۔ اور اگراندر سے یہ کہ دیا جائے کہ اس وقت واپس جاؤ تو واپس جلے آؤ ۔ برامت مانو ۔ (الا تقاق جو ا

#### باجمي محبت كاراز

مخلوق برشفقت كاانعام

حفرت بایز بدر حمته الله علیہ ہے کی نے بعد وفات کے خواب میں ملاقات کی۔ بوچھا
کہ کہنے حضرت کیا گذری فر مایا کہ ارشاد ہوا کہ کوئی عمل قابل نجات نہیں صرف ایک عمل پرتم
کو بخشتے میں کہتم نے ایک ملی کے بچے کو سر دی میں کا نیتا ہوا دیکھا اور اس کو اپنے لحاف
میں چھیا کرلٹالیا چونکہ تم نے اس پررتم کیا تھا ہم تم پررتم کرتے ہیں۔ (مواسا قالمعا بین جو ۱۹)

مصيبت كامفهوم

میرے ایک مریض دوست نے جھے ہے کہا کہ جھ پر کھھ پڑھ کردم کرو۔ بیں نے سورہ کیلین یڑھ کردم کردی۔ گراس خوف ہے کہ بیں گھر کی عورتوں کوگراں نہ گز رے چیکے چیکے پڑھی اسی طرح ایک بات عام شکایت کی ق بل به ہے کہ جو چیزلوگوں کے نز دیکے منحوں ہوتی ہے وہ مسجد کیلئے تبویز کرتے ہیں مثلاً کیسے کا درخت یا قمری پالناجو کوام کے زعم میں اللہ ہو کا ذکر کرتی ہے اس کیلے مسجد تبویز کی جاتی ہے اور فی نفسہ ذکر القدایک مبارک چیز ہے مگر لوگ اس خیال ہے معجداں کیلئے تبویز نہیں کرتے۔ بلکہاس کیلئے معجد میں کرتے ہیں کہ گھر بندا جڑے معجد جا ہے اجر جائے عوام میں مشہور ہے کہ الوجال ذکر کرتا ہے اس لئے گھر کواجاڑتا ہے اللہ اکبر! استنغفرالقد! لوگ کہاں تک ہےا دب ہو گئے ہیں کداللہ کے نام کوبھی منحوں کہتے ہیں۔ارے صاحبو!املد کا نام وہ مبارک نام ہے کہ جس کی بدولت دنیا قائم ہے۔ حدیث بیس وار د ہے کہ جب دنیامیں اللہ کا نام لینے والا ایک بھی ندرے گاجب قیامت آئے گی۔ بے وقو فوں نے سے بات گھڑی ہے کہ اللہ کے ذکرے مکان ویران ہوتا ہے میتخت بے ادبی ہے۔اللہ کے نام میں تو ہر طرح برکت ہی برکت ہے اور سور ہے کئیسین اور اٹاللہ تو پوری سورت اور پوری آیت ہے جس میں وہ نام یا ک بھی ہے اس میں تواور بھی زیادہ برکت ہوگی توانالقدے برکت برحتی ہےنہ کہ جاتی ہے۔ تو دیکھوحدیث ہے معلوم ہوا کہ اتن مصیبت یعنی چراغ گل ہوج نا بھی مصیبت ہے لہذاکس کوذراس بھی تکلیف ہوتواس کوبھی مصیبت کہیں گے ۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبت کامفہوم بہت عام ہے اس کے بہت سے افراد تکلیس کے ۔ اور ہرمصیبت زوہ کامسلمانوں پرحق ہےسب پراس کی ہمدردی اور عمخواری واجب ہے۔ (مواساۃ المعابین جوز)

### امورمعاشرت ميںغفلت

آ جکل لوگ معہ شرت کے باب میں بہت غفلت کرتے ہیں ۔بعضے بات بہت چھوٹی ہی ہوتی ے کیمن نتیجہاس کا بہت براہوتا ہے۔ دوسروں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ بعضے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں کیکن معاشرت کے بعض جزئیات کاان کوخیال نہیں۔حالانکہ تدن کے مدعی ہیں اورمعا شرت کے تمام آ داب کا تعلق تدن سے مثلاً ایک معمولی بات ہے کری کہیں ہے اٹھا کر دوسری جگہ جہال راستہ ہے بچھ کیں گے اور وہیں چھوڈ کر مطبے جا کیں گے۔اب کوئی اندھاایا بج آیاوہ گریڑتا ہے۔ بعضے جاریائی ایسے موقع پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کئے کہ کری تو پھرتھوڑی جگہ میں آتی ہے اور جاریائی تو جاریابہ کی طرح بھیلتی ہے۔غرض! ان لوگوں نے تو دوسروں کی تکلیف کا پورالپورا سامان کردیا ۔اور پول کوئی اپنی خوش متی ہے نے جائے وہ دومری بات ہاں وقت اس کے حق میں پیشعرصا وق آ ریگا۔ قتل این خسته بشمشیر تو نقد رینبو ورنه سیج از دل بیرخم تو هفیم نبود بعض دیہات میںایی جاریا ئیاں ہوتی ہیں کہ واقعی ان کا جاریا ہے ہی کہن جا ہیے ان میں ا*جھ کر* اور زیادہ چوٹ لگتی ہے۔خاص کر عور تیں ایسے بیس بہت لا پر دا بی کرتی بیں ان بیں بیم رض ہے کہ شے واپنے ٹھ کانے نبیس رکھتیں پیڑی ہے موقع جھوڑ دیتی ہیں جیسے جیاریائی میں الجھ کر گرتے ہیں ای طرح اس ہے بھی تکلیف ہوتی ہے۔اس لئے کہ بیاس کا بچہ ہے۔ (عمل لذروج ۱۹)

### فضول خرجی

بعض چندہ وصول کرنے والے قصدا عورتوں کے جمع میں بیان کرتے ہیں ہتا کہ چندہ
زیادہ وصول ہو چنا نچان پر واقعی بڑا اثر ہوتا ہے اور چندہ خوب ہوجا تا ہے۔ دووجہ ہال اور بال
تو یہ کہ چندہ دینے میں عورتوں کے دل کو کیا گئی ہے کہ بھی نہیں کیونکہ خاوند کا مال ہے اور بال
مفت دل ہے رحم ۔ دوسرے یہ کہ ان بچار ہوں میں عقل بھی کم ہوتی ۔ موقع وکل کوئیں سمجھتیں
جوش میں جو کچھ ہاتھ میں آیا دے ڈالا اور ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کے دل نرم ہوتے
ہیں ذرا کوئی قصہ رفت آمیز سناویا اور یہ بانی پانی ہوگئیں۔ ایک چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ ورتیں
سونے چاندی ہے خالی نہیں ہوتیں سب کے پائی پچھٹہ کچھڑ یورضر ور ہوتا ہے وہ ضرور پچھ

نه کچھ دے ہی دیتی ہیں اور مرد تو جیب میں روپیر پیدلانا مجھی بھول بھی جاتے ہیں۔ اور ایسے حضرات واعظین کوحدیث بھی ایک ہی یاد ہے۔

يًا مَعشَرَ النِّسَاءِ تَصَدُّقنَ وَلُو مِن حُلِيكُنَّ الخ

### مسئله ملكيت

صدیث فدکور میں سے بات ہمی تو قابل غور ہے کہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے مِن حلیکن فرمایا ہے۔ من حلی الموو ح نہیں فرمایا جس کا مطلب بیہ ہوا کہ خرات کرنے کی ترخیب اپنے مملوک زیور میں ہے نہ کہ خاوند کے مملوک میں عرب کی عادت تھی کہ اثات الہیت میں سے ہر چیز شوہراور بیوی کے ورمیان بنی ہوئی ہوتی تھی عورت کی الگ مرد کی الگ جیے آج کل یورپ میں ہے کہ صاحب کی چیزیں الگ ہوتی ہیں میم صاحب کی الگ ویت تو من حلیکن کے معنی ہوئی ہوتی جی الگ ہوتی ہوتی ہیں میم صاحب کی ملک ہونہ وی میں سے خیرات کرو جو تمہاری الگ ۔ تو من حلیکن کے معنی ہوئے ہواور خاوند کی مملک ہوآج کل ہم لوگوں کی معاشرت اس قدر گذری ہوگئی ہے کہ کس کے حق کی بھی پرواہ نہیں رہی اور جہالت کی بیعد معاشرت اس قدر گذری ہوگئی ہے کہ کس کے حق کی بھی پرواہ نہیں رہی اور جہالت کی بیعد ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس کی معاشرت اس قدر گذری ہوگئی ہوئی معاملات اور تمایز حقوق کی اطر یقہ ہمارے یہاں کا تھا جو اب یورپ میں ہے۔ معاملہ کی صفائی اس کو مقتضی ہے کہ میاں بیوی کے اطاک متاز ہوں۔ اب یورپ میں ہے۔ معاملہ کی صفائی اس کو مقتضی ہے کہ میاں بیوی کے اطاک متاز ہوں۔

ہندوستان میں بھی یہی رواج ہو جاوے تو اچھا ہے تکر جمارے یہاں تو حالت یہ ہے کہ گھروں میں رہی خبیں معلوم کہ رہے چیز کس کی ہےاوروہ چیز کس کی۔اسکی چیز پر وہ قابض ہے عورت کے پاس زیور ہوتا ہے تو اس میں امتیاز نبیں کہ کونسایا ہے کے گھر کا ہےاورکونسا خاوند کے گھر کا پھروہ عورت کی مِلک کردیا گیا ہے یا عاریت ہے اگر کوئی مردا ہے گھر میں اسکی تنقیح کرنا جا ہے کہ میری ملک کونی اور دوسرے کی کونی تو اس پر بردی آنگشت نمائی ہوتی ہےاور سارے کنبہ میں بدنام کیا جاتا ہے کہ لوصاحب اپنی ذراذ راسی چیز فلا المحف الكرتا بـاوراس قدر كنجوس باس قدر بخيل بكرتا بي چيز كوكس كا باته لكنا موارانہیں کرتا۔مطلب یہ کہ بخی وہ ہے جو بالکل بدانتظام مغفل اور مجبول ہوجس کو نہایی ملک کی خبر ہونہ دوسرے کی پھراس سخاوت کا لطف جب آتا ہے جب ان میں سے کوئی کھسک جاوے اور ترک تقتیم کیا جاوے۔اس وقت ایک کہتا ہے بیہ چیز مرنے والے نے مجھ کو دے دی تھی۔ایک کہتا ہے یہ چیز میت کی نہیں تھی۔میری تھی۔ایک عورت کہتی ہے میہ سامان میرے باپ کے گھر کا ہے۔ دوسری کہتی ہے میرے باپ کے گھر کا ہے اب کوئی سبیل نہیں کہاس جھڑ ہے کوئس طرح طے کیا جائے پھروہ جوتی پیزار ہوتی ہے کہ دیکھنے والے ہنتے ہیںاور جوکوئی خاندان بزامہذب ہواتو وہاں یہ جوتی پیز ارتونہیں ہوتی کیونکہ سے با تنس تہذیب اور شرافت کے خلاف ہیں مگر دلوں میں رجشیں اور عداد تنس پیدا ہو جاتی ہیں شكايتول كى نوبت آتى ب تيجه بيه وتاب كه كمرجيل خانه بن جاتا ب\_ ( كساء الساءج ٢٠)

اسلامي طرزمعا شرت

حضرت هفصہ رضی اللہ عنہا پہلے شوہر سے بیوہ ہوئی ہو تھر فاردق رضی اللہ عنہ فراد قد رضی اللہ عنہ فراد تعدد سے کہا کہ هفصہ بنت ہم بیوہ ہوئی ہے اس ہے تم نکاح کرلو۔ وہاں ہندوستان کی ہی رہم نہ تھی کہ باپ کا خود بینی کے لئے کہنا حرام سجھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیس موج کر جواب دول گا۔ چنا نچے انہوں نے نقذ رکر دیا اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ هفصہ بنت عمر بیوہ ہوگئی ہے اس سے آپ نکاح کر لیے انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ سوچوں گا، پھر پچھ جواب ہی نددیا۔ آخر حضور صلی اللہ عنہ ، انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ سوچوں گا، پھر پچھ جواب ہی نددیا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وہل کا بیغام آیا اور نکاح کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر وغمر رضی اللہ عنہ سلے ۔ حضرت ابو بکر

رضی القدعند نے کہا کہ میرے پچھ جواب نہ دینے بہتم خفا ہو گئے ہو گے بھائی ہم نے حضور صلی القد علیہ وسلم کو حفصہ رضی الله عنہا کا ذکر فریاتے ساتھا اس لئے ہم نے جواب میں توقف کیا کہ نہ خود قبول کرسکتا تھا اور صاف جواب دینے میں کہ نہ خود قبول کرسکتا تھا اور صاف جواب دینے میں شہر تھا کہتم اور کہیں منظور نہ کرلو نے خض عرب میں ایسی نے تکلفی تھی کہ باپ اپنی میٹی دینے ہوئے بیش شریاتا تھا بلکہ خود خور تھی آ کرع ض کرتیں کہ یارسول اللہ صلی الله علی الله علیہ وحورت کیسی وسلم ہم سے نکاح کر لیجئے۔ آیک مرتبہ حضرت انس رضی القد عنہ کی لڑی نے کہا کہ بیجورت کیسی سے حیاتھی ،حضرت انس رضی الله عنہ نے کہا کہ تجھ سے اچھی تھی اس نے اپنی جان رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کو بہہ کردی غرض عرب میں یہ کوئی عیب نہ تھا۔ (عفل الجالم یہ جا)

# كتا يالنانا جائز كيوں ہے:

# آج كل كى معاشرت كاخلاصه:

آئ کل کی ساری معاشرت کا خلاصداور حاصل ہے کہ غیر تو موں کی تقلید پر فخر کیا جاتا ہے اٹھنے بیٹنے میں کھانے ہینے میں وضع میں لباس میں یہاں تک کہ لبجہ بیل بھی غیر تو موں کی تقلید کی جاتی ہوائی ہے اگر کوئی حدیث من قشبہ بقوم فہو منہم پڑھ دے تو متعصب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ من تھبہ بقوم فہو منہم تو تمام عقلاء کے نزد میک مسلم ہے اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا اورا گراہیا نہیں ہے تو ذرا آپ اپنی بیٹیم صاحبہ کا لباس تو بہن کر مجمع میں چلے آپ آگر اور بھی بھی بچھی ہوئے آپ اگر اور بھی بھی بچھی ہوئے درا آپ اپنی خطاب تو ہر طرف ہے لی بی جائے گا تو اگر کسی نے آپ کو فروں کا لباس بینے ہوئے دیکھا کران کے مشابہ کبدیا تو کیا ظلم کیا۔ (انقرش جام)

# ضیافت ہے متعلق ضروری امر

حضرت مولانا محد بعقوب صاحب رحمة القدعلية فرماتے ہے كہ ونيا داروں كے پاس بيش كراييا معلوم ہوا ہے كہ جيسے پنجرہ بيس مقيد ہوجاتے ہيں۔ بيس خودا پن حالت بيان كرتا ہوں كہ بيس دعوت بيس ايك پرتكلف صاحب كے ساتھ شريك ہوگيا' وہ چھوٹے چھوٹے لقے ليتے سے اور بڑے تكلف ہے كھاتے ہے ان كے ساتھ جھے بھی آ ہت كھانا پڑا جس كا نتيجہ يہ ہوا كہ ميرا پيٹ نہ بحرا كيونكه اس طرح كھانے ہے ان كے ساتھ جھے بھی آ ہت كھانا پڑا جس كا نتيجہ يہ كھانا ہو كے كہ ہر چيز مير سے سامنے ركھتے جاتے ہے كہ يہ كھانا اور وہ كھاؤاس ہے بھی ميرا كھانا معض ہوگيا۔ اب بيس نے شرط كر لي ہے كہ جب وعوت كروتو بتا دوكہ مير سے ساتھ كھان كى رحمت ہے كہ اس نے ہم كو ملانوں بيس داخل كر ديا ہوں كہ تنہا كھاؤں گا۔ خدا تعالى كى رحمت ہے كہ اس نے ہم كو ملانوں بيس داخل كر ديا ہوں كہ تنہا بان مياند يوں كى فكرنييں ہے خدا تعالى والد كى قبر كوشندا كر ہے كہ وہ جھے ملانوں جيں داخل كر گئے بيند يوں كى فكرنييں ہے خدا تعالى والد كى قبر كوشندا كر ہے كہ وہ شے ملانوں جي داخل كر گئے بيان بيان ديا ہوں كى فكرنييں ہے خدا تعالى والد كى قبر كوشندا كر ہے كہ وہ شے ملانوں جي داخل كر گئے ہيں۔ اگر چہ يورا ملہ تو نہ ہوا گرسينگ كٹا كر بچھڑ وں جي تو داخل ہو گئے۔ (الراقب نهر)

# وین کے پانچ اجزاء

دین کے پانچ جزومیں ، پہلا جزعبادات جیسے نماز ، روزہ ، زکوۃ ، حج وغیرہ دوسرے

معاملات جیسے بیچناخریدنا، نوکررکھنار شوت لینا سود لیناروپے کے عوض پیسے لینایا گونہ پھٹے خریدنا وغیرہ، تیسرے عقائد کہ خداکوایک جاننا اور اس کو قادر مطلق ماننا سیتلا وغیرہ کے تو جہ بلیس ہمات کو باطل مجمعنا وغیرہ، چو تھے معاشرت کہ آپس جی میل جول کس طرح رکھیں جب بلیس ملام کریں، مصافحہ وغیرہ، پانچویں اخلاق لیعنی ملکات باطنہ کا درست کرنا، حسد بغض، کین، عداوت وغیرہ سے دل کو پاک کرنا تحل کر دباری وقارزی خوش کارٹی اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ عداوت وغیرہ سے دل کو پاک کرنا تحل کی دباری وقارزی خوش کارٹی ہوئے اندر پیدا کرنا۔ یہ کو این کے بیں، ہمارے مسلمان بھائیوں نے دین کو صرف عبدات بیلی مخصر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جارول اجزاء کو دین سے خارج سمجھتے ہیں گویا ان کے زودیک بہت کی نظیس پڑھ لینا گلے بین سبحت وال لیناروزہ رکھ لینا بس ای کانام دین ہے بعضے عبادات کے ساتھ تھے عقائد کو بھی دین بجھتے ہیں کہ سے ہمارے دنیا کے حالات ہیں ان بیس ہم جس طرح جزوبی نہیں سبحت اللہ ماشانلہ کہتے ہیں کہ سے ہمارے دنیا کے حالات ہیں ان بیس ہم جس طرح جا بین کہ سے ہمارے دنیا کے حالات ہیں ان بیس ہم جس طرح عقائد ہیں سب شریعت کے اجزاء ہیں اس طرح عقائد ہیں اس ان اجزاء ہیں اس طرح عقائد ہیں۔ ان اجزاء ہیں اس طرح عقائد ہیں سے دان اجزاء ہیں ہم جزو کے اندر ہمت سے احکام ہیں (تفصیل انوبہ جسم)

عورتول كوآيس مين مسنون طريقه برسلام كي ضرورت

ایک جُومعاشرت کاریہ کے عورتیں سلام شریعت کی تعلیم کے بالکل خلاف کرتی ہیں بعض عورتیں تو صرف سلام کہتی ہیں جمن کورتیں سلام شریعت کی جارحرف بھی پورے زبان سے نظیم اوراس سے بھی زیادہ لطف یہ کہ جواب دینے والی سارے کئے کی فہرست گنوادے گی کہ بھائی جیتار ہے اور بیٹازندہ رہاور شوہرخوش رہے کیکن ایک لفظ علیکم السلام نہ کہا جائے گاوغیرہ وغیرہ۔

اب رہا خلاق ان کوتو کوئی جانتا ہی نہیں بس میں بھیجے ہیں کہ نرمی ہے باتیں کر لینا یہی اخلاق ہے۔صاحبو!اخلاق کہتے ہیں ملکات باطنہ کومثلاً اپنے کوسب سے کمتر سمجھنا اعمال میں ریا نمودنہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔(تنعیل التوبہج)

حضورا کرم ملی الله علیہ وسلم کے بکار نے کے آ داب حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں ارشاد ہے

ينَهُ الْبُنِيُ السُّوا كَنَا عُنُوا بِلَيْوتَ سَبَينَ يَا كَنْ يُؤْدَنَ لَكُوْ لِعِنَى السايمان والوتي (صلى الله عليه وسلم)

کے دولت خانوں میں بلااجازت مت جاؤ آگے اس کی علت ارشاد ہوتی ہے اِنَ دِينَهُ وَرَيُوْ دِي مَنْبِينَ ال لئے كه بير بات نبي ( صلى القدعليه وسلم ) كوتكليف ويتے والي ہے۔ای وجہ سے امتدتع کی کے لئے کسی القاب آ داب کی بھی ضرورت نہیں جس طرح حیا ہو يكارو، چنانچينرا نام ياك الله الله يكارتے بيل كہتے بيل كـ الله ايسا ب، اب الله ياني برسا دے القدرز ق دیدے۔اورحضورصلی القدعلیہ وسلم کے پکارے کے آ داب میں۔ چنانجے حدیث میں قصہ دار دے کہ ایک اعرابی آیا۔حضورصلی القدعلیہ وسلم دولت خانہ میں تشریف فر ما نتھ۔اوراس نے ہاہرے آ کر یکار ناشروع کیا۔''یامحر'' (صلی القدعلیہ دسم) یا محمد (صلى القدعليه وسلم )حضورصلى القدعليه وسلم كو تكليف ہوئى اور اسكے بعد بير آيت نازل ہوئى ر الدين يناه اوري من وري المحمول المره في المريد ويو أنها و سكرا واحستي تحريج ريبه و يكان خرد أنها. ب الدين يناه دورت من وري المحمول المره في كان عليه في المراه ويو أنها و سكرا واحستي تحريج ريبه و يكان خرد أنها یعنی جولوگ آپ کو حجروں کے پیچھے ہے بکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر كرتے يہال تك كرآب خودان كے ياس تشريف لاتے توبيان كے لئے بہتر موتا-اس آیت میں اوب بارگاہ نبوی ( صلی اللہ علیہ وسلم ) تعلیم کیا گیا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم دولت خانہ کے اندرتشریف رکھتے ہوں تو یکارنا اور بلانا ہے او بی ہے، جا مینے کہ صبر کروجب حضور صلی القدعليه وسلم خود دولت كده ہے برآ مد ہول اس وقت جو جا ہوعرض كرلويہاں ہے طاہر جينوں كو بیشبہ ہوگا کہ اس سے بیمعلوم ہوا کہ جناب رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا اوب حق تعی لی ہے زیادہ کرنا جاہئے اورادب کامنی ہے عظمت چنانجے جس کی عظمت ہمارے دل میں زیادہ ہوتی ہے اس کا ادب زیادہ کرتے ہیں ۔ تو نعوذ بااللہ کیاحضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ سےعظمت میں زیادہ تیں بات میہ ہے کہ حضور صلی ابتد علیہ وسلم کے لئے زیادہ ادب کا منشاء آپ کا بشر اور مخلوق ہوناممکن ہونا ہے کہ بھی ایبانہ ہوادب تعظیم کے اندر پچھ کی ہواور آپ کواس سے نکلیف ہواور اس ہے ان لوگوں کا ایمان تباہ ہو جائے اور حق تع کی متاثر نہیں پھرعظمت کے ایسے مرتبہ میں میں کدان کوسی کے آواب والقاب کی ضرورت نبیس ہے صرف نام یاک امتد خودوال ہے عظمت یراور نیز علاقہ کاحق تعالی کے ساتھ اتنا قوی ہونا کہ اس کے ہوتے ہوئے تکلف کے القاب وآ داب اس كے نام ياك كے ساتھ لا نامغائر واور باد لي بالحاصل حق تعالى كے ساتھ بر شخص کو بے ص<sup>تعل</sup>ق ہے اور اس بنا پر بے تکلفی ہے اور اس غایت بے تکلفی کی وجہ ہے اس قدر ناز

ہوگیا کہ وہ کم فہموں میں ہے او بی کے درجہ کو بہنچ گی اور اس خصوصیت اور بے تکلفی کا اثر ہم میں ہیں ہے ہوگیا ہے کہ فعدا کے دیکھتے ہوئے اگر خلوت میں گناہ کرتے ہیں تو نہیں شر ماتے اور دوسر ہے لوگوں کے سامنے شر ماتے ہیں حالا نکہ جانے ہیں کہ حق تعالیٰ عالم الغیب والمشہادة ہے ۔ پس اور لکھتے اس کے القد تعالیٰ نے ایک مختلوق کو ہم پر مسلط کر دیا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کود کھتے ہیں اور لکھتے ہیں اور پھراس کی ہم کو اطلاع بھی کر دی۔ چنانچ ارشاد ہے۔ (الدخص جن جن سے)

استيذان كاحكم

اسلام بیں ایک تعییم یہ ہے کہ جو تحق خاص مجلس بیں عام نہ ہوتو اس کے پاس بدون اجازت کے نہ ہو اوراس بیں زنانہ مکان ہی کی تخصیص نہیں بلکہ مروانہ مکان بیں بھی اگر کوئی پردے چھوٹر کر بیٹھا ہواس کے پاس بھی بدون اجازت کے نہ جانا چاہیے اور زنانہ مکان بیں جس طرح دوسروں کو استیذان (اجازت لین) کا تھم ہے خود گھر والے کو بھی تھم ہے کہ اپنے گھر بیں بدون اطلاع کے نہ جائے گھر بیل بدون اطلاع کے نہ جائے گھر بیل ارکا سامنا ہوجائے گا یا ممکن ہے تہ ہاری مال بہن ہی کی وجہ نے تی بیٹھی ہوائے گھر بیل وی سامنا ہوجائے گا یا ممکن ہے تہ ہماری مال بہن ہی کی وجہ نے تی بیٹھی ہوائے گھر بیل وی دفعہ محورتوں کو ایسا اتفاق بیٹن آتا ہے اس لئے مردوں کو تھم ہے کہ اپنے گھر بیل بھی بدون اطلاع کے نہ جا کہ ہے کہ جب تم کسی کے پاس جانا چا ہواور وہ اجازت نہ کے نہ جا کہ اس کا تو اس بات کا ٹر انہ مانو بلکہ وٹ آ وَ فَانَ وَ نُنِلَ لَکُمُ ازُ جعٰو اللہ وَ آز کی لَکُمُ (پس اگرتم ہے کہا جا کے لوٹ جا وُ تو تم لوث آ وَ فَانَ وَ نُنِلَ لَکُمُ ازُ جعٰو اللہ وَ آز کی لَکُمُ (پس اگرتم ہے کہا جا کے لوٹ جا وُ تو تم لوث آ وَ فَانَ وَ نُنِلَ لَکُمُ ازُ جعٰو اللہ وَ آؤ کی لَکُمُ (پس اگرتم ہے کہا جائے لوٹ جا وُ تو تم لوث آ وَ فَانَ وَ نُنِلَ لَکُمُ ازُ جعٰو اللہ وَ آؤ کی لَکُمُ (پس اگرتم ہے کہا جائے لوٹ جا وَ تو تم لوث آ وَ فَانَ وَ نُمُ ازُ جعٰو اللہ وَ اللے وہ واللے )۔ (اہم ویز نَ البترہ وی اس)

### استيذان ميں حکمت

اس میں حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ برتاؤ تمہار ہے داوں کوزیا وہ صاف رکھنے والا ہے کیونکدا یسے وقت ہیں شرماشر مائے اگر کسی نے بلابھی لیا تو انشراح وانبساط کے ساتھ وہ ہم سے نہ ملے گاس کئے کہ دل تو ملنے کو چا ہتا ہی نہ تھا تو یقینا اس کے قلب پر تمہاری ملا قات ہے گرائی ہوگی چھرمکن ہے کہ اس گرائی کا احساس تم کو بھی ہو جائے تو اس سے تم کو بھی دل دل میں شکایت ہوگی کہ یہ کیسارو کھا آ وی ہے کیسا برخلق ہے جس پر میرا آتا تا گران ہوا۔

اس لئے بہتر یہی ہے کہ جب کوئی ہے کہ جب کوئی ہے کہ دے کہ اس وقت میں نبیس مل سکنا فوراً لوث آؤراب اس مسئد میں ہم لوگ کتنی کوتا ہی کرتے ہیں استیذ ان کا سبق ہم لوگوں نے بالکل ہی بھا ویا۔ گر دوسری قومیں اس پر عامل ہیں کوئی شخص کسی کے کمرہ میں بدون اجازت کے نبیس جاسکتا سود کھے لیجئے جوقو میں اس پر عمل کررہی ہیں ان میں باہم کیرا اتفاق ہے آگے میہ ان کے سکتا ہو گائی کہ استیذ ان کے لئے اپنے پنہ کا کارڈ بھیجتے ہیں۔ ہم کوان تعکلفات کی ضرورت نبیس بس زبانی اجازت لیما کافی ہے گر ہماری تو یہ حالت ہے کہ جا ہے کوئی بردے خور کر جیٹی ہوجا ہے کوئی سوہی رہا ہو گر ران کا سلام ومصافی قضانہ ہو۔ (احمر وبذرج ابترہ وبیس)

سونے والوں کی رعایت کاحکم

ایک دفعہ میں ہارہ میں مجھے خود بیرواقعہ پیش آیا کہ شب کے سفر سے مجھے تکان زیادہ محسول ہوا تو جاتے بی ایک کمرہ میں لیٹ گیا اور سونے کے لئے آتھے ہیں بند کرلیں ۔ ایک صاحب تشریف لائے اور بڑے زورے آکر ہو جھا کہ فلال مخص (میرا نام لے کر) کہاں ہے، لوگوں نے کہا ڈرا آ ہستہ بولووہ سور ما ہے کہنے لگے واہ مجھے ان ہے ابھی ملنا ہے لوگوں نے بہت منع کمیا مگروہ کب باز آنے والے تھے۔سیدھے وہیں بہنچ جہاں میں لیٹا تھا اور آ کر بڑے زورے سلام کیا میں جاگ رہا تھا مگر میں نے قصدا آ کھے نہ کھولی کیونکہ اس وقت یہی مصلحت تھی جب اس نے ویکھا کے سلام سے بھی پنہیں جا گا تو میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کراور بیٹانی پڑھس کرچل دیئے لوگوں نے برا بھلا کہا کہ بیکون ساونت تھا سلام اورمصافحہ کا یو آپ فرماتے ہیں واہ جی ہم جج کو جارے ہیں پھرند معلوم کب ملنا ہوتا۔ بس ان کوتوج ہواجا ہے دوسرے کا پچھاہی حال ہوجائے۔ حالانکہ شریعت میں سونے والے کی اس قدررعایت ہے کہ صدیث شریف میں آیا ہے، حضرت مقدادراوی ہیں کہ ایک بارچند محض رسول اللہ سلی القدعلیہ وسلم کے یہاں مہمان تھے۔آپ جب رات کو ذرا دیرے گھر میں تشریف لاتے اور بیمہمان لیٹے ہوتے تو آپ بہت آہتہ آہتہ تشریف لاتے اور ایک آواز ہے سلام فرماتے کہ جا گئے والا تو س لے اور سونے والے کی خیند خراب نہ ہو۔حالانکہ بیدوہ ذات ہے کہ اگرآ یے تل بھی کر دیتے تو صی بہرام کوا نکار نہ ہوتا۔ بلکہ آپ کے ہاتھ سے خوٹی خوثی جان دیناان کے نزویک فخرتھا گر پھر بھی آ ہے صحابہ کی نبیند کی اتنی رعایت فر ماتے تھے۔ مگریہاں پیھالت ہے کہ ہروقت مصافحہ ہے جائے کی کو تکلیف ہوتی ہو۔

دیوبند کے جلسے پی بڑا اور دھام تھ ایک بار پس نماز پڑھانے کے لئے مصلے پہنچ چکا تھا
تو ایک صاحب تیسری صف ہے نکلے اور مصلے پر سے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مصافی کر کے چھوڑ
دیا کہ اب جاؤ ، بھلا یہ بھی کوئی آ دمیت تھی اس بھلے مانس کو مصافی کا بھی وقت ملا تھے۔ غرض
دومرے کی راحت و تکلیف کا ذراخیا لنہیں۔ اب اگر کوئی انتظام کرنے گئے تو اے قانون باز ،
قانون ساز کہتے ہیں۔ عیادت اور بھار پری کے لئے یہ قانون ہے اِ ذَاعَادُ ااَ حَدُکُمُ الْمَعْرِیْنَ فَلَی خُفِفِ الْحَدِیْفَ الْحَدِیْفَ الْحَدِیْفَ الْحَدِیْفَ الْحَدِیْفَ الْحَدِیْفَ الْحَدِیْفَ الْحَدِیْفَ الْحَدِیْفَ اللّٰحَدِیْفَ اللّحَدِیْفَ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰکَ اللّٰحِیْفِیْ اللّٰحِیْفَ اللّٰحَدِیْفِیْ اللّٰحَدِیْفِیْ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰحَدِیْفِیْقَ اللّٰحِیْفَ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰمَ اللّٰحَدِیْفِیْ اللّٰحَدِیْفِیْ اللّٰحَدُیْفِیْقَ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰمَاتِ اللّمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰحَدُیْفَ اللّٰمَ اللّٰحَدِیْفَ اللّٰمَ اللّٰحَدُیْفِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمَ اللّٰحَدُیْفِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْمُیْکُیْمِیْ اللّٰمِیْکِی

### آ داب گفت وشنید

فقہ علماءاتس ہیں شریعت کوان حضرات نے سمجھا ہے بات چیت کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا تظام فرمایا ہے لائیت انجی افتان دُوْنَ النّائِثِ حَتَی یَا آتِی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا تظام فرمایا ہے لائیت انجی افتان دو گون النّائِثِ حَتَی یَا آتِی رَابِعُ (او کھا قال) (المعجم الکبری للطبرانی ۱۲ ا ۲۷ مسند الحصیدی ۱۰۹) یعنی جہاں تین آدمی ہمیتے ہوں وہاں دو خص آ ہستہ با تیں نہ کریں اس سے تیسر کے دل شکنی ہوگ کہ جھے کو غیر سمجھا یہاں تک کہ چوتھا آ جائے تو اب دو خص با تیں کر سکتے ہیں کیونکہ تیسر کو باتوں کا شوق ہوگا تو وہ جو تھے سے کرنے لگے گا پھراس کو وہ بھائی نہ ہوگی اختال ہو احتمان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذرا ذراسی باتوں کی رعایت فرمائی ہے اور بیا گا سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذرا ذراسی باتوں کی رعایت فرمائی ہے اور بیا مجز ہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ باوجود استے مشاغل کیڑ ہ کے پھر بھی آپ نے معاشرت کے دقیق امور (باریک کاموں) کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا کہ بدون معاشرت کے دقیق ہے دقیق امور (باریک کاموں) کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا کہ بدون شوت کے ایسا ہوسکتا ہے ہرگز نہیں اس عامعیت تعلیم کود کھی کر تو کفار کہا کرتے تھے حضرات خوت کے ایسا ہوسکتا ہے ہرگز نہیں اس عامعیت تعلیم کود کھی کرتو کفار کہا کرتے تھے حضرات

صحابہ کرام ہے کہ تمہارے نبی (صلی الله علیہ وسلم ) نے تم کو ہر بات سکھلا کی حتی کہ ہگناموتنا بھی سکھلا دیا ۔ کفار نے تو بیہ بات طعن سے کہی تھی تگر سحابہ رضی التدعنبم نے فر مایا کہ ہاں بیٹنگ حضورصلی القدعلیہ وسلم نے ہم کوسکھلایا ہے کہ بول دیراز کے دفت قبلہ کی طرف منہ یا پشت نہ کریں اور دائنے ہاتھ ہے اپنے عضو کو نہ چھو کمیں اور تمن ڈھیلوں ہے کم استنجا کے واسطے نہ لے جائمیں اور بڑی اور کوئلہ ہے استنجانہ کریں بیعلیمسن کر کفار کی آٹکھیں کھل گئیں کہ واقعی بول و براز کے بیآ داب تو بدون تعلیم کے معلوم ہوہی نہیں سکتے۔ بھلا پچھٹھ کا ناہے انتظام کا کہ بیشاب و یا خانہ کے لئے بھی آ داب مقرر ہیں۔ یا کی اور صفائی کا یہ قانون ہے كُرْ سِفْرِ مَاتَ بِينَ إِذَا سُتَيْقَظَ أَحَدُ كُمْ مَنْ مَنَامِهِ فَلاَ يَغْمِسُ يَدَهُ فَي إِنَاءِ ٥ فَإِنَّهُ لاَيَدُدِى أَيُنَ بَاتَتُ يَدُهُ (سن النسائي ١٩٩) جب كولَى سوكرا شحة توبرتن على باتحدث ڈالے کیا خبر ہاتھ کہاں کہاں پہنچا ہوگا بھلا ہے انتظام ہی نبیں اور کیا ہے۔ نیز ارشاو ہے مُظَفُّو ا أَفْنَيْتَكُمُ وَلاَ تُشْبُهُوابِالْيَهُوُد (سن الترمدي ٢٤٩٩، كشف الحقاء ٢٣٣١) اینے گھر کے سامنے کا میدان صاف رکھا کرو یہود کی طرح نہ بنو وہ صفائی کا اہتما منہیں كرتي بيحان الله جب فن داركي صفائي كالتنااجتي م بيلوخودگھر كي صفائي كااڄتمام كيا كچھ ہوگا۔اور جب گھر کا اتنا اہتمام ہےتو لباس کی صفائی کا کیا پچھا ہتمام نہ ہوگا پھر بدن اور روح کی نظ فت کاامرتو کیسا کچھ ہوگا۔ قیاس کن زگلستان من بہارمرا۔ ( چمن ہے میری بہار کو قیاس کرو) اس سے عاقل سمجھ سکتا ہے کہ جب حضور صلی القدعلیہ وسلم کو ظاہر کی نظافت کا اتنا خیال ہے تو نظافت باطن کا تو کس درجہ اہتمام ہوگا گر آئ کل مسلمان اپنے گھر کے اس سبق کواپیا بھولے ہیں کہ کوئی اس ز مانہ میں نظافت مکان و نظافت لپاس وبدن کا اہتمام کرنے سكے تواس كوعيسانى اورائكريز كہنے كيس \_(العمر ەبذر؟ ابقره ج٣٣)

عورتول كاكفران عشير

آئ کل عورتمی حقیقت میں گھر کو کھوتی ہیں۔ بعض تو اپنے ماں باپ بھائیوں کو دیتی ہیں۔ بعض کیڑوں باپ بھائیوں کو دیتی ہیں۔ بعض کیڑوں اور زیور میں رو بہیر باوکرتی ہیں اور جس قدران کو دیا جائے ان کی نظروں میں کچھاس کی قدر نہیں۔ کفرانِ عشیر کو یا ان کا جزو ذات ہے۔ بقول مولوی عبدالرب صاحب مرحوم کے عورتوں سے جب بھی یو چھا جاتا ہے کہتم کو پچھ کیڑوں کی ضرورت ہے یا کافی

مقدار میں موجود ہیں تو یہی کہیں گی کہ میرے پاس کیا ہے دوجی تھڑے ۔ اور جب برتنوں کا ذکر آتا ہے تو کہتی ہیں کیا ہے دولیترے۔ بیزا تا ہے تو کہتی ہیں کیا ہے دولیترے۔ بیزا قافیہ بندی نہیں حقیقت ہی ہے کہ اس فرقے کے اندرشکر گزاری کا مادہ مطلق نہیں۔ الا ماشاء اللہ اورشب دروز نضولیات میں گی رہتی ہیں اگر کوئی شے سامنے آجاتی ہے اور پہند آجا تو تو اللہ اللہ اورشب دروز نضولیات میں گی رہتی ہیں اگر کوئی شے سامنے آجاتی ہیں کہ گھر میں ہوئی اگر چضر ورت نہیں ہوگر پھر بھی لے لیتی ہیں اور پوچھنے پر یہ جواب دیتی ہیں کہ گھر میں ہوئی چیز بھی کام آجاتی ہوئی ہوئی کے اورشادی میں تو ایسا ہے تکا رو پیاڑاتی ہیں کہ خداکی نیاہ ۔ اگر ادا ہوجاتا ہے تو ایسی عورتوں کا ذکر نہیں ۔ باتی آگر نضولیات سے باز آجا کیں اور انتظام سے جلیں تو وہ رونق ہوجاتی ہے کہ دئ رو ہے میں مرذبیں کر سکتا تو دیکھئے شادی کرنے سے افلاس اس طرح دور ہوجاتا ہے ہو جاتا ہے ۔ بہر حال شادی میں تھوڑ اساخرج ہوا اور اس کے بدلے میں گھر اس طرح دور ہوجاتا ہے ۔ بہر حال شادی میں تھوڑ اساخرج ہوا اور اس کے بدلے میں گھر رونق ہوگئی کیکن شرط بھی ہے کہ سلیقہ سے کام لیا جائے ۔ (زکر انہوت جس)

# نظر بدسے بچنے کاطریقہ:

اس کے ساتھ ساتھ نظر بدے بیخے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ آسکھیں نیکی رکھا کرو، پھر کسی پرنظر پڑے ہی گی نہیں۔اس میں آج کل بہت ہا حقیاطی کی جاتی ہے۔ بعض گھروں میں دیوراور جیٹھ سے اوران کے جوان لڑکوں سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ بعض عور تیس خالہ زاد اور ماموں زاداور پچو بھی زاد بھا نیول سے پردہ نہیں کرتیں ،اس میں سخت فتنہ کا اندیشہ ہا اوراگرکوئی اندیشہ نہیں موتو یہ کیا کم فتنہ ہے کہ ہرروز نامحرموں کے سامنے آئے کا گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ (رجاء اللقام جسم)

# بہنوں کاحق میراث نہ دیناظلم ہے:

بہنوں کا حق لیا جاتا ہے اور بہانے میرکرتے ہیں کدان کی شادی وغیر وہیں باپ نے انتخاخرج کیا ہے کہ جمارے واسطے اتنا خرج نہیں کیا اس لئے ان کا اب کیا حق رہا۔ اس کا جواب میہ ہے کہ باپ کی زندگی ہیں سارا مال اس کا تھاوہ جہاں جا ہے اس کوخری کرے اس سے میراث ہیں کی حق کیوں کر کم ہوجائے گا۔ پھر شاد یوں ہیں جو کچھ کیا ج تا ہے وہ بینی

کواسط نہیں کیا جا تا تھن اپ نام کے واسطے کی جاتا ہے بھلادی پانچ ہزار آدمیوں کو کھانا کھلا ویے ہے اٹری کا کیا نفع ہوگیا ہی لئے باپ نے اپنی بیٹی کے واسطے پھر نہیں کیا وہ سب کہ اپنی جاتا ہے۔ بعضے یہ کہتے ہیں اپنی واسطے خرج کیا ہے بھراس کی وجہ ہے بہن کا حق کیوں کم کیا جاتا ہے۔ بعضے یہ کہتے ہیں کہ بہن نے ہم کو خوشی ہے اپنا حق معاف کر دیا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے خوشی ہے کوئی معاف نہیں کرتی وہ بھتی ہے کہ طے گا تھوڑا ہی لا دُ ان کی خاطر یہی کہدوں کہ میں معاف نہیں کرتی وہ بھتی ہے کہ مطاف کیا۔ خوشی ہے دینے کی صرف ایک صورت ہے اس کا امتحان کرلیا جائے وہ یہ کہ بہن کا شرقی حصہ فر اُنفن کے موافق علیحہ ہ کر کے اس پر اس کا نام چڑھا دواور داخل خارج بہن کا شرقی حصہ فر اُنفن کے موافق علیحہ ہ کر کے اس پر اس کا نام چڑھا دواور داخل خارج مسب پچھ کر دو جو آیہ نی اس کی آ و ہے ساری اس کے حوالہ کر واور صاف کہدو کہ یہ تمہاری ملک ہے اس جس کھی کہ دو کہ یہ تمہاری میں ہو دواور قبل خارج کے دواور صاف کہد و کہ ایس کہا ہو دواور صاف کی جہد و کہاں وہ سال اس کواس طرح آمدنی مہردو دیتے رہواور اگروہ پہلے پہل رسم ورواج کی وجہ سے انکار کر ہے تو مجور کرکے دواور صاف کہد و کہاں وقت ہم تم ہے نہیں گیں گے۔ دو تین سال کے بعدودگی تو لیس کے پھردو گی تو لیس کے پھردو کہ تین میں گود کھی لیس کے پھردو کہاں جب دوانی آمدنی کو گیتی رہے اور صرف کرتی رہے اور اس مزہ کود کھے لے پھر بھی آمرکوئی بخش دے اس وقت البت یہ دیا خوشی کا دینا ہے۔ (رہاء الفاء بی سردیا کو کی کھر کے کہاں کہا کہ کور کھی الیس کے بعدودگی تو لیس کے کہا کہ کا کہا تھوں کور کھی ان کی کور کھی کہ کہا کہ کا کہا ہو گیا کہ کور کھی کے دو تھی کا کہا ہو کہا کہ کہا ہے۔ (رہاء الفاء بی سردی کور کھی کے کہا کہا کہا کہا کہ کور کھی کے کہ کھراکھ کی کھر کور کھی کے کہ کہا کہ کہا ہو گیا کہ کور کور کھی کا کہا ہو کہا کہ کا کہ کور کھی کے کہ کھر کور کھی کے کہ کھر کور کھی کا کہ کہا کہ کور کھی کور کھر کے کہا کہ کور کھر کے کہ کہ کور کھر کے کہ کہ کور کھر کور کھر کور کھر کے کہ کور کھر کے کہ کہ کہ کور کھر کے کہ کہ کہ کور کھر کے کہ کور کھر کے کہ کہ کہ کہ کہ کور کھر کے کہ کہ کہ کہ کہ کور کھر کے کہ کہ کور کھر کھر کور کھر کور کھر کھر کے کہ کور کھر کے کہ کور کھر کے کہ کور کھر کے کور کھر کھر کور کھر کے کہ کھر کور کھر کھر

مستورات كي زيورات مي محبت كاحال

عورتوں کوزیور کی الی محبت ہے کہ گویا اس کی جموک اور بیاس سے بلکہ جموک اور بیاس سے بلکہ جموک اور بیاس سے جمعی ذید وہ کیونکہ اکثر عورتوں کو کھانے پینے کا اتنا شوق نہیں ہوتا ، اگر کسی دن خاوند گھر پرنہ ہوتو چواہ سرو پڑار ہتا ہے۔ چننی اچ رہی سے باس کوں کھا کر بعی رہتی ہیں گرزیور کا اتنا چاؤ ہے کہ اس ہیں شوہر کی حیثیت بھی نہیں دیکھتیں۔ عورتوں کے زیوروں ہیں اکثر لوگ مودی قرض لے لیتے ہیں۔ بعض رشوت کا روبیہ کمات ہیں۔ غرض مردوں کو حرام اور حلال کی بھی پرواہ نہیں رہتی ، پھراس کا انجام بیہ وتا ہے کہ سودی قرض اگر بڑھ گیا تو ساراز یور بھی اس بیل جا تا ہواور بیل گھریارتک نیلام ہوجاتا ہے اور اخرت کا وبال جدار ہا، گرعورتوں کواس کی بھی پچھ پرواہ نہیں کہ اس ذیور کہنے ہی جا تا ہے اور اخرت کا وبال جدار ہا، گرعورتوں کواس کی بھی پچھ پرواہ نہیں کہا س خلے گا ، اس طرح کیٹر وں کی عورتوں کوالی کی دھت ہوتی ہے کہ جوڑے پر جوڑ سے بناتی جلی جاتی ہیں۔ بعضوں کے پاس اسنے کپڑ ہے وہوتے ہیں کہ سب کے پہنے کی بھی ان کونو بت نہیں آتی۔ بس اپنے نا مزد کر کے ڈال دی جوتے ہیں کہ سب کے پہنے کی بھی ان کونو بت نہیں آتی۔ بس اپنے نا مزد کر کے ڈال دی جوتے ہیں کہ سب کے پہنے کی بھی ان کونو بت نہیں آتی۔ بس اپنے نا مزد کر کے ڈال دی جوتے ہیں کہ سب کے پہنے کی بھی ان کونو بت نہیں آتی۔ بس اپنے نا مزد کر کے ڈال دی جوتے ہیں کہ سب کے پہنے کی بھی ان کونو بت نہیں آتی۔ بس اپنے نا مزد کر کے ڈال دی جوتے ہیں کہ سب کے پہنے کی بھی ان کونو بت نہیں آتی۔ بس اپنے نا مزد کر کے ڈال دی

ہیں، پھر جب مرتی ہیں تو وہ کورے کے کورے اور نئے کے نئے اللہ واسطے دیئے جاتے ہیں۔ بھلااتنے کپڑے بنانے ہے کیا نفع جن کے میننے کی بھی نوبت نہ آئے۔(رجاء للقاءج ۳۳)

گھر کا بگاڑ نااورسنوارناعورتوں کے ہاتھ میں ہے:

بحث مباحثہ میں بروی گنجائش ہے:

ایک طالب علم کا قصہ ہے کہ راستہ ہیں ان کی ایک جال آدی ہے ملا قات ہوئی،
انہوں نے اسے سلام نہیں کیا۔ بیم ض اہل علم ہیں ہوتا ہی ہے کہ اس وقت اس کا بیان ہور ہا ہے ، اس جاہل نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کیا آپ نے کتاب ہیں ابتدا بالسلام کرنے کی فضیلت نہیں پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پڑھی ہے گر قاعدہ بیہ کہ چھوٹا آدمی بڑے کوسلام کرے، تم جاہل ہوہم عالم ہیں گھنڈا تم چھوٹے ہوا ورہم بڑے، تم کو چاہئے تھا کہ ہمیں سلام کرتے ، ان دونوں میں گفتگو بہت بڑھ گئی حتی کہ وہ خض ان کو پکڑ کر ان کے کہ ہمیں سلام کرتے ، ان دونوں میں گفتگو بہت بڑھ گئی حتی کہ وہ خض ان کو پکڑ کر ان کے استاد کے پاس لے گیا اور سارا قصہ سنایا۔ استاد نے طالب علم صاحب ہما کہ بھی تی بیت قضیہ سلم سمی کہ چھوٹا آدمی بڑے کوسلام کرے گرتم کو بیسو چنا جا ہے تھا کہ بڑا اور چھوٹا ہوتا وہ خیال کا معتبر نہیں۔ میکن ہے کہ حق تعالی کے نز دیک وہ بڑا ہو۔ استاد نے یہ تجی بات

کہی اور سیجے تعلیم دی مگر طالب علموں کی ذہانت و کیھئے، آپ فرہاتے ہیں کہ بہی بات تو اس جاہل کو بھی سمجھٹا چاہئے تھی کے ممکن ہے عنداللہ میں بڑا ہوں لھذا اس کو ابتداء بالسلام کرتا چاہئے تھی۔ دیکھئے کیا جواب دیا ہے کہ جاہل تو جاہل استاد کو بھی بند کر دیا حاصل ہے کہ قبل و قال اور بحث مباحثہ کو تو بہت گئجائش ہے اور کوئی ایسی بات نہیں جس کا جواب نہ ہو سکے مگر اس سے کا منہیں جاتما اور میطر یقہ بچھ مفیذ ہیں۔ (السوق لاحمل الشوق جس)

# راقم گنهگار لکھنے کی مثال

ہم آ داب معاشرت سے بھی واقف نہیں ہم کو اگر چہ شریعت نے ہمارے واسطے
آ داب معاشرت اور آ داب کلام سب کھی بیان کرد نے جی لیکن آئ کوئی ہے جاتا بھی نہیں
کہ شریعت نے ہم کوکیا آ داب معاشرت و آ داب کلام سکھائے ہیں۔ رسول الشطی الشعلیہ
وسلم نے ایک جگہ فر ایا لایقل احد کم حبثت نفسی (الصحیح للبخاری ۱۵،۱۵)
یعنی جب تم میں ہے کسی کا جی فراب ہوا کر ہے تو یہ نہ کرد کہ میرا آجی میلا ہے کیونکہ سلمان
میلانہیں ہوتالیکن آئ فخر کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ دائم گنہگار، عاصی، پرمعاصی وغیر واس
کی مثال ایس ہے کہ کوئی مختص گورنمنٹ کوایک عرضی لکھے اور اس کے آخر میں لکھے فدوی
فلاں باغی تب معلوم ہوکہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ خاکسار مکھولیکن گنہگار کا لفظ استعمال نہ کرو
یہ بالکل سے ہے کہ ہم گنہگار ہیں لیکن گنہگار ہوکر ظاہر کرنا کوئی خو بی نہیں۔ گنہگار آئ کل وہ
شخص لکھتا ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ ہیں گنہگار نہوں اپنے کو گنہگار مجھن کوئی بری بات
من ظرو میں حسن الفاظ کا استعمال کس طرح جائز ہوگا۔ (شوق البقاء جس)

# تان کرسلام کرنے کی مذمت

ایک بار میں کا ندھلہ گیا جیٹا تھا تو آیک تائی صاحب آئے اور بڑے تان کرسلام کیا یعنی بخت لہجہ شرائط کیا جھے اس کے لہجہ سے مساوات کا دعوی معلوم ہوتا تھا ، میں نے جواب دے دیا اس کے بعداس نے سوال کیا کہ حضرت جوسلام سے برامانے وہ کیسا ہے۔ میں نے کہ جوسلام سے برامانے وہ کیسا ہے۔ میں اور جوتان کرسلام کرے جس سے مساوات

کادعوی کی جہا ہووہ اس ہے بھی براوہ ال جہنے رئیس بیٹھے تھے سب بنس پڑے اور کہنے لگے کہ اس مرض کوتم نے سمجھا سلام ہے بھلا کون براہا نتا ہے گر اس کے طرز ہے لوگوں کونا گواری ہوتی ہے اور فی الواقع جھوٹوں کا دعوی مساوات تو تا گوار ہوتا ہی ہے بیٹا جا ہے کیسے ہی بڑے درجہ پر ہو باپ سے توادنیٰ ہی ہے بھر اگروہ باپ کی برابر کی کرنے لگے تو یقینا برامعنوم ہوگا بیٹا فل ہر میں تو باپ سے کم ہی ہے گو باپ کا فر ہواس کا بھی ادب ضروری ہے در شہملام ہے مسلمانوں کو کیوں تا گواری ہونے لگے۔ (حربات الحدود ج ۲۵)

### حضرات سلف كامذاق

میرے ایک دوست کا قصہ ہے کہ وہ ایک اسمادی مدرسہ بیل مہمان ہوئے مغرب کے بعد مہم صاحب نے کسی خادم کو تھم دیا کہ ان کے کمرے بیل النین روشن کردے انہوں نے فورا ہی کہا کہ اگر مہتم صاحب کا تیل ہو تو لا تا اورا گرمدرسہ کا ہو تو مت لا تا۔ وہاں ایک بزرگ خان صاحب تشریف فر مانتھ جو جمارے حضرات کے صحبت یا فتہ جیل وہ کہنے لگے کہ مختص اشرف علی کا تعلیم یا فتہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایسی احتیاط اسی کے پہال ہے۔ ان با تو ل برلوگ جھے وہمی کہتے جی مگر ایسا وہم بھی مبارک ہے۔ (حربات الحدود جے مہر)

استنيذان كاحكم

ہمارے حضور صلی التدعلیہ وسلم کا برتاؤ صحابہ کے ساتھ ایسانی تھا کہ کوئی خاص اتمیازی شان آپ نے اپنے واسطے بیس رکھی تھی۔ صدیث بیس ہے کہ ایک بار حضور صلی التدعلیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر تشریف لے گئے تو آپ نے تین بار المسلام علیکم الدخل راتحاف السادہ المعنفس ۹ ۲۸۰) بیس اندرآؤں فر مایا۔ یہ استیذ ان تھا یعنی آپ نے بعد سلام کے اجازت طلب کی کہ میں اندرآؤں فر مایا۔ یہ ستیذ ان تھا یعنی آپ نے بعد سلام کے اجازت طلب کی کہ میں اندرآؤں ار حضرت سعد بن عبادہ خاموش رہ بے یہ خیال کیا کہ احجا ہے حضور صلی التدعلیہ وسم بار بار سلام فر ما کیس جو کہ دعا ہے تو ہم کو برکت وعا کی زیادہ حاصل ہو۔ جب تین بار آواز دی اور جواب نہ آیا تو آپ واپس ہو گئے۔ سبحان اللہ کیسی شان تھی بھلاآ جکل تو کوئی ایسا کر کے دیکھے اپنے پیر کے ساتھ جواسی وقت بیعت قطع کے سری اند علیہ وسلم کو ذرا بھی نہ کریں کہ ہم نے تین بار آواز دی اور جواب بھی نہ دیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی نہ کریں کہ ہم نے تین بارآواز دی اور جواب بھی نہ دیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی

نا گواری نہ ہوئی کیونکہ جرفتھ کو اختیار ہے کہ اپ گھر ہیں تو ہے ہی مردانہ مکان ہیں بھی یہی قاعدہ ہے۔ کہ بدون اجازت کے اغرمت جاؤ۔ گرافسوں آ جکل مسلما نوں نے اس طریقہ کوچھوڑ دیا اور شرم کی جگہ ہے کہ اس پرغیر تو ہیں عمل کرتی ہیں انہوں نے اسلام ہی سے یہ قاعدہ سیصاہ گرافسوں کے مسلمانوں کو اسلامی اصول کی قد رنہیں البتہ مردانہ مکان ہیں ایک تفصیل بھی ہے وہ یہ کہ مردانہ مکان دوقتم کے ہیں ایک وہ جس میں ای واسطے جیشے ہوں تاکہ لوگ آ کرملیں وہاں استیذ ان کی ضرورت نہیں۔ مشلاً مردانہ مکان کے حق میں جانے کیلئے مائید ان کی ضرورت نہیں اورائیک مردانہ مکان وہ ہے جہاں ملا قات کے لئے ہیشتے مشلام دوانہ مکان ہوں کے اس میں کویا کو اور بند ہیں تو اس میں بدون مکان میں کویا کو اور بند ہیں تو اس میں بدون مکان میں کویا کور کرد ہیں تو اس میں بدون سے جھے دور سے جو اور کی نہر کویا در آ ہی صلی القد علیہ وہ کی سے جھے دوڑے اور واپس شریف ہے کے اور آ ہی صلی القد علیہ وہ میں ہوگئے ۔ کیونکہ شری قانون اس سے متعلق میں کہ جب تیسری بار میں جو اپنی ہوگئے ۔ کیونکہ شری قانون اس سے متعلق میں ہوگئے ۔ کیونکہ شری قانون اس سے متعلق میں ہوگئے ۔ کیونکہ شری قانون اس سے متعلق میں ہوگئے ۔ کیونکہ شری قانون اس سے متعلق میں ہوگئے ۔ کیونکہ شری قانون اس سے متعلق میں ہوگئے ۔ کیونکہ شری قانون اس سے متعلق میں ہوگئے ۔ کیونکہ شری قانون اس سے متعلق میں ہوگئے ۔ کیونکہ شری قانون اس سے متعلق میں ہوگئے ۔ کیونکہ شری قانون اس سے متعلق میں ہوگئے ۔ کیونکہ شری قانون اس سے متعلق میں

### سفرمیں ضروری سامان کی حاجت

ایک حکایت بھے ہے ایک مولوی صاحب نے بیان فرہ کی ہے جو بہ ولپور یاست بیل ملازم ہیں وہ کہتے تھے۔ کہ بیل بہاولپور سے وطن کو چلا چونکہ لمب سفر اور گری کا موسم تھا۔ اس سے میں میں انٹیشن سے پانی بھروالیا تھ۔ سے میر سے ساتھ صراحی وغیرہ پانی کے چند برتن تھے۔ جن بیل انٹیشن سے پانی بھروالیا تھ۔ جس گاڑی بیل بیل جا کر جیٹھ اس بیل ایک صاحب جنٹلمیں بھی سوار تھے۔ بیلوگ عمو ما پانی کا برتن ساتھ نہیں رکھتے۔ بس بیک جنی و دوگوش۔ ایک تاک اور دو کان یعنی بدون سامان ضروری کے سفر کرتے ہیں وہ صراحی کو دکھی کران سے کہنے گئے کہ یہ کیا برتن ہے جیسے بھنگیوں کا برتن ہوتا ہے ہیں خاموش رہا۔ تھوڑی وریٹس ان صاحب کو بھی بیاس گی۔ گرشرم کے مارے بھی ہے گئی نہ ما تگ سکتے تھے۔ کو فکہ تھوڑی بی ویرہوئی تھی کہ صراحی کو بھیگیوں کا برتن کہہ چکے ہیں بیاس کی وجہ سے بار بار صراحی کو تکتے تھے اور اس کے منتظر تھے کہ یہ سوجائے تو ہم

پانی پیس۔ بیس مجھ مجھ گیا کدان کا بیارادہ ہے تو بیس نے قصدا آئے بھیں بند کر لیں اورا ہے کو سوتا ہوا بنالیا۔ تھوڑی دیر کے بعدان بیس ہے وہ صاحب تختہ پر ہے اثر کو صرائی کے پاس آئے اوراس کو مند لگا کر گیے پانی چنے بیس خاموش پڑار ہا۔ جب وہ پانی پی چکے اورا شخصے گئے۔ بیس نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا کہ کیوں صاحب آپ نے بعثگیوں کے برتن بیس ہے پانی کیوں بیا۔ آپ کوٹر میا آپ کوٹر اس کے اس برتن پراعتر اض کیا تھ پھر خودی کیوں بیا۔ آپ کوٹر مائی کی کیا۔ اس میرا ہے بہنا تھا کہ ان پر گھڑوں پانی پڑگیا۔ اوراب بیس نے اس برتن کومندلگا کر پانی پی لیا۔ بس میرا ہے بہنا تھا کہ ان پر گھڑوں پانی پڑگیا۔ اوراب بیس نے ان کوخوب بی سنانا شروع کیا کہ بھلے مائس اثنا بھی فیشن پر عاشق نہ ہونا چا ہے کہ اگر کس نے صراحی رکھ کی تو یہ کیا برائی ہے۔ اب تو آپ کواس کی قد رمعلوم ہوئی گرانہوں نے گرون تک صراحی رکھ کے بیت معانی شاخل کھر جو یہ معلوم ہوا کہ بیس بہاد کپور ریاست مدر سدگا پر وقیسر ہوں پھر تو وہ بہت معانی شاخل کھر جو یہ معلوم ہوا کہ بیس بہاد کپور ریاست مدر سدگا پر وقیسر ہوں پھر تو وہ بہت معانی منہیں بہاد کپور ریاست مدر سدگا پر وقیسر ہوں کھر تو وہ بہت معانی منہیں ہی کھے جس ایسے و لیے کو یہ بہت کھے جس ایسے و لیے کو یہ بہت معانی منہیں ہی کھر ان ساس کی وجہ کی تھی کہ انگر بردی فیشن کے خلاف ہونے کی وجہ سے بری ہے۔ انا بلاد۔ (الاسراف جوہ)

### لارد و فرن كااسلامي وضع كويسندكرنا

مولوی عبدالجبار صاحب بردوانی لارڈ ذفرن ہے جب ملے بیں تو وہ کہتے تھے۔ یس عبوہ غیرہ پہن کران ہے ملئے گیا تھا تو وہ کہتے تھے کہ لارڈ صاحب نے میری عبا کادائن پکڑا اور کہا کہ مولوی صاحب اس لباس بیس آپ شنراد ہمعلوم ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ مولوی صاحب بہ تو ہی وضع ہی ہور ہیں گرآپ کی قوم کو کیا ہوا کہ وہ اپنی راحت کی وضع چھوڈ کر صاحب بہ تو ہی وضع ہیں ہے لوٹ کر الے آباد بیں ایک وعظ بیں کہا کہ جنعلمیو! بہراری وضع اختیار کرتے ہیں۔ بیس نے لوٹ کر الے آباد بیس ایک وعظ بیس کہا کہ جنعلمیو! تہراری وضع کو چھوڈ دو۔ تو تقیقت ہے ہے کہ لوگ انگریزی وضع اس خیال سے اختیار کرتے ہیں انگریزی وضع کو چھوڈ دو۔ تو حقیقت ہے ہے کہ لوگ انگریز ووضع اس خیال سے اختیار کرتے ہیں کہ اس سے پھو ہماری عزت ہوگی۔ گراس سے انگریزوں کی نظر بیس اور ذات ہوتی ہے۔ گرائریز بھی ای کوعزت کی نگاہ ہے دیں جوا پی اسملای وضع بیس ان سے سے ۔ پھرانگریزی وضع بیس اس سے سے ہی مواراحت کی بھی جی بیس ہوا پی اسملای وضع بیس ان سے سے ۔ پھرانگریزی وضع بیس ساسر تکلیف کے مواراحت کی بھی جی بیس ہوا پی اسملای وضع بیس ساسر سے بیر تک بندھ جاتا وضع بیس ساسر تکلیف کے مواراحت کی تھی جی ہو گربیں ۔ آدی اس بیس سرے سے بیر تک بندھ جاتا ہے۔ د کھیے مسلمانوں کی وضع بھی گوا کی بخصوص وضع ہے۔ مثلاً کرتہ ، پاجامہ، ٹو پی ، محامہ، عبا

وغیرہ۔ گران میں سے لازم ملزوم ایک بھی نہیں۔ کسی وقت چاہے تو پا جامد کی جگر گئی بھی باندھ سکتے ہیں اور دومر الباس بحالہ رہے۔ لیکن اگر کسی فیشن ایبل کا پتلون خراب ہوجائے تو ان سے سکتے ہیں اور دومر الباس بحالہ رہے۔ لیکن اگر کسی فیشن ایبل کا پتلون خراب ہوجائے تو ان سے سکتی نہیں کہ دو کوٹ کے ساتھ لیکی باندھ کیس غرض سر سے ہیر تک وہ لوگ مقید ہیں۔ پھر وہ آزاد کدھر ہے ہیں۔ آزاد تو وہ ہے جو شریعت برعمل کرے وہ کہ سکتا ہے

زیر بارند درختان که ثمرها دارند اے خوشا سرو که آزبندغم آزاد آمد جودرخت که پهل رکھتے ہیں وہی زیر بار ہیں سرو کی خوش نصیبی که وہ بندغم سے آزاد ہے لیعنی جولوگ فیشن کے دلدادہ ہیں وہ برزی تکلیف میں ہیں۔ شریعت پڑمل کرنے والا اچھا که ان تمام قیود سے آزاد ہے۔ اور باوجوداس بے قیدی کے اس میں ایک دلر بائی اور دلفر ہی بھی ہوتی ہے ای کی نسبت کہتے ہیں۔ (اماسراف بے 1)

بے بردگی شرمندگی

 جیں۔الفافلات المؤمنات بھولی بھالی مسلمان عور تیس لوگ ان کومعذور اور اپانی خیال کرتے بیل کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ آ دمی گھرکی چارد بواری شن قیدر ہے۔ مگرد کیھے خداتھ لی ان کے غافل اور بے خبر ہونے کو مدح کے موقع میں بیان فرماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بے خبر دار وقت رہ سکتی ہے جب تک کہ وہ پر وہ میں مقید ہیں۔ پر وہ سے نکل کرتو وہ دنیا بجر سے خبر دار ہوجا کمیں گی۔ اس پر جھے کو بھائی کا مقولہ یا و آتا ہے۔ جب بعضی خوندان کی عورتوں نے ان سے ہوجا کمیں گور اول نے ان سے کہ کہ بھلاد نیا ہیں ہوتا ہے تو انہوں نے کہاتم کیا جانو کہ دنیا کیا چیز ہے۔ بس میرا کھر دیکے لیا بھائی کا گھر دیکے لیا بید نیا ہوگئی۔ تو واقعی ان کو دنیا کی کیا خبر ہے۔ (السراف نے میرا)

جدیدفیشوں میں اسراف کثیر

ایک صاحب جب برلی بی اینا دما فی علاج کرانے آئے تھے۔ اور میری قیام گاہ کے سامنے کے کمرہ میں تھبرے تھے۔طبیبوں کوان کے اصطلاحی مرض بررتم آتا تھا۔اور مجھے ان کے حقیقی مرض پر رحم آتا تھا۔ کہ وہ ہر وقت ہر حالت کے مناسب لیاس ہی بدلتے رہتے تھے۔اوراس مصیبت کی وجہ ہے گئی روز تک وہ مجھ سے نہل سکے۔ کئی روز کے بعد ملے اور ذرا سادہ لباس میں لیے کہنے لگے کہ میراجی بہت جاہتا تھا کہ آپ سے ملوں محرفرصت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ واقعی میں بھی ویکھتا تھا کہ ہر وقت آپ پر بیٹانی میں جتلا تھے۔ خیران سب مصائب کوتو گوارہ کرلیا جائے مگر اس کو کیونکر گوارہ کیا جائے کہ اس فیشن کی بدولت مسلمانوں کاروپیہ بہت ضائع ہوتا ہے۔اور میں مولو بول کوبھی کہتا ہوں کہ بیرہا وہ ہے میں تھی بہت اسراف کرتے ہیں۔مثلاً کپڑا تو بنایا پرانی ہی وضع کا تکر بنایا بہت جیتی تو پیجی اسراف میں بنتلا ہے۔ کیونکہ انہوں نے فیمتی کیڑے کی ہوں میں خدا کے مال کواڑ ایا۔اور بعض نباس مولو یوں میں بھی ایسے رائج ہو گئے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہیں۔مثلاً بہت ے لوگ صدری مینتے ہیں۔میری سمجھ میں آج تک اس لباس کی کوئی حکمت نہیں آئی۔اکثر و وستنوں ہے یو جیما کرتا ہوں کہتم نے صدری کیوں پہنی کسی نے آج تک جھے اس کا سبب زینت کے سوا کچھنیں بتلایا۔ ایک طالب علم صدری مین کرمبرے یاس آئے میں نے ان ہے کہا کہتم صدری کو کرنہ کے بینچے مہن لواب بھی کم نظر نہ آئے گی۔ پچھ نہیں بیچض ایک تا ویل تھی اوراصل وجہوہی زینت ہے بعضے گھڑی وغیرہ رکھنے کے لئے صدری پہنتے ہیں۔ گر

ال کا بھی علاج آسمان میہ ہے کہ کرتہ میں اندر جیب لگوائی جائے یا صدری ہی بینچے پہن کی جائے۔ میراس صورت میں زینت تو نہ ہوگی۔اور بعضے صدری میں بھی میڈفضب کرتے ہیں کہ آئے جیجے دوسم کا کپڑالگاتے ہیں۔ جیسے جنگھیوں کی عادت ہے۔ سوطالب علموں کوکیا ہوا کہ وہ انگریزی خوانوں کی وضع اختیار کرتے ہیں۔(الاسراف:۲۵)

ابل زینت کی اقسام

اگرکسی کوابتداء سے اہل القدی صحبت میسر ہوئی ہوتو وہ بے شک اس مر سطے کو سطے کر چکا

ہے۔ اس کو آج وہ بات حاصل ہے جو آپ کو برسوں کے مجاہد ہے کے بعد حاصل ہوگی اور اگر

کسی کو ابتداء فطرت ہی ہے زینت بیند ہوتو اس کو بغیر مجاہدہ کے جمل و آرائش ج نز ہے کیونکہ
وہ عمدہ لباس اپنی فطری عادت کی وجہ ہے بہنتا ہے اس کو کسی کا دکھانا مقصود نہیں ہوتا۔ چنا نچہ
بعضے دوسا نفیس المرز اج ہوتے ہیں۔ وہ بچپین سے عمدہ لباس ہی جس پرورش پاتے ہیں ان کی
طبیعت زینت بیند ہوتی ہے وہ اپنی عادت کی وجہ سے اچھا لباس پہنتے ہیں اور ان کی نظر میں
اس جیتی لباس کی وہی وقعت ہوتی ہے جو وقعت ہمارے دل جس گاڑ ہے دھوتر کی ہے
اس جیتی لباس کی وہی وقعت ہوتی ہے جو وقعت ہمارے دل جس گاڑ ہے دھوتر کی ہے
اگر عمدہ لباس اس نیت ہے بہنیں کہ دوسرے لوگ ہم کو تقیر نہ بجھیں تو یہ بھی جائز ہے
اگر عمدہ لباس اس نیت ہے بہنی کہ دوسرے لوگ ہم کو تقیر نہ بجھیں تو یہ بھی وائز ہے
اس کو بختی اور بخوں مشہور کریں گے کہ بخت کے پاس خدا کا دیا ہواسب بچھیموجود ہے گرصورت
اس کو بختی اور بخوں مشہور کریں گے کہ بخت کے پاس خدا کا دیا ہواسب بچھیموجود ہوگرصورت
باس بینیا جائز ہیں کہ لوگوں میں ہماری بوائی ہوگی ممتاز معلوم ہوں گے (السراف جماء)

غریب آ دمی کی فکر آ رائش اسراف ہے

تو غریب آ دمی کا مجر کتے رہنا اور زینت و آ رائش کی فکر کرنا اسراف میں داخل ہے۔ کیونکہ خرچ اس کی وسعت ہے زیادہ ہوگا۔ (الاسراف ج۲۵)

تعليم معاشرت

پھر مد کہنا زبردی نبیس تو اور کیا ہے کہ شریعت میں صرف دیانات کی تعلیم ہے دیکھئے

معاشرت کے متعلق بیاتیم موجود ہے۔ احبب حبیبک ھوناً ما عسی ان یکون بغیضک ہوناً ما عسی ان یکون حبیبک یوماما بغیضک ھوناً ما عسی ان یکون حبیبک یوماما (سنن الرقدی 1942)

# فتح بیت المقدس کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عالم

کو نکلتے ہیں ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے جکہ پوشش کرتے ہیں کہ وہ را مجیر بھی جو ندان کے شناسا ہیں اور نہان پر کوئی حکومت ہے وہ بھی ان ہے آ گے نہ چلیں اور ان کوسلام کریں اور جوان کے پچھشنا سایا شاگر دہیں یا ان کے محکمہ کے ملازم ہیں ان کی تو کیا مجال ہے کہ س منے بول بھی عیں۔ صاحبو! مینخوت اور تکبر ہے آپ کو بیا استحقاق حاصل ہے کہ را گبیروں ہے آپ کو امتیاز ہو حضرت عمر رضی اللہ عنداینے ایک محکوم اور زرخرید غلام کے ساتھ جس پران کو ملک رقبہ حاصل ہے میہ برتا و کرتے ہیں کدا یک میل میہ پیدل چلیس اور ایک میل وه - بدہے مساوات - کہاں ہیں مدعیان مساوات اس کی تظیر دکھا تمیں اور بدے طریقہ اسلامی ،غرض سیت المقدس بہنچے وہاں شہر کے درواز ہ پرعلاء اہل کتاب انتظار میں تھے جنہوں نے خلیفیۃ امسلمین کود کیھنے کے لئے بلایا تضااور یہ بات طے ہو گی تھی کہ اگر خلیفہ و ہی ہیں جن کی خبراگلی کتابوں میں ہے تو ہم ان ہے نبیں اڑیں گے بیٹا بت ہے کدان ہے کوئی جیتے گا نہیں اورا گر وہ نہیں ہیں تو ہم لڑیں گے۔ جب شہر کے قریب پنچے تو لوگوں نے عرض کیا کہ اس وقت مناسب ریہ ہے کہ گھوڑے پر موار ہو جائے آپ نے ان کے اصرار سے منظور کر نیا اور کھوڑے پر چڑھے مرفورا ہی اتر پڑے اور فر مایا کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور فر مایانحن اقوام اعزنا الله بالاسلام لين بم كوت تعالى في اسلام عدرت وى بيس بي كافي ہے اس کے سوائسی طریقہ عزت کی ہم کو ضرورت نہیں اور اس طرح آپ ہوندز وہ لباس میں اونتنی برسوار ہوکرچل دیئے اور یا دہیں کہیں دیکھاہے کہ لطف بیہوا کہاں وفت باری غلام کی سواری کی تھی اس نے عرض کیا کہ حضرت اب موقعہ آپ کے پیدل چینے کانبیں ہے شہرآ <sup>ع</sup>لی ہے آ ب سوار ہولیں ۔ فر مایا کہ میں ظلم کروں بیتو حق تلفی ہے اس نے عرض کیا کہ میں اپنا حق معاف کرتا ہوں مکرآپ نے منظور نہیں کیا اور اسی طرح سے چلے کہ غلام اونٹ پر اور خدیفہ اس کی مہار پکڑے ہوئے تھے جب درواز و کے باس منجے تو علائے الل کتاب نے سوار کو خلیفہ تمجھااوراس کا حلیہ کتاب ہے ملایا جب حلیہ نہ ملاتو ہو چھا کیا خلیفہ چیجھے آتے ہیں او گوں نے کہ نہیں خلیفہ رہے ہیں جومبار پکڑ ہے ہوئے ہیں ان سے حلیہ ملایا تو مل گیا پھر معلوم ہوا کہ كتاب من يبيعي تقا خليفه جس وقت بيت المقدس برآ تيس كي تو جيئت ميه وكي كه غلام سوار ہوگا اور خلیفہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوں گے بس لوگوں نے شہر کے دروازے کھول دیئے اور بدون لڑائی کے مسلمانوں کی نتتج ہوگئی ساوہ زندگی نے وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے کشکر بھی نہ دیتے بتلا ہے میہ جیب کا ہے کی تھی نہ وہاں کپڑے تھے نہ موچیس بڑھی

ہو کی تھیں نہ جوتے کھٹ کھٹ ہو لئے والے تھے غرض کو کی سامان بھی ہیبت پیدا کرنے کا نہ تھا مگر ہیبت موجودتھی اورایسی ہیبت تھی کہاس کی نظیر نہیں ال سکتی ۔ ( ذم المکر دہات ج۲۷)

### سادگی سےشادی کیضرورت

حضورصلی القدعلیہ وسلم کا فقر مجبوری اور تا داری اور تخابی کا نہ تھا بلکہ افقیاری تھا پھر بھی حضرت سیدہ کی شادی بیس کسی قسم کا تکلف نہیں کیا صرف یہی سامان تھا جو بیان ہوااس لئے اس سے یہ بات بخو بی نگتی ہے کہ کسی کو لا کھرہ پے کا بھی مقد ور ہواوروالی ملک ہی کیوں نہ ہو شب بھی ان خرافات اور تکلفات کی گئیائش نہیں کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سلطان جہاں بھی ہے پھر بھی اتنی سادگی کے ساتھ شادی کی ماوشا (ہم اور تم) تو کس شار میں ہیں گرہم کو گول نے اپنی دولت خراب کی ہے کہ مریں گے اور تباہ ہوں گے اور قرضوں کی نالشوں میں کھچے کھریں گے گرشادی ای طرح کریں گے جس میں ذراویر کے لئے نام کی صورت ہو چاہے ساری عمر کی بربادی ہو مستورات اس میں اس طرح کھی ہوئی ہیں کہ خورتو ڈو جتی ہی ہیں جا ہے ساری عمر کی بربادی ہو مستورات اس میں اس طرح کھی ہوئی ہیں کہ خورتو ڈو جتی ہی ہیں جا ہے ساتھ مردوں کو بھی ڈبوتی ہیں اورا کیک مردونیوں بلکہ سارے خاندان کو بلکہ پھتھا پشت تک کو بسیاری عمر دوں کو بھی ہوئی ہیں اندھے بہرے بن کر جونا مال تھا سب لٹا دیا اور مختاج ہوگئیں۔ جب بھی ج

### میزبان کے لیے ایک ضروری ہدایت

ایک صاحب نے جو کہ میرے دوست کے بیٹے ہیں میری دعوت کی تھی وہ بندہ خدا کھاتا کھاتے ہوئے میرے میر پرسوار ہو گئے بار بار جھے ٹوکیس کہ مولانا آپ تو بہت کم کھاتے ہیں اچھی طرح کھائے تکلف نہ فرمائے اب وہ تو جھے ذیادہ کھائے کوفر مار ہے تھے گرمیری بیرحالت کہ جب مجھائے کوفر مار ہے تھے گرمیری بیرحالت کہ جب مجھائ کا تصور آتا کہ میز بان میر لے تفول کود کھے رہا ہے جھے سے فیرت کی وجہ سے لقمہ نہ ٹوٹنا ' میر کار میں بھوکائی رہا اور اینے گھر آ کرمیں نے دوبارہ کھانا کھایا۔ (تفظیم اسم جے ہے)

# حضرت امیرمعاویهٔ ورایک بدوی کی حکایت

ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے دسترخوان پر ایک بدوی بیٹھا ہوا کھانا کھار ہا تھا اور

دیہ تیوں کی طرح بڑے بڑے بڑے نقے بنار ہا تھا۔ حضرت معاویہ نے فیرخواہی کے طور پر اتنا فرہ ویا کہ اے شخص اپنی جان پر رحم کر اور لقمہ تچھوٹا لے تاکہ گلے میں ندا ٹک جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بدوی فوراً وسترخوان ہے اٹھ کھڑ اجوا اور حضرت معاویہ ہے خط ب کرکے کہ کہم اس قابل نہیں جو کہ کوئی شریف آ دق تمہارا کھا تا تھا وے ہم مہمانوں کے لقموں کو تکتے ہوکہ کون چچوٹالیتا ہے کون بڑائم کواس سے کیا غرض تم کو دسترخوان پر مہم نوں کو بیٹھا کر پھرا ہے کھانے کی طرف نگاہ بھر کر بھی ندو بھنا جا ہے۔ یہ کہہ کرچلتا ہوا۔ (تعظیم بعلم جے ہو)

نظافت تو شریعت میں مطلوب ہے

آ پ علی محققین کو بمیشہ سادہ الباس میں دیکھیں گے ہاں ناتھ علاء کو جبہ ودستار کے اہتمام میں مشغول پو کیں گئے کوئکہ ان میں خود کمال نہیں ہوہ الباس ہی ہے ہوا بنتا چا ہے ہیں ۱۱) میں بنہیں کہتا کہ میلے کچیا رہا کر و سادگی ہے میرا سیہ مطلب نہیں میں نظافت اور صفائی ہے نہیں منع کرتا بول اوران دونوں میں بڑا فرق ہے نظافت اور چیز ہے بناوٹ اور چیز ہے نظافت تو شریعت میں مطلوب ہاور اس کا حضور صلی افقافت اور چیز ہے بناوٹ اور چیز ہے نظافت تو شریعت میں مطلوب ہاور اس کا حضور صلی المتدعلیہ وسلم نے اتنا اہتمام فر مایا ہے کہ ارش دفر ماتے ہیں نطفو الفیت کے ولا تشبہوا بالمیہود (او کھافال) اپنے گھروں کے سامنے کا میدان بھی صاف رکھا کرواور یہود کی مشابہت مت کرو کیونکہ یہود صفائی نائیں رکھتے ہے تو تو جب گھر کے سامنے میدان کی بھی مشابہت مت کرو کیونکہ یہود صفائی کا کن درجہ کا تھم ہوگا پھر لباس اور بدن کی صفائی کا کس درجہ کا تھم ہوگا پھر لباس اور بدن کی صفائی کا کس درجہ کا تھم ہوگا پر آلیا سیاسی میں مفائی مطلوب ہوگی (جس کی صفائی پر آ دی بنا موتوف ہے کیونکہ انسان تو دل کی صفائی تو کیا کیچے مطلوب ہوگی (جس کی صفائی پر آ دی بنا موتوف ہے کیونکہ انسان تو دل کی صفائی تو کیا گیچے مطلوب ہوگی (جس کی صفائی پر آ دی بنا موتوف ہے کیونکہ انسان تو دل کی صفائی تو کیا گیچے مطلوب ہوگی (جس کی صفائی پر آ دی کا آ دی بنا موتوف ہے کیونکہ انسان تو دل کی صفائی تو کیا گیچے مطلوب ہوگی (جس کی

غرض صفائی تو بردی اچھی چیز ہے حضور صلی القد علیہ وسلم کواس کا بہت اہتمام تھا آپ بہت صاف رہے تے اور مسلمانوں کو بھی صفائی کی تاکید فرماتے تھے۔ چنانچارش و ہے کہ جمعہ کے دن کیڑے بدل کرآیا کرو گر تھکم نظافت کے ساتھ آپ کا یہ بھی ارشاو ہے البلداذة من الایمان کہ ہما دگی ایمان ہیں ہے ہاں سے معلوم ہوا کہ سادگی اور نظافت دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کے تصنع اور تکلف شان ایمان کے خلاف ہے گرآج کل دونوں طرف افراط و تفریط ہے کام لیا جارہا ہے بعض لوگ جو صفائی پہند ہیں وہ تو حد تکلف دونوں طرف افراط و تفریط ہے کام لیا جارہا ہے بعض لوگ جو صفائی پہند ہیں وہ تو حد تکلف

تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہر وقت بناؤسنگار ہی میں رہتے ہیں کیڑا بھی ان کے واسطے قیمتی ہور کدار ہونا چاہئے سرمہ تنگھی کا بھی ناغہ نہ ہونا چاہیے۔ کیڑوں پراستری کلف بھی دوسرے تنیسرے دن ضرور ہونا چاہیے اور جوسا دگی پہند ہیں وہ مللے کچیلے رہتے ہیں غرض اعتدال نہیں ہے۔ سادگی اور صفائی ہیہ ہے کہ لباس چاہے گھٹیا ہی ہو گرداغ و دھبہ سے منز وہ واگر دھبہ لگ جائے نور آاس کو چھڑا دواگر کیڑا میلا ہوجائے اس کوصائن سے دھوڈ الوکلف اور استری کے جائے فور آاس کو چھڑا دواگر کیڑا میلا ہوجائے اس کوصائن سے دھوڈ الوکلف اور استری کے انترافار میں ندر ہواور اس کا انتظار تکلف ہے اس طرح قیمتی ہوئے کہ دار کیڑے کا اہتمام بھی تکلف ہے اور کیڑے ہے کہ میصفائی اور نظافت کے خل ف ہے اس سے آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ سادگی اور صفائی کس طرح جمع موسکتے ہیں۔ پس سادگی کے ساتھ صفائی کا اجتمام بھی کرنا اعتدال ہے۔ (سب انعتہ جمع)

بچول کی معاشرت

نی فی صلے نئے نئے فیشن بنائے جاتے ہیں اور ان ہیں جو پچھا بجادیں اور اضافے ہوتے ہیں ان سب کی بنا تکبری پر ہوتی ہے پھراس کی عادت بچوں کوڈالتے ہیں حتی کہ بیمعاشرت طبعی ہوجاتی ہے جاتے ہیں اٹھنے ہیٹھنے میں چلنے پھرنے میں غرض تمام حرکات سکنات تکلف سے خالی ہیں ایک وفعہ ایک شخص میرے پس آئے اور نہایت انکساری ہے کہا میں خادم ہونا چاہتا ہوں بعد تفتیش کے معلوم ہواان کی مراداس سے بیعت کی ورخواست تھی۔کوئی آئے کا در اور احداثی میں الور کی کہنا ہے خلام ہنالور کی کیا تکلف سے ہیں۔ (اور احداثی جاری)

مهمان كااكرام

امام ما لک صاحب کے یہاں امام شافعی صاحب مہمان ہوئے جب کھانے کا وقت آیا و خادم نے پہلے امام شافعی صاحب کے سمام شافعی صاحب کے سامنے کھاٹار کھا امام مالک صاحب نے اس کو منع کیا اور پہلے اپنے سامنے رکھوایا ظاہر اُمعلوم ہوتا ہے کہ مہمان کو اپنے سے کم سمجھا چنا نچواگر آج کل کوئی ایسا کر ہے تو ضرور یہی سمجھ جائے کہ مہمان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور عجب نہیں کہ مہمان خفا ہوکرانھ جو سمبر اور بعض مواقع میں یہ بات ہے اصل بھی نہ ہوگی آج کل ہم لوگوں میں تکبر ہے ہوکرانھ جو سمبر نفس شھے اور اخلاقی شرعی ان کے لئے عادت بن گئے شھے ان کا یفعل ہرگز از راہ ہی وہ لوگ بے نفس شھے اور اخلاقی شرعی ان کے لئے عادت بن گئے شھے ان کا یفعل ہرگز از راہ

تکبرنہ تھا بلکہ اس واسطے تھا کہ مہمان کو انقباض نہ ہود کھئے گئی باریک نظر ہے اور چونکہ اس میں خلوص تھا اس واسطے مہمان پر بھی برااثر نہ ہوا بیہاں ہے اور بیاب بھی بجھ میں آگئی ہوگی کہ آج کل ایس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بجھا نامشکل ہے کہ ہم نے کس واسطے ایس کیا بہاں اس میں سلامتی ہے کہ اگرام کی صورت کو باقی رکھا جائے۔(اوب احشے نام

### آج کل کےمصافحہ کاغلو

یہاں مصافی کی کوئی حد ہی نہیں ہے استنج کے بعد بھی مصافی اٹھنے کے بعد بھی مصافی اٹسے کے بعد بھی مصافی اس سے بہتوں کی دل گھٹی ہوئی ہوگی گرکیا کیا جائے اپناتھ بھی تو دیکھنا چا ہے میری طبیعت کسل مند ہے بیسٹر جیس نے بغرض آسائش کیا ہے اور جب یہ بھر مار مصافی کی ہوگی تو بھر آسائش کیا ہے اور جب یہ بھر مار مصافی کی ہوگی تو بھر آسائش کہاں نیز تعلیم کی بھی ضرورت ہے بھی کسی کے کان جس یہ پڑا ہی نہیں کہ ایسا مصافی مند چا ہے مصیبت سے کہ آئ کل کے مشائخ بجائے اس کے کہ اس سے منع کریں اور اس نہ چا ہے مصیبت سے کہ آئ کل کے مشائخ بجائے اس کے کہ اس سے منع کریں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی گرم بازاری ہوتی ہے اس واسطے میں نے اس ول شکنی کو گوارا کیا کہ یہ بات یا دتو رہے گی۔ سنا ہے مدینہ طبیبہ ہیں رجبی کے دن خطیب مع اج شریف کا بیان کرتا ہے بعد ختم بیان کے لوگوں کا عقیدہ سے کہ اس کے بدن کو ہا ہو لگا نا موجب برکت ہے جمع بہت ہوتا ہے نہی وہ اٹھ کر اس میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے کریں ہوتے کہ ہو دو تک کا مصافی مصیبت ہے ہر چیزموقع کی اچھی ہوتی ہے اور واقعی بات ہے ہے کہ ہر دفت کا مصافی مصیبت ہے ہر چیزموقع کی اچھی ہوتی ہے۔ (ادب العشیر نہ ۱۲)

### لباس معيار لياقت نهيس

لباس اوروضع سے یا اہل دنیا کے طرز گفتگو سے عزت کا طلب کرنا انسان کا کام نہیں اور بیتو نہایت ہی بھدا بن ہے کہ لباس سے کسی کی قدر وقیمت پر استدلال کیا جائے۔ یہ بات جمیس شملہ میں چیش آئی ہے جبکہ ہم وہال وفد بن کر گئے تھے۔ گوآج کل کے وفود میں شرکت کرنا مجھے پہند نہیں ہے کیونکہ وہ بالآخر وقو د ہو جاتے ہیں مگر وہ وفد د ابو بند کے حضرات

کا تھا آئ کی گل کے وقو و جیسانہ تھا۔ جب وہاں پہنچ تو مختلف او قات میں متعدد حضرات کے بیانات ہوئے جعد کے دن میرابیان تھہرا تھا۔ چنانچہ میں جھ کی نماز کے بعد بیان کو کھڑا ہوا اس دن غریب مسلمان بھی دوسرے دنوں سے اچھے کپڑے پہنچ تھے اور میں توزیادہ غرایک بھی نہیں۔ المحد منذ متوسط حالت ہے تو میرے کپڑے اپنے نزویک خاصے تھے گر ایک جنتلمین صاحب کی نظر میں وہ بھی حقیر معلوم ہوئے۔ چنانچہ وہ ساحب ہمارے بیانات کے اعلان کرنے والے ہے جوایک ریاست کے کرتل تھے کہنے گئے کہ آپ کے مولو یوں کا کیسا اعلان کرنے والے ہے جوایک ریاست کے کرتل تھے کہنے گئے کہ آپ کے مولو یوں کا کیسا بھی کہنے ہیں کہتا بیان کے بعد جواب دوں گا۔ چنانچہ بیان ہوا اور وہ محترض بھی بہت محظوظ و حیرت زوہ ہوئے۔ اب پھی بولے گر کرتل صاحب نے خود او چھا کہ ہاں بہت محظوظ و حیرت زوہ ہوئے۔ اب پھی بولے گر کرتل صاحب نے خود او چھا کہ ہاں اب کہتے آپ کیا فریات نے مولو وہ محترض بولے جو گر کرتل صاحب نے خود او چھا کہ ہاں حیات پرخود شرمندہ ہوں۔ میں تو اب تک لباس سے لیافت پر استدال ال کرتا تھا اب معلوم جو اکہ میرا خیال غلط ہے۔ افسوس یہ تو تعلیم یا فتہ اوگ اپنی عقل پر اپنے کو عاقل سمجھ جیں جن کے نزویک لباس معیار لیافت ہو اس میار ایافت کوئی احتی بھی نہیں کہ سکتا گر وہ شمیل کی جو ٹی پررہ کر بھی جوان اوگوں کی گویا معراج ہے اس محافت میں جتلا تھے۔

اس کے بعد میراییان گھر ہوااوراس وقت بید دکایت میر ہواان جن پڑ بھی تو جی اس کے بعد میراییان گھر ہوا اور اس وقت بید دکایت میر ہوا ہے کہ ہمار ہوت فی خیر خواہان کا بید خیال ہے کہ مار علام کو بہنا چا ہے اور غالبان کا بید خیال خیر خواہی اور والوزی ہی کی وجہ ہے کہ کان کھول ہوا ہے کہ مال خیر خواہی اور والوزی ہی کی وجہ ہے کے ونکہ وہ چا ہے ہیں کہ علاء کی عز ہ ہو کسی کی نظر جی ذات نہ ہو اس سے ان کے بیان کی بھی وقعت بڑھے گی تو ہم اس خیر خواہی کا شکر بیداوا کرتے ہیں اس سے ان کے بیان کی بھی وقعت بڑھے گی تو ہم اس خیر خواہی کا شکر بیداوا کرتے ہیں ایس سے ان کے بیان کی بھی وقعت بڑھے میں ایک انگر بیز وکیل ایک دیہاتی ہے کہ رہا تھا کہ مطبل بھی سمجھ گیا) مگر و مکھنا ہے ہے کہ علاء قیمی نباس کہاں سے پہنیں ان کی آمد کی تو حالت بیہ ہے کہ کوئی جی امور و پیدا ہوار ہوں وہ تو مولو یوں جس صاحب معراج ہے۔ اور جس کے اس روپ یا سور و پیدا ہوار ہوں وہ تو مولو یوں جس صاحب معراج ہے۔ اور جس کے اس روپ یا سور و پیدا ہوار ہوں وہ تو مولو یوں جس مصاحب معراج ہے۔ اور جس کے اس روپ یا سور و پیدا ہوار ہوں وہ تو مولو یوں جس مصاحب معراج ہے۔ اور جس کے اس دو قیمی لباس جو آ ہی کی نظر جس بھی عدہ اور قیمی ہوکس طرح اب ہول جو آ ہی کی نظر جس بھی عدہ اور قیمی ہوکس طرح اب ہول جو آ ہی کی نظر جس بھی عدہ اور قیمی ہوکس طرح اب ہول جو اب کی نظر جس بھی عدہ اور قیمی ہوکس طرح اب ہول ہولو ہولو ہولو ہولو ہولوں جس معراج ہے۔

بہنیں۔سواس کے دو ذریعے ہیں جن میں سے ایک تو ہمارے نز دیک بھی اور آپ کے نزدیک بھی حرام ہے۔ گوآ یہ کے نزدیک عقلاً حرام ہے اور ہمارے نزدیک شرعاً حرام ہے اور ایک صرف ہمارے نز دیک حرام ہے۔ دوسری صورت تو پیہ ہے کہ مولوی بھی آ ہے کی طرح ڈیٹی کلکٹری اور ججی وغیرہ کے منصب حاصل کریں بیتو ہمارے نز دیکے حرام ہے اور بہل ریصورت ہے کہ وعظ کے بعد سوال کیا کریں کہ صاحبو! ہمیں جمانس کے نکٹ کی ضرورت ہے بیسب کے نز دیک حرام ہے جمارے یہاں نقل اور آ یہ کے یہاں عقلاً تو مولوی تواس حالت میں عمرہ اور قیمتی لباس بنانے سے معذور ہے۔ ہاں ایک صورت اور ہے وہ بیا کہ جن خیرخوا ہوں کی سیرائے ہے وہ خود یا اپنے چندا حباب سے چندہ کر کے ہمارے فیمتی جوڑے اپنی پیند کے موافق بنادیں۔ ہم جب تک شملہ میں رہیں گے ان جوڑوں کو پہن کر وعظ کہا کریں گے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ شملہ سے جاتے ہوئے وہ جوڑے آپ کے حوالہ کردیں گے ہم اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے پھر آپ ان جوڑوں کو بہتریہ ہے کہ یہ ں کی انجمن میں وقف کردیں اور جب کوئی مولوی ہمارے جبیبا خراب وخت لیاس واما آ وے اس کو وعظ کہنے کے لیے دے دیا کریں کہتم اس جوڑے کو پہن کر وعظ کہوتا کہ مخاطبین یراثر ہو۔بس وہ جوڑے ای کام کے داسطے رکھے رہیں اس ہے آپ کامقصود بھی حاصل ہوجائے گا اور علوء پر بھی قیمتی کپڑے بنانے کا بار نہ پڑے گا اور چونکہ آپ لوگ علاء ہے زیادہ صاحب تروت ہیں آپ کو بیاکام کچھ گرال بھی نہ ہوگا۔ خصوصاً جبکہ آپ کی ہی پیش کردہ رائے ہے۔ رہایہ سوال کہ یہاں ہے جا کرتم نے کسی اور جگدایے کیڑوں میں وعظ کہا تو وہاں ذلت ہوگی۔اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اور جگہ کے مسلمانوں سے بھی اگرانہوں نے ہمارے ا س کو حقیر سمجھا یمی کہیں گے جوآب ہے کہدرہے ہیں۔ دوسرے آپ کو دوسرول سے کیالیٹا آپ کونو اپنے بہاں کا انتظام کرنا جاہیے۔ پس اب میں منتظر ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون کون صاحب ہادے لیے جوڑے تیار کرکے لاتے ہیں مرصدائے برخاست۔(الحیل الی الکیل جمع)

# مشكل الفاظ بولنے كامرض

ایک رئیس صاحب کومرض تھا کہ ہر بات میں موٹے موٹے لغت ہو لتے تا کہ لیافت اور قابلیت خوب ظاہر ہو گرا ہے ہوگ عوام ہی میں بیٹھ کر خوب نیافت بگھ را کرتے ہیں۔ اہل عم کے سامنے ہولیں تو معلوم ہواول تو اہل علم کے سامنے ایسی ہمت ہی نہیں ہو کتی اور اگر کوئی ہمت کر ہے بھی تو راز کھل جائے اور غلطی پکڑئی جاوے تو ان رئیس صاحب کوا یک دفعہ کا شتکاروں سے میہ ہو چھنا تھ کہ بارش ہوئی ہے یا نہیں تو سیدھی بات تھی ہوں ہو چھ لیتے کہ بارش ہوئی ہے بائیس تو سیدھی بات تھی اس فراسی کہ بارش ہوئی ہے نہیں با مینہ برسا یا نہیں گر ان صاحب نے کس قدر گت بن ٹی اس فراسی بات کی ۔ آپ ان کا شتکاروں سے بو چھتے جیں کیوں صاحبو! امسال کشت زار گذم پر تقاطر امطار ہوایا نہیں وہ کا شتکاران کے منہ کو و کھنے گئے گئوار ہوتے جیں بروے ذبین شہری لوگ تو کھنے چپڑے جیڑے ہیں بروے ذبین شہری لوگ تو کھنے جیڑے جیڑے ہیں بات کہدا تھتے جیں کہ شہری کو بھی بھی نہ سوجھے ان میں سے ایک اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے بولا اس وقت میاں قرآن پڑھ سوجھے ان میں سے ایک اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے بولا اس وقت میاں قرآن پڑھ سے جیں چلؤ جب بیآ دمیوں کی بولی بولیس گے اس وقت آنا۔

علوم محموده اور مذمومه کی مثال

ایک طالب علم نے عوم محمودہ اور ندمومہ کے متعلق خوب فیصلہ کیا اس کی ایک فلسفی سے بحث ہوئی' فلسفی نے کہ ویکھو ہارے عنوم کیے دقیق ہیں کہتم جیسوں کی سمجھ ہیں بھی ندآ ویں اور تمہارے کیا علم ہیں کہ نماز فرض ہے وضوا لیے ہوتا ہے اس میں کیا بار کی ہے اس نے کہا کہ تمہارے علوم تو ایسے ہیں جیسے سور کا شکار کہ مشکل تو اس قدر کہ گھوڑا بھی اس نے کہا کہ تمہارے علوم تو ایسے ہیں جیسے سور کا شکار کہ مشکل تو اس قدر کہ گھوڑا بھی چا ہے اور بہت ہے آ دمی بھی چا ہئیں اور اس پر جان کا بھی خطرہ اور حاصل کیا ہوا سور جوسسرانہ کھانے کا نہ کسی مصرف کا۔

اور ہمارے علوم ایسے ہیں جیسے ہور کاشکار جو بے بندوق کے بھی ال جاہ ہے۔ غلہ ہی ہے مارلو جال ہی ہے پکڑالواور ہرجگہ کشر ت ہے ہے۔ کہیں دور جانے اور کی سمامان کی ضرورت نہیں اور ایسا بے خطر کہ ہملہ بھی پچھینیں کرتا عرض نہایت مہل اور بے خطراور پھرکام کا۔ کھانے کے کام شرب آتا ہے ذبان کا بھی مز واور غذا بھی ۔ تویہ شکارا چھایا وہ شکارا چھا کہ جان ہاری اور محنت کی اور خطرہ جیس پڑ سے اورا خیر نتیجہ نکالا جاہ ہے تو حاصل پچھی نہیں مرداراور نجس العین ہے۔ خطرہ جیس پڑ سے ایسا ہی تہم العین ہے۔ ایسا ہی تہم بارا فلسفہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے و ماغ خراب کرلیا اور آخر نتیجہ کیا پچھی نہیں سوا'اس کے کہا شراقین کی بیدرائے ہے اور مشا کمین کی بیدرائے ہے معلوم نہیں وئی غلط ہے اور کوئی سے کہا دل ہی دن ہے ہم نے پڑھا کہ وضویش اسے خرض ہیں اور کوئی سے کہا دل ہی دن ہے ہم نے پڑھا کہ وضویش اسے خرض ہیں اور کوئی سے جماور میں اسے خرض ہیں

اور وضوکر نا شروع کردیا' ای وقت سے حاصل نکلنے لگا اور ممل پر تواب کی امید ہوئی اور تہہیں کیامل کونسا تواب مشائین یا اشراقین کی رائے پر ملنے کی امید ہے۔ (الہاطن ج۲۹)

#### اجزائے دین

صاحبو! دین کے اجزاء تو یہ ہیں عقا کدا کمال معاشرت معاملات اخلاق ان سب کی سے بعضوں کا تو نام سکیل ہے دین کی تحیل ہوتی ہے اب بیرحالت ہے کہ ان اجزاء ہیں ہے بعضوں کا تو نام سن کربھی لوگ چو تکتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں بعض وقت زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ان کو دین سے کی تعلق معاشرت بھی کوئی دین کے سکھلانے کی چیزیں ہیں بیتو آبس کے برتا وُ ہیں جو ملنے جلنے سے خود آدمی سیکھ جاتا ہے اس ہیں بھی مولو یوں نے پابندیاں لگادی ہیں۔ میں جو ملنے جلنے سے خود آدمی سیکھ جاتا ہے اس ہیں بھی مولو یوں نے پابندیاں لگادی ہیں۔ علی ہذا معاملات ہیں بھی ایسی ہی باتھی کہی جاتی ہیں۔ (البر حن جو ۲۰)

### اولا د کی اصلاح کافکر

خدا کے لئے اپ سے زیادہ اپنی اولا و پر رتم کروائ زمانہ میں الی دکا طوفان ہر پہ ہے ہمت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کو صحبت بد سے بہت اہتمام سے بچاؤ اور صحبت نیک کا اہتمام کرو آپ شاہیدائی کو تو سخت مشکل سمجھیں گے کہ انگریزی چھڑا کرعر بی پڑھا کمیں۔ چلو ہیں بھی ہی اس کو حذف کرتا ہوں آپ اسکولوں ہی ہیں پڑھا نے کیکن آئی درخواست میری منظور کر لیجئے کہ اسکولوں میں جو تعظیلیں ہوتی ہیں اوران تعظیوں ہیں لڑکا دھرادھر مارے مارے پھرتے ہیں صرف ان تعظیلوں ہیں ان کو حضرات الل اللہ کی خدمت ہیں بھیج دیا کرو۔ مارک ہوکہ بڑھائی کے دنوں ہیں تو وہ اسکول رہے اور تعظیل کے ایام میں بزرگوں کے پائی تو جمارے ان کو حضرات الل اللہ کی خدمت ہیں بزرگوں کے پائی تو جمارے ان کو کو کہ کو نے دوں ہیں تو وہ اسکول رہے اور تعظیل کے ایام میں بزرگوں کے پائی تو جمارے ان کود کھونے کا کونساوف ت ہوگا تو میرے پائی کھیں اور تھوڑے دنوں کے لئے حضرات اہل اللہ کی خدمت ہیں بھیجے دیا دہ ونوں اپنے پائی رکھیں اور تھوڑے دنوں کے لئے حضرات اہل اللہ کی خدمت ہیں بھیجے دیا دہ وال ادے واسطے ہوا۔ (اختیار اکلیل ج ۲۰)

### عورتول کی تربیت

عورتوں كى تعليم وتربيت كى طرف كسى كومطلق التفات نبيس ہےاولا دى طرف ہے تو كو

بری طرح ہواور وہ کون ہیں؟ عور تیس ۔ ان کی اصلاح کی شخت ضرورت ہو وہ اگر درست ہو
جا ئیں گی تو پھر اولا دہمی صالح ہوگی اس لئے کہ ابتداء ہیں تو بچے ان کے بی ہاتھوں ہیں
دہیتے ہیں ۔ ان کی اصلاح کا طریقہ ہے ۔ ان کو مسائل اور ہزرگوں کی دکایات کی کتابیں
پڑھا کیں یا سایا کریں اور اس کی پروائے کریں کہ وہ نتی ہیں یہ نہیں ۔ آپ گھر ہیں ہیٹے کر پکار
کارکر پڑھا کریں ۔ اس طرح ہے آپ اپنا کام کئے جائے ۔ ان شاء اللہ تعالی اثر ہوگالیکن
کارکر پڑھا کریں ۔ اس طرح ہے آپ اپنا کام کئے جائے ۔ ان شاء اللہ تعالی اثر ہوگالیکن
کتابیں علماء ہے پوچھ کر انتخاب کریں ۔ عور توں کا نصاب شخریدیں وہ کتابیں اس کو بھی
ہیں' جیسے نور نامہ وفات نامہ ہر نی نامہ مجزہ آل نی ساپن نامہ قصہ گل بکا وکی کہ ان میں
بعض تو بالکل بی خرافات ہیں اور بعض موضوعات پر شمل ہیں ۔ ایسے بی برائے نام نعت کی
اکٹر کتابیں کہ ان ہیں اکٹر ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ جن میں ہاد بی ہوتی ہے خدا تعالی کی
یا انہیاء علیم السلام کی ۔ کام کی کتابیں علیء ہے تو چھ کر ختن میں ہوتی ہوتی ہوتی اصلاح
یا انہیاء علیم السلام کی ۔ کام کی کتابیں علیء ہے تو چھ کر ختن میں ہوتی ہوتی ہیں گئیل جس

تشبه كي ممانعت

حدیث یل ہے کہ القد نے لعنت فر مائی ہے ان مردوں پر جو کورتوں کی شکل بنا کیں اور
ان کورتوں پر جو کو لانت فر مائی ہے جو مردوں کی شکل بنا کیں جبکہ کورتوں کے ساتھ تھے۔ غیر جائز
ہے حالانکہ ہمارے میں اور کورتوں میں اسلامی شرکت ہے تو جہاں اسلامی شرکت بھی نہ ہو
جیسے کفار اور ان کی وضع بنا ناتو کیسے جائز ہوگا جو صاحب تھے۔ کے مسئلہ میں گفتگو کرتے ہیں ان
ہے ہماری ایک التجا ہے اگر اس کو انہوں نے پورا کردیا تو ہم آج ہی سے وعدہ کرتے ہیں کہ
ہم ہرگز ان سے تھہ کے مسئلہ میں گفتگو نہ کریں گے آپ تعوزی دیر کے لئے اپنالہاس اتار
دیجے اور اندر دولت خانہ میں جاکر بیگم صاحبہ مرمہ معظمہ کا کخواب کا پاجامہ اور سرخ ریشی
کامدار کرت اور بناری دو پٹ اور ہاتھوں میں چوڑیاں اور پاؤں میں پازیب اور گلے میں ہاراور
تھوٹے ہیٹھے ہوں وہاں تشریف لاکر تھوڑی دیر کے لئے ذراکری پراجلاس فر مالیجے اگر آپ
چھوٹے ہیٹھے ہوں وہاں تشریف لاکر تھوڑی دیر کے لئے ذراکری پراجلاس فر مالیجے اگر آپ
نے بیر کے کر کی صاحب اس پر راضی ہو جاویں بلکہ اگر ان کو ہزار روپیہ بھی دیں تب بھی راضی شہوں

گاور عار مجھیں گے تو ہنڈا نے بیہاں انقباض اور نا گواری کا بنی بجز تھیہ بالنساء کے کھاور بھی ہے افسوس ہے کہ ورتوں کی وضع بنا نا تو عار ہے اور اعداء اللہ کی وضع بنا نا گوارا ہے بعض لوگ ہو جھا کرتے ہیں کہ اگر سب کفار مسلمان ہوجا کمیں تو کیا اس وقت بھی تھیہ ممنوع ہوگا جواب ہے کہ اس وقت وہ تھیہ بی نہ ہوگا کے ونکہ وہ وضع اب وضع الکفار نہ رہی (ارخلاس نہ ہو)

### عبادت كي حقيقت

انسان کی کوئی خدمت متعین نہیں بلکہ ہر وقت میں اس کے لئے جدا خدمت ہے۔
جیسے غلام ہوتے ہیں ایک وقت اس کوسونے کا تھم ہے اس وقت سونا اس کی عبودت ہے ایک
وقت جاگئے کا تھم ہے اس وقت ہوگنا اس کی عبودت ہے۔ ایک وقت پیشاب پا خانہ کا تھم
ہے اس وقت یہی اس کی عبادت ہے پس اس کی عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ محض اقتال امر
کہ جس وقت جو تھم ہواس کو بجالات اور اس سے ہم کو تجھنا جا ہے کہ حق تعالی کی ہجارے
حال پر کس قدر شفقت وعنایت ہے کہ اول تو ہم سے نیاموں کا سابرتاؤ فر مایا نوکروں جیسا مرتاؤ نبیل کی اور ایک ہیں۔

منت منہ کہ خدمت سطاں ہمی کی سمنت شاس ازوکہ بخدمت بداشت منت منہ کہ خدمت بداشت منہ کہ خدمت سطاں ہمی کی شمنت مرتا ہوں بلکہ اس کا حسان ہم جھو کہ تم جیسے کواپی خدمت میں رکھ چھوڑا ہے ) چھراس برتاؤیس جارانفع کس قدر ہے کہ ہم کوسونے اور جائے اور قضائے حاجت کرنے اور بیوی کے پاس جائے ہیں بھی تو اب ملتا ہے۔قدم قدم پرتو اب بی تو اب بی تو اب بی تو اب بی تو اب کی اس کو بی دین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو یہ تن ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو ین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو ین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو ین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو ین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو ین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو ین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو ین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو ین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو ین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو یہ دین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو یہ دین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو یہ دین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو یہ دین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کو یہ دین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کے دین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کے دین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض لوگ اس کی بھوڑتا ہے کو بعض کو بیا تا کہ بھوڑتا ہے کہ دین ہی جس داخل فر مایا ہے کو بعض کو بیت کر بیا تا کو بیا تا کی بھوڑتا ہیں ہو بیا تا کہ بھوڑتا ہے کو بیا تا کو بیا تا کی بھوڑتا ہے کہ بھوڑتا ہے کہ بھوڑتا ہے کی بھوڑتا ہے کہ بھوڑتا ہے کہ بھوڑتا ہے کو بھوڑتا ہیں ہو بھوڑتا ہے کو بھوڑتا ہے کہ بھوڑتا ہے ک

# ا تفاق کی صورتیں

صاحبوا علماء کب اتفاق ہے روکتے ہیں لیکن اتفاق کی دوصور تیمی ہیں ایک ہے کہ علماء اپنے مرکز ہے ہیں ایک ہے کہ علماء اپنے مرکز ہر آ جا کیں۔ سویدا تفاق تو یقیناً محمود نہیں ہاں دوسری صورت اتفاق کی کہ علماء اپنے مرکز پر مہیں اور قوم اپنی وہمی ترقیوں اور مصر خیالوں کو چھوڈ کر ان کے مرکز پر آ جا کیں بیشک محمود ہے اور اس طرح اتفاق ہونا جا ہے اور اس کی دلیل ہے ہے

کر قوم کو جوشفن بنایا جائے گا تو اس اتفاق کے لیے آخر کوئی معیار بھی ہوگا یا نہیں کرقوم کو اس معیار کی طرف بلایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ضرور ہوگا اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ معیار کیا ہے سوسب جانے ہیں کہ وہ معیار حق ہے بینی حق کی طرف قوم کو بلایا جائے گا کہ یہی ایک مون اورصاف و ہموار شاہراہ ہے جس میں نشیب وفراز کا نام نہیں اس معیار سے الگ جتنا انفاق یکارتے ہوائی قدر نفاق بڑھتا ہے (نفال العلم والحکیة جنا)

# جديدتعليم يافتة حضرات كاحال

میرے ایک دوست لکھتے ہیں کہ آج یہاں چندعقلاء جمع ہوئے اوراس ہیں گفتگوہوئی کہ مسلمانوں کے تنزل کا اصلی سبب کیا ہے۔ بہت کی گفتگو کے بعداخیر فیصلہ یہ ہوا کہ اصلی سبب سب کتا ہے۔ بہت کی گفتگو کے بعداخیر فیصلہ یہ ہوا کہ اصلی سبب تنزل کا اسلام ہے جب تک اس کونہ چھوڑ ا جائے گا اس وقت تک ترتی نامکن ہے لیکن مجوری ہے کہ مذہبی ضرورت روکتی ہے۔ صاحبو! کیا تجویز کے بعد بھی بیلوگ مسلمان رہے افسوس اسلام کو خار راہ بتایا جائے اور طرو یہ کہ پھر بھی اپنے کومسلمان تبجھتے ہیں۔ صاحبو! کیا یہ لوگ اسلام خیرخواہ ہیں رافعائل اجلم والحیہ تا ہے۔

# غيرقومون كى تقليد

ایک صاحب معزز مجھ سے فرمانے گئے کہ میں بیرچاہتا ہوں کہ میر الڑکا ایسا ہوجائے کہ پندرہ روپے میں گزرکرلی کرے اور حالت لڑکے کی بیتھی کہ پندرہ سے زیادہ کا اس کا ایک کوٹ ہی تھا۔افسوں ہے کہ ہم کو دوسری تو موں کی تقلید نے برباد کیا ہم تقلید کرتے ہیں اور وہ بھی بری باتوں کی۔انہوں نے ہماری تقلید کرکے اپنا گھر آباد کر لیا اور ہم ان کی تقلید کرکے اپنا گھر آباد کر لیا اور ہم ان کی تقلید کرکے اپنا گھر آباد کر لیا اور اجنبیت کرکے اپنا گھر آباد کر لیا اور اجنبیت سے کہ شہر میں رہنا بھی کو ارانہیں الگ جنگل میں جاکر رہتے ہیں۔صاحبو! کیا ترتی اس پر موتوف ہے کہ شہر میں رہنا بھی چھوڑ دیا جائے۔(فعائل میں جاکر رہتے ہیں۔صاحبو! کیا ترتی اس پر موتوف ہے کہ تو م کا قرب بھی چھوڑ دیا جائے۔(فعائل اس جاکر رہتے ہیں۔صاحبو! کیا ترتی اس پر موتوف ہے کہ تو م کا قرب بھی چھوڑ دیا جائے۔(فعائل اس موتوف ہے کہ تو م کا قرب بھی چھوڑ دیا جائے۔(فعائل اسم، انگیۃ جاسا)

# مدعیان عقل کی ایک حکایت

میرے ایک مخدوم فاری کے استاد اپنا واقعہ بیان فرماتے تھے کہ کسی حاکم نے ایک

فیصلہ کیا جوا تفاق سے عالمگیر میہ کے ایک جزئیہ کے موافق تھا۔ گوعالمگیر میہ کے جزئیہ کی بناء بر انہیں تھا۔ مولانا موصوف نے کسی واقعہ کے متعلق ایک مسلم کی مجمع میں بیان فرمایا کہ عالمگیر میہ میں اس کے متعلق یہ لکھا ہے بڑے بڑے دعیان عقل وہاں موجود تھے کسی نے التفات بھی نہ کیا مولانا بڑے ظریف عاضرین سے فرمانے گئے کہ حال ہی میں ایسے ہی واقعہ کے متعلق ایک مقدمہ ہوا ہے صاحب کلکٹر کے یہاں انہوں نے بھی اس کے موافق فیصلہ کیا ہے میں اس جو کئے ہوگئے اور اصرار شروع ہوا کہ ہاں صاحب ذرافرہ ہے تو فیصلہ کیا ہے میں اس جو کئے ہوگئے اور اصرار شروع ہوا کہ ہاں صاحب ذرافرہ ہے تو موافق تھا جس کومولانا اس بے قبل بیان فرمار ہے تھے اور کوئی التفات بھی نہ کرتا تھا اسب موافق تھا جس کومولانا اس بے قبل بیان فرمار ہے تھے اور کوئی التفات بھی نہ کرتا تھا اسب کر عالمگیر سے میں کو موان نا اس نے کہا کہ جناب سے وہی تو بات ہے جوعالمگیر سے میں موثی ہوئی۔ خرصا حبوا بہتو حال ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ مومن جیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیا ایمان ہے اور کیا اسلام ہے تو اس خداق کے بھی لوگ اس زمانہ میں کھرت سے موجود ہیں (لمدایم ہے تو اس خداق کے بھی لوگ اس زمانہ میں کھرت سے موجود ہیں (لمدایم ہے اور کیا اسلام ہے تو اس خداق کے بھی لوگ اس زمانہ میں کھرت سے موجود ہیں (لمدایم ہے اور کیا اسلام ہے تو اس خداق کے بھی لوگ اس زمانہ میں کھرت سے موجود ہیں (لمدایم ہے تو اس خداق کے بھی لوگ اس زمانہ میں کھرت سے موجود ہیں (لمدایم ہے تو اس خداق کے بھی لوگ اس زمانہ میں کھرت سے موجود ہیں (لمدایم ہے تو اس خداق کے بھی لوگ اس زمانہ ہیں۔ یہ کیا ایمان ہیں۔ یہ کیا ہیمان ہیں۔ یہ کیا ایمان ہیں۔ یہ کیا ہیمان ہیں۔ یہ کیا ہیمان ہیں۔ یہ کیا ہیمان ہیں۔ یہ کیا ہیمان ہیں۔ یہ کی کیا ہیمان ہیں۔ یہ کیمان ہیمان ہیں۔ یہ کیا ہیمان ہیمان ہیمان ہیمان ہیں۔ یہ کیمان ہیمان ہیمان ہیں۔ یہ کیمان ہیمان

# مردول کوحضرات انبیاء کیبهم السلام اورمستورات کو سیدة النساء کی تقلید کی ضرورت

مردوں کو انبیا علیہم السلام کی تقلید سے عارنہ آئی چاہیے اور عور توں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تف لی عنہا کی تقلید کو اپنا فخر سمجھنا چاہیے جو باوجود اس کے کہ صاحبز ادی تھیں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ وو عالم کی لیکن چکی پیسا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں میں آ بلے پڑجاتے تھے۔ ایک روز حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے ان کی بیدحالت و کھے کہ کہا کہ سنا ہے کھے غلام لونڈی تقیم ہونے کے لیے آئے جی تم میں میں آپ کے وئی لونڈی اپنے آبا سے ما مگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وولت خانہ پر حاضر ہوئیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ رکھتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں ان سے کہدکر چلی آئیں۔ جب حضور صلی الله عليه وسلم كووا بسي يراطلاع ملى تو حضرت على كرم الله وجهه كے مكان يرخو دتشريف لائے اورآ كر حفرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كے ياس بيٹ كئے عشاء كے بعد كا وقت تفا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها لیٹی ہوئی تھیں وہ اُٹھنے لکیں آپ نے فر مایا لیٹی رہو۔ آخر صاحبز ادی تھیں بے تکلف لیٹی رہی ٔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فت فرمایا کہ کیے آئی تھیں' کیا کام تھا'اب ووتو مارے شرم کے پچھوض نہ کرعیس جیب رہیں۔اس قدرشر ماتی تھیں کہ دنیا کے نام لینے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔آخر حضرت على كرم الله وجهدنے جومقصد تفاعرض كيا" آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كەلونڈى دوں يااس سے بھى اچھى چيز دوں۔ ويكھيئے حضور صلى الله عليه وسلم نے ا بنی اولا دے واسطے کیا اختیار کیا۔حضرت فاطمہ بولیس کہ حضرت اچھی چیز سب ما تنگتے ہیں میں بھی اچھی می چیز مانگتی ہوں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوت وقت سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله ' الله اكبر ۳۳-۳۳ بار پڑھ لیا کرو۔بس اس پر راضی ہوگئیں۔ بھلا اب تو کسی عورت کو راضی کرلوکہ سونے کے کڑوں کا کیا کروگی ہے بیج پڑھ لیا کرو۔ (ملت ابراہیم جس)



بهلی مرتبد آسان جدید ترین انداز اور جلی قلم کے ساتھ صفحہ بہ صفح تفسیر



عوام وخواص میں مقبول عام تغییر کی جدید ترین اشاعت۔ یے ظیم تغییر اپنے قدیمی طرز طباعت کی وجہ ہے ذوق حاضر کیلئے ویجید گیوں پر شمال تھی۔

اللہ کے فضل وکرم ہے ادارہ نے اس کی اشاعت جدید انداز میں کی ہے۔ یہ جدید ترین ایڈیشن سابقہ تمام اشاعتوں ہے متاز اور مفید عام جدید خصوصیات پر شمال ہے۔

ایڈیشن سابقہ تمام اشاعتوں ہے متاز اور مفید عام جدید خصوصیات پر شمال ہے۔

ہیں سابقہ تمام اشاعتوں میں قرآنی متن ۔

ہیں سابقہ تمام کے نیچ علیحہ وقر جمد۔ ہیں تست قرآنی متن سے متعلق تغییرا کی صفر پر کھمل۔

ان شاء اللہ العزیز یہ جدید ایڈیشن ہر عمر کے خوا تین و حضرات اور کمز ورنظر والوں کی ضرورت و ہوات کو مدنظر رکھتے ہوئے از سر نو تیار کیا گیا ہے انسانی طاقت کے مطابق قرآنی متن کر جمہ اور تغییر کی حتی الا مکان تھی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ (کائل 2 جلد)

# قرآنِ كريم كے جيرت انگيزا ثراث وبركائ

''قرآن کریم'' سے تعلق و محبت کو اجاگر کرنے والے پُر اثر مضامین اور اس کے انوارو برکات' اعجاز و خصوصیات' ایمان افروز واقعات' قرآنی سورتوں اور آیات کے فضائل و خواص ۔ قرآن کریم کی تاریخی معلومات' اسلامی تاریخ سے عشاق قرآن کے جیرت انگیز واقعات' قرآن کریم کے حقوق و آ واب اور اہم مسائل ۔ قیمت - /360 علاوہ ازیں آخر میں آٹھویں صدی کے بزرگ عالم امام یافتی رحمہ اللہ کا نایاب عربی رسالہ 'اللدر والمنظیم '' کا کھمل اردو ترجمہ بھی وے ویا گیا ہے اپ موضوع پرایک لا جواب کتاب۔ الغرض قرآن کریم کے فوائد و برکات اور الرات و بحر انگیزی کے مضامین و واقعات پر مشتمل ایک مختصر و جائع انسانیکو بیڈیا جس کا مطالعہ ہر مسلمان کیلئے قرآنی تعلق کو جلا بخشے میں مجرب ہے۔

# بخاری و مسلم اور دیگر متند کتب احادیث کے مطالعہ کے شائقین کیلئے عظیم نعمت رکا کی استان کی مطالعہ کے شائقین کیلئے عظیم نعمت رکا کی استان کی خدمات کی آئینہ دارجدید کتاب مشاکح حدیث کی خدمات کی آئینہ دارجدید کتاب



زندگی کے تمام امورے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فراجن ہے رہنمائی حاصل کرنے کا جدیدترین متندمجہ وعد اعراب کیساتھ احادیث کاعربی متن آسان ترجمہ اور دکشین انداز جس آخری جدیدترین متندمجہ وعد اعراب کیساتھ احادیث مبارکہ کی تشریحات اور علمی لمفوظات کی اجن کتاب جوعوام وخواص کیلئے مرتب کی گئی ہے ۔علوم حدیث کے شائقین خواتین و حضرات کیلئے اردوزبان جس پہلا جامع و متند مجموعہ جس کے مطالعہ سے ذندگی کے تمام امور جس اجباع سنت کاعلم حاصل کیا جاسکتا ہے اور پھر تمل کے وربے وزندگی در احادیث کی محادث کی محادث کی جاسکتی جی رحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اولین حق اطاعت رسول ہے جو ذنہ و احادیث کے مطالعہ ہی ہے معلوم کیا جاسکتا ہے بی عظیم کتاب متند کتب حدیث کا ایساعام فہم انسائیکلو پیڈیا ہے جو خواص کیلئے نعمت ہے اور ایک عام مسلمان کیلئے زادراہ ہے ۔ جو زندگی ایساعام فہم انسائیکلو پیڈیا ہے جو خواص کیلئے نعمت ہے اور ایک عام مسلمان کیلئے زادراہ ہے ۔ جو زندگی ایساعام فہم انسائیکلو پیڈیا ہے جو خواص کیلئے نعمت ہے اور ایک عام مسلمان کیلئے زادراہ ہے ۔ جو زندگی سے ایساعام فہم انسائیکلو پیڈیا ہے جو خواص کیلئے نعمت ہے اور ایک عام مسلمان کیلئے زادراہ ہے۔ جو زندگی ہے۔

اہم ابواب پر ایک منظر علم دین کی فضیلت واہمیت ٔ عقا کہ...ایمانیات ٔ اخلا قیات ٔ حقوق وفرائض طہارت و پاکیزگی نماز کے احکام وفضائل ذکوۃ وروزہ کے احکام ومسائل جج ' عمرہ وقر بانی کے احکام ٔ نکاح وطلاق ٔ ہوع سے احکام کی است اور اور اور اور است کے احکام ومسائل جج ' عمرہ وقر بانی کے احکام ' نکاح وطلاق ' ہوع

ومعاملات فصاص وجهاد معاشرتی آ داب طب وصحت وصیت کے احکام میت اورابل میت میراث اوراس کی تقلیم کاشرعی نظام ودیگر میننکژول عنوانات پراحادیث مبار که کاسدابهارگلدسته

حسب عنو صائف فقيه العصر حضرت مولا تامفتى عبدالتارصاحب رحمدالله

مجموعه افادات

علیم الامت مجد دالملت حفرت مولا نااشرف علی تفانوی رحمه الله فخرالمحد ثین مولا نابدرعالم میرشی رحمه الله فخرالمحد ثین مولا نابدرعالم میرشی رحمه الله ...... شیخ الحدیث مولا نامخد زکریا کا ندهلوی رحمه الله مناظر اسلام مولا نامنظور نعمانی صاحب رحمه الله تغالی مولا نامفتی عاشق البی مهاجر مدنی رحمه الله ..... شیخ الاسلام مولا نامفتی محرتی عثمانی مدظله و دیگرا کابر معمد و قو قیب: مولا ناعبد الاحد بلال .... مولا ناحبیب الرحمٰن (اد نضلائے جامع فیرالداری مان)



اسلامی موضوع بر ہزاروں متند کتب سے منتخب اسلامی اصلاحی واخلاقی نکات۔ سينكرُ ول دلچيپ واقعات عائبات ونوا درات ُلطا يُف وظرا يُف اسلامی تاریخ کے درخشال پہلوعبرت ونصیحت کی بیسیوں حکایات عبدرسانت عصرحاضرتك عصلحاء والل الله كاصلاح افروز ملفوظات دل كى د نيابد لنے والے انقلاب آخريں حكايات ووا قعات اور مجرب عمليات ووطا كف عقا کد عباد، ت معاملات معاشرت اوراخلا قیات کے بارہ میں اہم نکات۔ دل ود ماغ كوجلا بخشنے دالے لعل وجوا ہرات .. مختصرا ورد لچیپ معلومات ٔ حیرت انگیز انگشافات ٔ وجدا میزمضامین جن کامطالعہ ہرمسلمان کیلئے سفر وحضر کا بہترین رقیق ہے۔ کتب دیدیہ کے مطالعہ ہے دوراورمعروف ترین حضرات کیلئے الی ولچسپ کتاب جوانہیں مادیت سے روحانیت کی طرف اور دنیا سے فکر آخرت کی طرف لے ملے۔ ہرعمر کے افراد اورخوا تین کیلئے ہزاروں دلچیپیوں ہے آ راستہ گلدستہ جو آپ کامختصر وقت کیکر آپ کو بہت پکھوے جائے۔

كى تاليف ت للخيص انتخاب



اس موضوع يعظيم كتاب

دعا كى فضيلت وقبوليت...فضائل دعا وانعامات البييه...ا ندازٍ وُ عا...اوقات وُ عا... آ داب واحكام وُ عا... دعا كي قبوليت كايمان افروز واقعات .. قرآن وحديث كي روشي من قبوليت دعا من اسم أعظم كي الميت ... مقبول وستجاب مسنون دُعا تي ... قبوليت وعاكى مختلف صورتي ... جمله يريشانيول سے نجات كيلي مختلف دعائيں جيے عنوانات برمشمل ايك جامع كتاب جس كامطالع عصرحاضر بيس برمسلمان كيلئے ناگز برہے۔ يسند فرموده: فينخ الاسلام حضرة مولا نامفتي محرَّتقي عناني مدخلا. حضرة مولا ناحا فظ صل الرحيم اشر في مذخلا